بقئ إطال الحي اورعلي مرة www.KitaboSunnat.com

> اليف حَافظرنبير في لن تَى

٩

جامعه نگر، نشي دهلي ١١٠٠٢٥

#### بسرانهاارجمالح

## معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڑ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

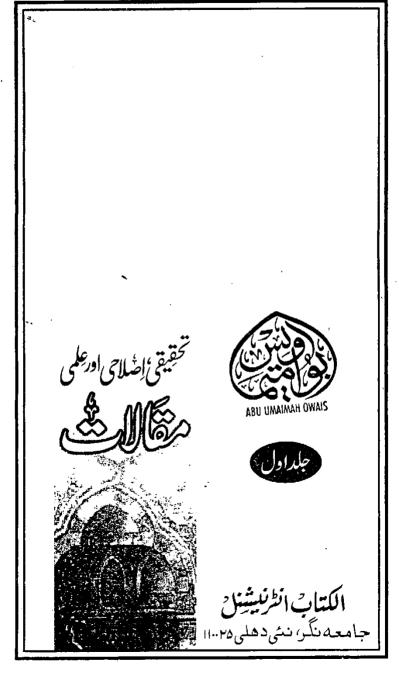

## جمله حقوق محفوظ ہیں!

نام كتاب : مقالات تحقیق ،اصلای اورعلی

تاليف : حافظ زبيرعلى زكى

ناشر : سيد شوكت سليم سهسواني

*جلد* : اول

اثاعت : اربل الم

قيمت : -/350 روپي



# الكتاب انٹرنیشنل

۴۵-۵۱، مرادی روؤ، بنله باؤس، جامع گر، نی دبلی ۴۵-۴۵ Phone: 9312508762, 011-26986973 E-mail: alkitabint@gmail.com

## ملے کے پتے

ا مکتبه دارالسلام، گاوکدل، سرینگر، تشمیر ۲ ب القرآن پهلیکیشنز، میسومه بازار، سرینگر، تشمیر ۳ مکتبه دارالسلام، انت ناگ، تشمیر ۲۰ مکتبه المعارف مجمع علی روژم مبری

۵۔ کتبہ ترجمان،اردوبازار، دہلی۔ ۲

| 7             | پیش لفظ                                           |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 9             | يىن<br>اظهارتشكر                                  |
| مات کے جوابات | عقا كد،مسلكِ اللِ حديث اوراعتر اض                 |
| 13            | الله عرش پر ہے                                    |
| 19            | قبرمین نبی منافیظ کی حیات کامسکله                 |
|               | جنت كاراسته                                       |
|               | اندهیرےادرمشعل راہ                                |
| 83            | نزول میں ہے                                       |
| 132           | مرزاغلام احمرقادیانی تے میں (۳۰) جھوٹ             |
| 150           | مقدمة الدين الخالص (عذاب القبر)                   |
| 156           | صیح حدیث جحت ہے، چاہے خبر داعد ہویا متواتر        |
| 159           | ني مَلَا يَيْزُم پرجموت بولنے والاجہم میں جائے گا |
| 161           | الل حديث ايك صفاتي نام اوراجماع                   |
| 175           | اہلِ حدیث پربعض اعتراضات ادران کے جوابات          |
| 189           | تو مستری الات اوران کے جوابات                     |
|               | تو " چند مزید سوالات اوران کے جوابات              |
|               | ت تارصحابه اور آل تقلید                           |

مقالات 4

|     | نماز کے بعض مسائل                               |
|-----|-------------------------------------------------|
| 215 | نمازمیں ہاتھ،ناف سے پنچے یاسینے پر؟             |
| 223 | مردوعورت کی نماز میں نرق اورآ لِ تقلید          |
| 242 | (                                               |
| ى   | اصولِ حديث اور تحقيق الروايات                   |
| 251 | التأسيس في مسئلة التدليس                        |
| 291 | پندره شعبان کی رات اور مخصوص عبادت              |
| 305 | حديث ِقسطنطنيه اوريزيد                          |
| 313 | خلافت راشدہ کے تیں سال                          |
| •   | تذكره علمائے مدیث                               |
| 325 | سيد ناالا مام عبدالله بن عمر والثنيئ            |
| 339 | امام احمد بن خلبل كامقام محدثين كرام كى نظر ميں |
| 404 | امام عبدالرزاق بن همام الصندنا في رحمه الله     |
| 417 | اثبات التعديل في توثيق مؤمل بن اساعيل           |
| 428 | نفرالرب فی توثیق ساک بن حرب                     |
| 439 | كدّ ث برات: امام عثمان بن سعيد الدارى           |
| 449 | امام تعیم بن حمادالخز ای المروزی                |
| 468 | ورالبصر فى توثيق عبدالحميد بن جعفر              |
|     | تگه بن عمر و بن عطاءر حمه الله                  |
| 475 | ئىر بن عثان بن انى شىيە: اىك مظلوم محدت         |

مقَالاتْ 5

| شيخ العرب والتجم بدليع الدين شاه الراشدي رحمه الله               |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| سيدمحتِ الله شاه راشدي رجمه الله                                 |  |  |  |  |  |
| علامه مولانا فيض الرحمن الثوري رحمه الله                         |  |  |  |  |  |
| ملغ اسلام: حاجي الله دنة صاحب رحم الله                           |  |  |  |  |  |
| تذكرة الراوي                                                     |  |  |  |  |  |
| عيسى بن جاريه الانصاري رحمه الله                                 |  |  |  |  |  |
| قاضی ابو پوسف: جرح و تعدیل کی میزان میں                          |  |  |  |  |  |
| باطل نداهب ومريا لک اوران کارد                                   |  |  |  |  |  |
| مسيحي ندبب مين خدا كالقبور                                       |  |  |  |  |  |
| آلِ تقليد کي تحريفات اورا کا ذيب                                 |  |  |  |  |  |
| حبيب الله دُيرِ دي صاحب او إن كاطر يقهُ استدلال                  |  |  |  |  |  |
| انوراوکاڑوی صاحب کے جواب میں                                     |  |  |  |  |  |
| " جماعت كمسلمين رجىٹر ڈ'' كا''امام''اساءالر جال كى روشنى ميں 607 |  |  |  |  |  |
| غیرمسلم کی وراشت اور فرقهٔ مسعودیه                               |  |  |  |  |  |
| متفرق مشامين                                                     |  |  |  |  |  |
| گانے بجا۔ نے اور فحاش کی حرمت                                    |  |  |  |  |  |
| الإسلام يَعْلُو وَلَا يُعْلَى 6385                               |  |  |  |  |  |
| معلّم انبانيت                                                    |  |  |  |  |  |

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | 1 |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |

# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قديم دورے بيطريقه چلا آرہا ہے كه اللي علم ،ارباب يحقيق اوراصحاب دائش كے قلم سے صفح وقرطاس پر منتقل ہونے والے وہ گو ہرنایاب جو بھرے ہوتے ہیں، انھیں ایک لڑی میں پرودیاجا تا ہے۔ بیطریقہ جہاں عام ہورہاہے وہاں مفیدتر بھی ثابت ہورہاہے۔

ی کی بین میلی مقالات' کا سلسلہ فضیلۃ انشیخ حافظ زبیرعلی زئی مفظہ اللہ کی وہ عظیم کاوش ہے جس میں ان کے علمی سفر کی طویل داستان مخفی ہے۔

الله تعالی کاخصوصی احسان ہے کہ مجھ ساحقیر بھی شخ صاحب کے سایۂ عاطفت میں ایک لیے عرصے سے زانوئے تلمذ طے کئے ہوئے ہے،اس دوران میں استاؤ محترم کی بہت سی خوبیوں سے آگاہی ہوئی کیکن دووصف ایسے ہیں جوقحط الرجال کے اس دور میں خال خال ہی پائے جاتے ہیں اوران دونوں کا مقالات سے گہر اتعلق ہے:

 جب تک احقاق حق اور ابطال باطل جیسے فریضے کوسرانجام نہ دے لیں ، اتنی دیر تک مضطرب رہتے ہیں۔

﴿ ان میں علمی مجل دور دور تک نظر نہیں آتا ﴿ دورانِ مطالعہ یا تحقیق میں جھوٹا سا بھی علمی نکتیل جائے تو دوسرے کو بتانا ضروری سبھتے ہیں۔

یہ دووہ خوبیاں ہیں جو اِنھیں ہمہ دقت مصروف رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دیگر تحقیق امور کی طرح آج کئی صد صفحات پرمشمتل' معلمی مقالات، جلداول'' آپ کے ہاتھوں میں

اندازِ کتاب: یه کتاب چونکه مختلف مضامین کا مجموعه ہے اس لئے حتی المقدور کوشش کی

مقَالاتْ 8

گئ ہے کہ عام ہم انداز میں تبویب اور فہرست ترتیب دی جائے تا کہ قاری کو کسی قتم کی دقت کا سامنانہ کرنا بروے۔

☆ اس کتاب میں عقائد،عبادات،سیر والتاریخ اور اساءالر جال جیسے موضوعات پرسیر حاصل مباحث شامل ہیں۔

استاذمحتر م دفاع حدیث اور خدمتِ مسلک اہل حدیث کے جذبے سے سرشار ہیں لہذا جس نے بھی حدیث یا اہل الحدیث کے خلاف ہرزہ سرائی یا بے جا اعتراضات کئے، انھیں بھی دندان شکن اور مسکت جوابات سے نوازا گیا ہے۔

آج جب'' علمی مقالات'' بحیل کے تمام مراحل طے کر چکا ہے تو بے اختیار لب پہ بید دعا آگئی کہ اے اللہ! استاذ محترم کو شریروں کے شر، حاسدوں کے صد سے محفوظ رکھاور اضیں صحت وعافیت کے ساتھ لمبی عمر عطافر ما۔اس کتاب کوعوام وخواص کے لئے مفیداور ان کے لئے ذریعہ نجات بنا۔ (آمین)

حافظ ندیم ظهیر مدرسهالل الحدیث حضروضلع انک (۲۰۲۸/۲۸۲۸) مقالات عالی ا

# اظهارتشكر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

ایک عرصے سے مختلف رسائل وجرا کد بالخصوص ماہنامہ الحدیث حضر و میں تحقیق مضامین کی سے کا خیال تو کافی پرانا کی کے کا سلسلہ شروع ہے۔ انھی مضامین کو یکجا کتابی شکل میں شائع کرنے کا خیال تو کافی پرانا تھا لیکن علمی مصروفیت کی بنا پراس کی تعبیر میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔

آج جب ''علمی مقالات'' کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے تو زبان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے تر اور سرتشکر سے جھکا جارہا ہے کیونکہ ساللہ تعالیٰ کا خاص فضل وکرم ہے کہ دیگرامور کی طرح مضامین ومقالات بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کتاب صورت میں پایئے تھیل کو پہنچ ہیں ۔اس سلسلے میں برادرِ محترم مولانا محمد سرور عاصم صاحب کا شکر رہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جھوں نے اپنی خاص توجہ اور محبت سے میری کتابوں کو اعلیٰ معیار اور بہترین طرز پر شائع کیا۔ جزاہ اللہ خیر آ

اسی طرح مراجعت ، کمپوزنگ اور ڈیزاننگ میں تعاون کرنے والے احباب کا بھی ممنون ہوں۔

آخر میں عرض ہے کہ کمپوزنگ دغیرہ کی غلطیوں کی اصلاح حتی الوسع اور ہرممکن حد تک کر دی گئی ہے لیکن بشری تقاضے کے مطابق غلطی رہنے کا احمال ہے لہٰذا اطلاع ملنے پر آئندہ ایڈیشن میں تصبح کردی جائے گی۔ ان شاءاللہ

> حافظ زبیرعلی زئی ۹/فروری۲۰۰۸ء

عقا کد،مسلک اہلِ حدیث اوراعتر اضات کے جوابات

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ فَ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدُ لَا وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يَولَدُ لَى وَلَمْ يَولَدُ لَى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا آحَدٌ خَ ﴾

آپ کہدد بیجے کددہ اللہ اکیلا ہے۔اللہ بے نیاز ہے۔نداس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَمَا الذَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ فَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ اللَّهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ اللَّهُ الرَّسُولُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّ

مقالات

ترجمه واضافه: حافظ زبيرعلى زئي

تحرير: شيخ ابن تشيمين رحمه الله

# الله عرش پرہے

رسول الله مَنَافِيْتِمُ تِ تنوتِ وترمين درج ذمل دعا باسند صحيح ثابت ب:

(﴿ اللّهُ مَ الْهُدِنِي فِيْمَنُ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكَ وَبَالِا لَهُ فِيمَا اعْطَيْتَ وَقِينِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَفْضِي وَلَا اللّهِ عَمَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَلِالُ مَنْ وَاللّهِ عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَلِاللّهُ مَنْ وَاللّهِ عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَلِاللّهُ مَنْ وَاللّهِ عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَلِاللّهُ عَمَالُولُ مِيل ( شَامِل كر ) مِها يت وَرَجْعَيل وَ وَلا يعوْل مِيل ( شَامِل كر ) مِها يت ورجفي الله و مِحال الله الله على الله على الله على الله و محمل اله و محمل الله و محمل

وسححہ ابن خزیمہ: ۹۵-۱، وابن الجارود: ۲۷۲، ورداه ابدواود: ۴۲۵ امن طریق آخرو حسنه التریذی: ۴۷۳) [تنبیمیه: یونس بن الی اسحاق مدلیس سے بری ہیں۔ ویکھئے میری کتاب ' الفتح المبین فی

تحقيق طبقات المدلسين " (٢٦٦٦) والحمد لله

"و تعالیت" (اورتوبلندی رعلووالا ہے) کی تشریح کرتے ہوئے سعودی عرب کے جلیل القدر فقیہ شخ محد بن صالح بن شیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: نبی سُلُ اللّٰهِ کی حدیث "و تعالیت" سے مراد تعالی (بہت بلند ہونا) اور علو ہے۔

بلندہونے میں مبالغہ ثابت کرنے کے لیے''ت' کا اضافہ کیا گیائے۔

الله سبحانہ وتعالی کا بند ہونا وقسموں پر مقسم ہے: () علوذات () علوصفت کا معنی ہے کہ علو ذات کا معنی ہے ہے کہ علو ذات کا معنی ہے ہے کہ اللہ بذات خود ہر چیز سے بلند ہے اور علوصفت کا معنی ہے ہے کہ بیشک اللہ تعالی بلندی والی تمام صفات کے ساتھ متصف ہے ۔ پہلی قتم (علوذات) کا جمی حلولیوں اوران کے پیروکاروں نے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہرجگہ اور ہر مکان میں ہے۔ (۱)

صفات باری تعالی کا انکار کرنے والے عالی تم کے فرقے معطلہ نے بھی یہ کہتے ہوئے اس
کا انکار کر دیا ہے کہ'' ہے شک اللہ تعالی نہ تو جہان کے اوپر ہے اور نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے
اور نہ بائیں ہے ۔ نہ آ گے ہے اور نہ پیچھے ہے، نہ متصل ہے اور نہ منفصل (جدا) ہے'' یعنی
(ان لوگوں کے نزدیک وہ معدوم محض (جس کی کوئی ذات نہیں) ہے۔ اس لئے (سلطان)
محدود بن سکتگین رحمہ اللہ نے اس محض کا رد کرتے ہوئے کہا جو اللہ کوان نہ کورہ الفاظ کے
ساتھ موصوف سمجھتا تھا کہ'' یہ تو معدوم کی صفت ہے'' تو انھوں نے پچ فر مایا کہ یہ معدوم کی
صفت ہی ہے۔

اہل سنت دالجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ سجانہ د تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بلند ہے۔ وہ اس عقیدے پرپانچ دلیلیں رکھتے ہیں:

① قرآن ۞ سنت ۞ اجماع ۞ عقل ۞ اورفطرت قرآن: الله كے بلند ہونے كے اثبات ميں قرآن ميں ہرقتم كى دليليں موجود ہيں۔

''ابن جوزی سے کی نے پوچھا کہ خداکہاں ہے تو فر مایا کہ ہر جگہ موجود ہے'' (ایسناص۱۲) اس کذب وافتر اء کے سُر اسر برشس حافظ ابن الجوزی نے جمید کے فرقہ ملتز مدکے بارے میں لکھا ہے: ''والملتز مة جعلو الباري سبحانه و تعالیٰ فی کل مکان ''

اورملتز مدنے باری سجاندوتعالی کو ہر جگہ (موجوو) قرار دیا ہے۔ (تلبیس البیں ص ۲۰۰۰ اقسام اہل البدع)

<sup>(</sup>۱) مفتی محمود الحس مجنگون و بوبندی لکھتے ہیں: ' خدا ہر جگہ موجود ہے' ( ملفوظات فتیرالامت ج اس ۱۳) اپنے اس باطل عقیدے پر مفتی فدکور نے جھوٹ بولتے ہوئے کھاہے:

مقالات

بعض آیات میں ﴿سَبِّحِ اللَّمَ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ اپندرب كنام كي تبيح بيان كرجواعلى ہے۔ (اعلیٰ:۱)علو کا لفظ موجود ہے اور بعض آیات میں ﴿وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ ادر وہ زبر دست ہے،اینے بندول کے اوپر ہے۔ (الانعام:۱۸)

اس میں فوقیت (بلندی) کالفظ موجود ہے اور بعض آیات میں الله کی طرف اشیاء کا چڑھنا اور بلند ، ونا فد كور ، مثلًا ﴿ تَعُورُ جُ الْمَلَاثِكَةُ وَالرُّوحُ وَالَّذِهِ ﴾ فرشة اور روح اى كى طرف چر صعة ين \_ (المعارج: ٢) اوراى طرح الله كافر مان: ﴿ اللَّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيَّبُ ﴾ اور یاک کلمے اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں۔(فاطر ۱۰)اس کی دلیل ہے۔بعض آیات میں اللہ ك ياس سے اشياء كانزول فركور ہے۔ جبيا كدارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ يُكَدِّبِّهُ الْأَمْوُ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ اوروه امور كي تدبير آسان سے زمين كي طرف كرتا ب- (البحدة: ٥) سنت: سنت، حدیث کی متنول قسمول: قول فعل اور تقریر میں میعقیدہ مذکور ہے۔

قول: رسول الله مَنَا لَيْمَ الْمُحِدول مِين ((سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى)) ياك بميرارب اعلى

، پڑھتے تھے۔

فعل: جبآب مَاليَّيْم نعرفات كدن خطبدياتو (صحابب ) يوجها: كياس ن دین پہنچادیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں! آپ مَنَا ﷺ نے فرمایا: اے الله! تو گواہ رہ، آپ نے شہادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھائی اور اوپر سے پنیچے لاتے ہوئے لوگول کی طرف اشاره كيابه (صحيح مسلم: ١٢١٨/١٢١٤ دارالسلام: ٢٩٥٠)

اس میں فعل کے ساتھ اللہ کے علو (بلند ہونے) کا اثبات ہے۔

تقرير: آپ مَنْ اللَّهُ إِلَى ايك لوندى سے يوجها: الله كهال ب؟ إس لوندى نے كها: آسان پرہے، تو آپ مَنَا فَيْزِمُ اس لونڈی کی تعریف کی۔ (صحیح مسلم: ۵۳۷ / ۵۳۷ ، دارالسلام: ۱۱۹۹) يتقريرى مديث ہے جواللہ كے عرش پر ہونے كى دليل ہے۔

اجماع: اجماع كے سلسلے ميں عرض ہے كہ تمام سلف صالحين ، صحابه ، تابعين اور ائمه دين كا اس پراجماع ہے۔اجماع کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہان میں سے کسی ایک سے بھی ملو

والے دلائل میں فاہر سے مجازی طرف کلام پھیرنامروی اور ثابت نہیں ہے۔ ہماری کتاب
میں سے بات پہلے گزرچکی ہے کہ اجماع کے معلوم کرنے کا سے بہترین طریقہ ہے۔
اگر کوئی پوچھے والا آپ سے پوچھے کہ بیکون کہتا ہے کہ انھوں نے اجماع کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ابو بکر (رفائقیٰ) اللہ کو بذاتہ بلند سمجھتے تھے؟ اور کون کہتا ہے کہ عمر (رفائقیٰ) نے بیافی کیا ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ علی بیان کیا ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ علی رفائقیٰ کیا ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ علی دان (صحابہ و تابعین ) سے علو والے رفائقیٰ کیا ہے جھی ما بہت نہیں ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان آیات وا حادیث دلائل کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان آیات وا حادیث کا اثبات کرتے ہوئے انھیں ظاہر پر محمول کرتے تھے ۔عقل کے سلسلے میں عرض ہے کہ بلند (عالی) ہونا صفت کمال ہے اور اس کی ضد (بلند نہ ہونا) صفت نقص ہے اور اللہ تعالی صفت نقص سے مبرہ (بری) ہے۔ اور سلطنت کا تمام علو ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں و کیھتے ہیں کہ بادشا ہوں کے لیے بلند تخت بچھائے جاتے ہیں جن پر وہ بیٹھتے ہیں۔

فطرت: فطرت کے سلسے میں جتنا بیان کریں اتنا کم ہے۔ ایک بوڑھی عورت جونہ تو پوری قراءت کے ہاتھ قرآن جانتی ہے اور نہ است کا (بخوبی) علم ہے، نہ اس نے سلف کی کتابیں مثلاً '' فقا وکی شخ الاسلام ابن تیمیہ' پڑھا ہے تا ہم وہ جانتی ہے کہ اللہ آسان پر ہے۔

متام مسلمان جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اپ ہاتھ آسان کی طرف اٹھاتے ہیں۔

کوئی مسلمان بھی زمین کی طرف ہاتھ اٹھا کر '' السلّھ ہا عفور لسی ''اے اللہ! میرے گناہ معاف کردے ، بھی نہیں کہتا۔ اس لئے ہمدانی نے ابو المعالی الجوینی پر فطر ت انسان سے معاف کردے ، بھی نہیں کہتا۔ اس لئے ہمدانی نے ابو المعالی الجوینی پر فطر ت انسان سے معاف کردے ، بھی نہیں کہتا۔ اس لئے ہمدانی نے ابو المعالی الجوینی پر فطر ت انسان سے متعلق وہ دو مرکی کوئی چیز نہیں متعوی وہ فی اور وہ اللہ اب پر ہے جس پر وہ تھا۔'' وہ اس طریقے سے عرش پر اللہ کے مستوی ہونے کا افکار کرتا تھا۔ تو ابو بعظم المہمد انی رحمہ اللہ نے اس سے کہا: ''اے شخ اعرش پر مستوی ہونا سمعی دلیل (یعنی قرآن وحدیث) سے خابت ہے۔ چھوڑ و کیونکہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا سمعی دلیل (یعنی قرآن وحدیث) سے خابت ہے۔ اگر اللہ ہمیں اس کی خبر نہ دیتا تو ہم بھی اس کا اثبات نہ کرتے۔ اس فطر ت کے بارے میں کیا

مقالات 17

خیال ہے؟ جوعارف (سمجھدار،اللہ کو پہچانے والا) جب ''یا اللہ'' کہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی بلندی کا خیال ہی آتا ہے؟ ابوالمعالی اپنے ہاتھ سے اپناسر پیٹے ہوئے کہنے لگا: ''اس نے جھے حیران کر دیا' اس نے جھے حیران کر دیا' (دیکھے سراعلام العلاء ۱۸ اردی) اس فطری دلیل پر وہ (امام الحرمین) کوئی جواب نہ دے سکا حتی کہ حیوانات بھی اسی فطرت پر ہیں، جیسا کہ سلیمان عالیہ یا گئے قصے میں مروی ہے کہ جب وہ بارش مانگنے (استہاء) کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونی کمر کے بل لیلی اپنے یاؤں آسان کی طرف اشائے کہ دری ہے:

''اےاللہ ہم بھی تیری کخلوقات میں سے ہیں۔ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے'' سلیمان عَالِیَّا اِنے فرمایا:''لوگو! واپس چلو تمھارے علاوہ دوسر بے یعنی (چیونٹی) کی دعا قبول ہوگئی ہے۔ (سنن الدارقطنی ۲۶/۲ والحائم فی المتدرک ار۳۶۵ ۳۹۴ صححہ ووافتہ الذہبی)

اس چیونی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالی نے بارش نازل فرمادی۔اس چیونی کو کس نے بتایا تھا کہ اللہ آسان پر ہے؟ وہ اس فطرت پرتھی جس پر اللہ نے اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں ،اسی فطرت نے اسے بتایا کہ اللہ آسان پر ہے۔

تعجب ہے کہ ان واضح دلائل کے باوجود بصیرت کے اندھے بعض لوگ اللہ کے علو (بلند ہونے ) کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں:'' ذات کے ساتھ اللہ کا بلند ہوناممکن نہیں''اگر کوئی انسان سے کہے کہ'' بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بلند ہے'' تووہ اسپے کا فرکہتے ہیں کے ونکہ ان کے خیال میں اس نے اللہ کی حد بیان کر دی ہے۔

جو خص اللہ کو (اپنی ذات کے لحاظ ہے) اوپر مانتا ہے کیادہ اللہ کے محدود ہونے کاعقیدہ رکھتا ہے؟ کھی نہیں ، اللہ اوپر ہے ، کسی نے اس کا احاطہ نہیں کیا۔اللہ کومحدود کہنے والا وہ خص ہے جو بیدوی کرتا ہے کہ '' اللہ ہرمکان میں ہے۔اگر تو مجدمیں ہے تو اللہ مجدمیں ہے اورا گرتو مجدمیں ہے تو اللہ بازار میں ہے ، والح ۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ '' اللہ آسان پر ہے ، مخلوقات میں ہے کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کرسکتی'' یہ اعلیٰ درجے کی تنزید (اللہ کو ہر عیب سے پاک میں ہے کی تنزید (اللہ کو ہر عیب سے پاک

سمجھنا) ہے۔علوصفت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلِللّٰهِ الْمَشَلُ الْاَعْلَى ﴾ اور اعلیٰ مثال اللہ بی کے لیے ہے۔ (انحل: ٢٠)

یعن کامل ترین صفت اللہ ہی کے لیے ہاور بیساعی دلیل ہے۔رہی عقل کی بات تو وہ اس کا قطعی فیصلہ کرتی ہے کہ رب تعالیٰ کی کامل وکمل صفات ہونی چاہئیں۔
(الشرح المحت علی زاد المستقع جلیع دار این الجوزی ۱۳۳۳ھ جسس ۳۹۲۵۳۳)

# قبرمیں نبی مَنَا لِیُمِنِمُ کی حیات کا مسله

اَلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ ، أَمَّا بَعْدُ: ا: اس بات مِيں کوئي شک وشبر بيں ہے کہ نبی کريم مَثَاثِیْزُم ونیا کی زندگی گزار کرفوت ہو گئے ہیں۔

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتْ وَّ إِنَّهُمْ مَّيَّتُونَ كَا ﴾

بے شک تم وفات پانے والے ہواور بیلوگ بھی مرنے والے ہیں۔ (الزمر:٣٠) سید ناابو بمر داشنونے فرمایا:

" أَ لَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا غَلَبُ فَلَمَاتَ" إلى

س بواجو خص محمد (مَا اللَّيْمَ إِن ) كى عبادت كرتا تقاتوب شك محمد مَنَا لِيُمَا فِي فِت مِوسِكَ مِن س (صحح ا بخارى: ٢٢١٨)

اس موقع پرسیدنا ابو بمرالصدیق و النظائی فروما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ السَّوْسُ لُ ﴾ النح [آل عمران:۱۳۳] والى آيت تلاوت فرمائى قى النص النصيرية يت تن كر (تمام) صحاب كرام نے بيآيت پرهنی شروع كردى۔ (ابخارى:۱۳۳۲،۱۳۳۱)

سیدناعمر دافیز نے بھی اسے تسلیم کرلیا۔ دیکھئے ججے البخاری (۲۲۵۲)

معلوم ہوا کہ اس پرصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے کہ بی مثالی فوت ہوگئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ خالیہ انے فرمایا:

" مَاتَ النَّبِي مَلْكِلِيَّهِ" النه نبي مَنْ النِّيْرُ فُوت مُوكَة بين - (صحح الخارى:٣٣٣٩) سيده عاكشه وَلِيَّهُمَّا فَرِ مِالَّى بِينِ كهر سول اللهُ مَنْ النِّيْرِ فِي فَر مايا:

(( مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ))

جونی بھی پیار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیاجاتا ہے۔ (صحیح ابخاری ۲۵۸۲، سی مسلم ۲۳۳۳)

آ بِ مَثَلِثَیْمُ نے دنیا کے بدلے میں آخرت کواختیار کرلیا یعنی آ پِ مَثَاثِیْمُ کی وفات کے بعد آ پ کی زندگی اُخروی زندگی ہے جسے بعض علاء برزخی زندگی بھی کہتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ والفینا فرماتی ہیں:

"كُنتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُونَتُ نَبِي خَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ "

میں (آپ مَنْ النَّیْمُ سے ) سنتی تھی کہ کوئی نبی وفات نہیں یا تا یہاں تک کہاہے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دے دیا جاتا ہے۔ (ابخاری: ۴۳۳۵وسلم: ۴۳۳۳)

سيده عا ئشه وْلِلْجُنَّ بَى فر ماتى بين:

سيده عاكشه والنجاب ايك دومرى روايت ميں ہے:

" لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِيَّةُ '' إلى يقيناً رسول اللهُ مَالِيَّةُ إِلَى اللهِ عَلَيْ بِيلِ... (صحيم سلم:٢٩٧ه/١٥٦ور تم وارالسلام:٤٣٥٣)

ان کےعلاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔ان سیح ومتواتر ولائل سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمہ رسول اللہ مَنَّالِیْنِظِ فداہ الی وا می ور دحی ،فوت ہو گئے ہیں۔

سیدناابو ہریرہ جالٹنوا بی نماز کے بارے میں فرماتے تھے:

"إِنْ كَانَتْ هَاذِهِ لَصَلَا تُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنيَا" آپ (مَالَيْتُمْ) كى يهى نمازهمى حَى كُن ارْهَى الدُّنيَا "آپ (مَالَيْتُمْ) كى يهى نمازهمى حَى كَدَ آپ (مَعْ النَّاري: ٨٠٣)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیدنا ابو ہریرہ طالعن نے بی کریم مالین کے بارے میں فرمایا:

"حَتَّى فَارَقَ الدُّنيا" حَى كه آب (مَا يَنْكِم ) دنيات على كئه

(صحيحمسلم: ٢٩٢٦ ١٩٧ ودارالسلام: ٢٩٨٨)

سیدناابو ہر ریرہ دلائٹی ہی فرماتے ہیں:

" خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ عَلَيْكُ مِنَ الدُّنْيَا '' الخ

رسول الله منافية من ونياسے جلے گئے۔ (صحح البخاری ۵۳۱۳)

ان اوله ً قطعیہ کے مقابلے میں فرقۂ ویو بندیہ کے بانی محمد قاسم نا توتوی (متوفی ۱۲۹۷ھ) لکھتے ہیں:

"أرواح انبياء كرام عليهم السلام كالخراج نبيس ہوتا فقط مثلِ نور چراغ اطراف و جوانب سے قبض كر ليتے ہيں اور سوااُن كے اوروں كى ارواح كو خارج كردية ہيں .....، " (جال تاسى ١٥٥)

"تعبیه: میر محد کتب خانه باغ کراچی کے مطبوعه رسالے"جال قاسی" میں غلطی ہے "
"ارواح" کے بجائے" ازواج" جیپ گیا ہے۔ اس غلطی کی اصلاح کے لئے دیکھئے سرفراز خان صفدرد یو بندی کی کتاب" تسکین الصدور" (ص۲۱۲) محمد حسین نیلوی مماتی دیو بندی کی کتاب" ندایے حق" (جام ۱۵۲۶ وسر ۱۳۵۷)

. نانوتوى صاحب مزيد لكھتے ہيں:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات دينوى على الاتصال ابتك برابر مسترب اسميس انقطاع يا تبدل وتغير جيسے حيات دينوى كاحيات برزخى موجانا واقع نہيں موا"

(آپ حات س) ٢٤)

· انبیاءبرستورزنده بین ' (آب دیات س۳۱)

نانوتوی صاحب کے اس خودساختہ نظریے کے بارے میں نیلوی دیو بندی صاحب لکھتے ہیں: ''لکین حضرت نانوتوی کا پہ نظریہ صریح خلاف ہے اس جدیث کے جوامام احمد بن حنبل نے اینی مند میں نقل فرمایا ہے۔۔۔۔۔'' (ندائے قل جلدادل ص ۱۳۶)

نيلوي صاحب مزيد لکھتے ہيں:

''دو گرانبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں مولانا نانوتوی قرآن وحدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف جمال قاسی ص ۱۵ میں فر ماتے ہیں:

ارواح انبياء كرام يليم السلام كالخراج نبيس ہوتا' (غدائے تن جلدادل ص ۷۲۱)

لطیفه: نانوتوی صاحب کی عباراتِ مٰدکوره برتبره کرتے ہوئے محمد عباس رضوی بریلوی لکھتا

"اوراس کے برعکس امام اہلِ سنت مجدد دین وملت مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب وفات (آنی) مانے کے باوجود قابلِ گردن زنی ہیں"

(والله آپ زنده بين ١٢٢٠)

یعنی بقولِ رضوی بریلوی،احد رضا خان بریلوی کا وفات النبی مَثَلِیْتِیَمِّ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں جوثھ قاسم نانوتوی کا ہے۔!

۲: اس میں کوئی شک نہیں کہ وفات کے بعد، نبی کریم مَثَالِیْمَ الله جنت میں زندہ ہیں۔
 سیدناسمرہ بن جندب رٹیالٹیمَو کی بیان کردہ صدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں (جبریل ومیکائیل علیمالہ)
 نے نبی کریم مَثَالِثَیْمَ سے فرمایا:

((إِنَّهُ بَقِیَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلُهُ ، فَلَوِ اسْتَكُمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلكَ )) بشك آپ کی عمر ہاتی ہے جسے آپ نے (ابھی تک ) پورانہیں کیا۔جب آپ رہے عمر پوری کرلیں گے تواپے (جنتی ) مل میں آجا کیں گے۔

(صحیح البخاری ار۱۸۵ ح۱۲۸۱)

معلوم ہوا کہ آپ مناقبیم ونیا کی عمر گزار کر جنت میں اپنچ کے ہیں۔ شہداء کرام کے بارے میں پیارے رسول مناقبیم فرماتے ہیں:

(( أَرُوَاحُهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَهٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ ، ثُمَّ تَأُوِيُ إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ)) مقَالاتْ 23

ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ، ان کے لئے عرش کے نیچ قد ملیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ، ان کے لئے عرش کے نیچ قد ملیں لئی ہوئی ہیں۔ وہ (روحیں) جنت میں جہاں چاہتی ہیں سبز کرتی ہیں پھر واپس ان قند میلوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ (صحح سلم ۱۲۱ مر ۱۸۸۵ ودارالسلام ، ۴۸۸۵) جب شہداء کرام کی روحیں جنت میں ہیں تو انبیاء کرام اُن سے بدرجہ ہااعلیٰ جنت کے اعلیٰ و افضل ترین مقامات ومحلات میں ہیں۔ شہداء کی بی حیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ، اسی طرح انبیاء کرام کی بی حیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ، اسی طرح انبیاء کرام کی بی حیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے ۔

حافظ ذہبی (متوفی ۴۸ ۷ھے) لکھتے ہیں:

" وَهُوَ حَيٌّ فِي لَحْدِهِ حَيَاةٌ مِثْلُهُ فِي الْبَرْزَخِ "

اورآب (مَا الله المام المناعل المرسل برزخي طور برزنده بين - (سراعلام النباء ورادا)

پھروہ یہ فلفہ لکھتے ہیں کہ بیزندگی نہ تو ہر لحاظ سے دنیاوی ہے اور نہ ہر لحاظ سے جنتی ہے بلکہ اصحاب کہف کی زندگی سے مشابہ ہے۔ (ایفاص ۱۲۱)

حالانکہ اصحاب کہف دنیاوی زندہ تھے جبکہ نبی کریم مَثَلَّ اللَّیْمِ پر بداعتراف حافظ ذہبی وفات آ چکی ہے لہذا صحح یہی ہے کہ آپ مُثَلِّ اللَّهِ کَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

" لِأَنَّهُ بَعْدٌ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاةٌ أُخْرَوِيَةٌ لَا تَشْبَهُ الْحَيَاةَ اللَّذُيَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

بے شک آپ (مَنَاتِیْنَظِم) اپنی وفات کے بعد اگر چہ زندہ ہیں کیکن بیدا خروی زندگ ہے جود نیاوی زندگی کے مشابہ ہیں ہے۔واللہ اعلم

(فتح الباري جريص ٩٨٣ تحت ٢٠٠٣)

معلوم ہوا کہ نبی کریم مَثَاثِیْتِم زندہ ہیں کیکن آپ کی زندگی اُخروی و برزخی ہے، دنیاوی

مقَالاتْ عالی عالی اللہ علی ال

ال كے برعكس على بئ ديوبند كار عقيده ب:

"وحيوت الأنبياء صلوات الله عليهم والشهداء -لابر زخية ....."
"جارے نزد يك اور ہمارے مثائ كے نزد يك حضرت مَا الله عليهم والشهداء -لابر زخية ....."
"ہمارے نزد يك اور ہمارے مثائ كے نزد يك حضرت مَا الله الله الله الله عليهم والشهداء كاور يه حيات مخصوص اور آپ كى حيات دنيا كى ہے بلامكلف ہونے كاور يه حيات مخصوص ہم تخضرت اور تمام انبياء يلهم السلام اور شہداء كے ساتھ برزخى نہيں ہے جو تمام مسلمانوں بلك سب آدميوں كو .....

(المهند على المفند في عقا ئدديو بندص ٢٣١ پانچوال سوال: جواب)

محمة قاسم نانوتوى صاحب لكصة بين

''رسولاللهُ مَنَّ الْيَّيْمِ كَ حيات دنيوى على الاتصال ابتك برابرمستمر به اسميس انقطاع يا تبدل وتغير جيسے حيات دنيوى كاحيات برزخي ہو جاناوا قعنہيں ہوا''

(آب حيات ص ٢٤)

دیو بندیوں کا بیعقیدہ سابقہ نصوص کے خالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ سعودی عرب کے جلیل القدرشنخ صالح الفوزان لکھتے ہیں:

" الَّذِيْ يَقُولُ : إِنَّ حَيَا تَهُ فِي الْبَرْزَخِ مِثْلُ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا كَاذِبٌ وَهَاذِهِ مَقَالَةُ الْمَعَرَافِيِّيْنَ "جُوْض بيكتاب كمآب (مَلَّيْنِكِم) كى برزنى زندگى دنيا كى طرح ہوة خص جمونا ہے۔ يہ من گرت باتيں كرنے والوں كا كلام ہے۔

(التعليق الخضرعلى القصيدة النونية، ج ٢ص ١٨٨)

حافظ ابن قیم نے بھی ایسے لوگوں کی تر دید کی ہے جو برزخی حیات کے بجائے دنیاوی حیات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عقیدہ رکھتے ہیں۔ (الونیہ نصل فی الکلام فی حیاۃ الا نبیاء فی قور هم ۱۵۵٬۱۵۳) امام بہجتی رحمہ اللہ (برزخی)ر دارواح کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

"فَهُمْ أَخْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ "يسوه (انبياعليم السلام) ايزرب

مقَالاتْ

للبہتی میں ، شہداء کی طرح زندہ ہیں۔ (رسالہ:حیات الانبیاء مبہتی مس،۲)

یے عاص میح العقیدہ آ دی کو بھی معلوم ہے کہ شہداء کی زندگی اُخروی و برزخی ہے، دنیا وی نہیں ہے عقیدہ حیات النبی مَا ﷺ پرحیاتی ومماتی ویوبندیوں کی طرف سے بہت می کتابیں لکھی گئی ہیں مثلاً مقام حیات، آ بے حیات، حیاتِ انبیاء کرام، ندائے حق اورا قامۃ البرهان علی ابطال وساوس صدایۃ کیجیران ۔ وغیرہ

اس سلسلے میں بہترین کتاب مشہوراہل حدیث عالم مولا نامحمراساعیل سلفی رحمہ اللہ کی ''مسئلہ حیا قالنبی مَالینیئز'' ہے۔

س: بعض لوگ کہتے ہیں کہ نی کریم منافیہ ما پی قبر مبارک پرلوگوں کا پڑھا ہوا درود بنفسِ فیس سنتے ہیں اور بطور دلیل 'مَنْ صَلَّی عَلَیَّ عِنْدَ قَبْرِیْ سَمِعْتُهُ ''والی روایت پیش کرنے ہیں عرض ہے کہ بیروایت ضعیف ومردود ہے۔ اس کی دوسندیں بیان کی جاتی ہیں:

اول: محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة .....إلـخ (الفعفاء لعقبل ١٩٢٠/٣١٠) ١٩٢٠/٣٩٥ الأعمل لد من حديث أعمش وليس محفوظ الخ وتاريخ بغداد ٢٩٢٠/٣٩١ تاك ١٣٠٠ وكال عدا صديث العصم الخ

اس کاراوی محمد بن مروان السدی متروک الحدیث (لینی شخت مجروح) ہے۔

(كتاب الضعفاء للنسائي: ٥٣٨)

اس پرشد پد جروح کے لئے دیکھئے امام بخاری کی کتاب الضعفاء ( ۳۵۰،مع تحقیقی تحفة الاقویاء ص۱۰۱) دریگر کتب اساءالر جال

حافظ ابن القیم نے اس روایت کی ایک اور سند بھی دریافت کر لی ہے۔

"عبدالرحمن بن أحمد الأعرج: حدثنا الحسن بن الصباح: حدثنا أبو معاوية :حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة" إلخ

(جلاءالافهام ٥٣ بحواله كتاب الصلوة على النبي مَثَاثِيَةٌ الابي الشَّنح الاصبهاني؟

اس كاراوى عبدالرحمٰن بن احمد الاعرج غير موثق (يعني مجهول الحال) ہے ۔ سليمان بن مهران

الاعمش مدلس بين \_ (طبقات المدلسين : 7/۵۵ والمخيص الحبير ۳۸/۳ ح ۱۸۱۱ ديج ابن حبان ،الاحسان طبعه جديده ارا ۱۲ او عادي كتب اساء الرجال)

اگرکوئی کہے کہ حافظ ذہبی نے بیکھاہے کہ انمش کی ابوصالح سے معنعن روایت ساع پرمحمول ہے۔ (دیکھئے میزان الاعتدال ۲۲۳۷)

توعرض ہے کہ بیقول سیح نہیں ہے۔امام احمد نے اعمش کی ابوصیالے سے (معنعن ) روایت پرجرح کی ہے۔ دیکھیے سنن التر مذی (۲۰۷ بتھقی )

اس حدیث کو ابن حبان ( موارد: ۲۳۹۲) وابن القیم ( جلاءالافهام ۲۰) وغیر ہمانے سیح قرار دیا ہے۔

خلاصة التحقیق: اس ساری تحقیق کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی کریم مَثَالِیْمِ فوت ہو گئے ہیں، وفات کے بعد آپ جنت میں زندہ ہیں۔ آپ کی بیرزندگی اُخروی ہے جسے برزخی زندگی بھی کہاجا تاہے۔ بیزندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔

### جنت كاراسته

#### 🗘 ہاراعقیدہ

ہم اس بات کی دل، زبان اور عمل سے گواہی دیے ہیں کہ لا إللہ إلا الله اللہ کسوا
کوئی النہیں ہے۔ اللہ ہی حاکم اعلیٰ، قانون ساز، حاجت روا، مشکل کشا اور فریا در س ہے۔
ہم اس کی ساری صفات کو بلا کیف، بلا تمثیل اور بلا تعطیل مانتے ہیں۔ وہ سات آسانوں سے
او پراپنے عرش پرمستوی ہے۔ کہ ما یلیق بشاندہ اس کاعلم اور قدرت کا نئات کی ہم چیز کو
محیط ہے۔ اور ہم اس بات کی دل، زبان او عمل سے گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول الله،
سیدنا محمد مثل اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ خاتم النہین ، امام کا نئات، افضل البشر، بادی
برحق اور واجب الا تباع ہیں۔ آپ کی نبوت ، امامت اور رسالت قیامت تک ہے۔ آپ کا
تول عمل اور اقر ارسب جت برحق ہے۔ آپ کی پیروی میں دونوں جہانوں کی کامیا نی
کایفین ہے اور آپ مثل اور آپ مثل افر مانی میں دونوں جہانوں کی کامیا نی
کایفین ہے اور آپ مثل اور آپ الله منه )
کایفین ہے اور آپ الله منه )

ہم قرآن اور سیح حدیث کو جمت اور معیار حق مانتے ہیں۔ چونکہ قرآن وصدیث سے بیہ ثابت ہے کہ امت مسلمہ گمراہی پر اکھی نہیں ہوسکتی الح مثلاً ویکھئے المستدرک (۱۲۱۱ کا ۱۲۲۳ میں موسکتی الح مثلاً ویکھئے المستدرک (۱۲۱۱ میں ۱۲۹۳ میں ابن عباس وسندہ صحیح ) للہذا ہم اجماع امت کو بھی جمت مانتے ہیں۔ یا در ہے کہ صحیح حدیث کے خلاف، جماع ہوتا ہی نہیں۔ ہم تمام صحابہ شی آتی کو عدول اور اپنا محبوب مانتے ہیں۔ تمام صحابہ کو حزب اللہ اور اولیاء اللہ جمحت ہیں ، ان کے ساتھ محبت کو جز دِ ایمان تصور کرتے ہیں۔ جو اُن سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم تا بعین وقع تا بعین اور ائمہ مسلمین مثلاً امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد بن صنبل ، امام ابو حنیف ، امام بخاری

ا مام مسلم، امام نسائی، امام ترندی، امام ابوداوداورامام ابن ملجه وغیر بهم رحمهم الله سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔اور چوشخص ان سے بُغض رکھے ہم اس سے بُغض رکھتے ہیں۔

توحید، رسالت محمد منالی اور تقدیر پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ آدم عالی اسے لے کر محمد منالی کے متام انبیاء ورسل کی نبوت اور رسالت کا اقر ارکرتے ہیں۔ قرآنِ مجید کواللہ تعالیٰ کا کلام سجھتے ہیں۔ قرآن مجید کلوق نہیں ہے۔ ہم ایمان میں کی وہیش کے بھی قائل ہیں، لیعنی ہمارے نزدیک ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اہلِ سنت کے جوعقا کہ ہمارے علائے سلف نے بیان کئے ہیں، ہمارا ان پر ایمان اور یقین ہے۔ مثلاً امام ابن خزیمہ، امام عثان بن سعید الداری، امام بیبق، امام ابن ابی عاصم، امام ابن مندہ ، امام ابن قیم، اما

## 🕸 جارااصول

حدیث کے سیحی یاضعیف ہونے کا دارو مدار محدثین کرام پرہے۔جس حدیث کی صحت
یاراوی کی توثیق پرمحدثین کا تفاق ہے، تو وہ حدیث یقیناً وحتماً سیحے ہے اور راوی بھی یقیناً وحتماً
ثقہ ہے۔ اور اس طرح جس حدیث کی تضعیف یا راوی کی جرح پرمحدثین کا اتفاق ہے، تو وہ
حدیث یا راوی یقیناً اور حتماً مجروح ہے۔ جس حدیث کی تھیج وتضعیف اور راوی کی توثیق و
تجرح میں محدثین کا اختلاف ہو (اور تطبیق و توفیق ممکن نہ ہو) تو ہمیشہ اور ہر حال میں ثقہ ماہر
اہل فِن متندمحدثین کی اکثریت کی تحقیق اور گواہی کو سیحے حقیق بیش خدمت
رکھتے ہوئے اس مختصر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق بیش خدمت
ہوئے اس ختارکہ ، و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلم ومومن زندہ رکھے اور اسلام وایمان پر ہی

مقالات 29

## الل الحديث كى فضيلت

یہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم نے امت محمد بدکومسلم کالقب دیا ہے ....کین اس حقیقت کوبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمانوں کی ایک خاص جماعت جس کو حدیثِ رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ علمی وعملی شخف رہا، وہ جماعت اپنے آپ کولقب اہل حدیث سے ملقب کرتی رہی ہے۔[دیکھئے خاتمۂ اختلاف بس ۱۰۸۰۱]

مسلمانوں کے لیے اہلِ سنت اور اہلِ حدیث وغیرہ ،القاب بے شارائمہ مسلمین مثلاً محمد بن سیر ٹین ، ابن المدین ، بخاری ،احمد بن سنان ، ابن المبارک اور ترفدی وغیر ہم سے علیت ہیں اور کسی ایک مشندا مام یا عالم سے اس کا انکار مروی نہیں ہے۔ لہذا ان القاب کے صبح ہونے پراجماع ہے۔ تمام مشند علاء نے طائفہ منصورہ والی حدیث کا مصداتی اہل الحدیث واصحاب الحدیث کو تر اردیا ہے۔ آد کھے سنن ترفدی: جہم ۵۰۵ طبیروت ۲۲۲۹ میں میں تا جابر بن عبداللہ راللہ منافی میں میں میں میں میں اللہ منافی کے نے فرمایا:

(( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ))
ميرى امت كالك طائفة (گروه) بميشه، قيامت تك ، حق پرقال كرتار بكا (اور)
عالب رجگا-[سالة الاحتجاج بالثانى كظيب ص٣٣، وسنده حن وليثا برسيح في شيح مسلم ١٩٢٣]
ال حديث كه بار به ميس امير المونين في الحديث امام بخالوى دحمه التدفر مات بين:
" يعنى أهل الحديث" ليخي اس سيم ادائل الحديث بين -

[ مسألة الاحتجاج بالثافعي ص٥٣٥، وسنده صحح ]

ید دونوں اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث نام ایک ہی جماعت کے صفاتی نام ہیں۔ امام احمد بن سنان الواسطی (متو فی ۲۵۹ھ) فرماتے ہیں:

" ليس في الدنيا مبتدع إلاوهو يبغض أهل الحديث ، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه" د نیامیں جو بھی بدعتی ہے وہ اہل صدیث سے بغض رکھتا ہے۔اور آ دمی جب بدعتی ہو جاتا ہے تو صدیث کی مٹھاس اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔

[معرفة علوم الحديث للحائم : ص م واسناده يحيح]

اہل الحدیث والآ ثار کے فضائل کے لیے خطیب بغدادی کی شرف اصحاب الحدیث، ذہبی کی تذکر ۃ الحفاظ اورعبدالحی کھنوی کی امام الکلام (ص۲۱۲) وغیرہ کا مطالعہ فرما کیں۔

## المحدثين كامسلك 🕸

کسی نے شخ الاسلام ابن تیمیہ سے بوچھا کہ کیا بخاری، مسلم، ابو داود، ترفدی، نسائی، ابن ماجہ، ابوداود الطیالی، الداری، البز ار، الداقطنی، البیبقی، ابن تزیمہ اور ابویعلی موسلی حمیم اللہ مجتمدین میں سے تھے یاکی امام کے مقلد تھے؟ تواضوں نے ''المحمد لله دب العالمین'' کہتے ہوئے جواب دیا:

"أما البخاري و أبو داود فإما مان في الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي و ابن ماجه وابن حزيمة وأبويعلى و البزار فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء.... وهؤ لاء كلهم يعظمون السنة والحديث إلخ "

امانی بخاری اور امام ابوداود، دونوں فقہ میں مجتبد (مطلق) ہیں۔ امام مسلم، امام تر ندی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، امام ابویعلی اور امام بزاراہل الحدیث کے تعظیم و مذہب پر تھے۔ کسی ایک عالم کے (بھی) مقلد نہیں تھے اور بیسب سنت وحدیث کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ النج آمجوع فادی ج میں ہم ]

امام بیہق نے تقلید کے خلاف اپنی مشہور کتاب اسنن الکبری میں باب باندھا ہے۔ [ج-اص۱۱۳]

لہذامحد ثین کوخواہ مخواہ دروغ گوئی کرتے ہوئے اورایے نمبر بڑھانے کے لیے

مقَالاتْ عَالاتْ

مقلدین میں شار کرنا غلط ہے۔ یا در ہے کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین بھی ہیں اور ان کے پیرو کاربھی ۔[ نآوی ابن تیمیہ جماص ٩٥]

اہل حدیث کا میہ بہت بڑا اشرف ہے کہ ان کے امام (اعظم صرف) نبی مَنَّ الْعِیْزُم ہیں۔ [تغییراین کثیر:ج ۳۵ ص۵۲، بی اسرائیل: ۷۱، نیز دیکھیے تغییراین کثیر: جام ۳۷۸، آل عمران: ۸۲،۸۱]

الله المحیحین کامقام

اس پرامت کا جماع ہے کہ صحیحین (صحیح بخاری وصحیح مسلم ) کی تمام مندمتصل مرنوع اصادیث میں اس بیامت کا اجماع ہے کہ صحیحین (صحیح بخاری وصحیح اور قطعی الصحت ہیں۔[مقدمہ ابن الصلاح ص ۴۱، اختصار علوم الحدیث لابن کشرص ۳۵] شاہ و کی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:
شاہ و کی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

''صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان کی تمام مصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔ میدونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتواتر پہنچی ہیں۔ جو ان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے جومسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔'' [جة الله البالغ معمد مجموع برائحق حقائی]

🕸 تقليد

جو شخص نی نہیں ہے اس کی بغیر دلیل والی ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔

[د كي مسلم الثبوت ص ٢٨٩]

اس تعریف پرامت مسلمہ کا اجماع ہے۔[الاحکام لابن حزم ص۲۳۸] لغت کی کتاب' القاموں الوحید'' میں تقلید کا ذرج ذیل مفہوم لکھا ہوا ہے: '' بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی نقل ،سپر دگی .... بلا دلیل پیروی ، آ کھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا ،کسی کی نقل ا تارنا جیسے'' قلد القرد الإنسان '' آص ۱۳۳۲، نیز دیکھے المجم الوسیط ص۲۵۳) جناب مفتی احمد یا نعیمی بدا یوانی بریلوی نے غز الی سے نقل کیا ہے: مقَالاتْ عَالاتْ

" التقليد هو قبول قول بلا حجة " [جاء الحق جاس ١٥ طبع تديم]

اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب سے پوچھا گیا کہ'' تھلیدی حقیقت کیا ہے اور تھلیدکس کو کہتے ہیں؟'' تو انھوں نے فرمایا:'' تھلید کہتے ہیں امتی کا قول ما ننابلادلیل'' عرض کیا گیا کہ کیا اللہ اور رسول مَنَّا ﷺ کے قول کو ماننا بھی تھلید کہلائے گا؟ فرمایا:'' اللہ اور اس کے رسول مَنَّا ﷺ کا تھم ماننا تھلید نہ کہلائے گا وہ اتباع کہلاتا ہے۔''

[الا فاضات اليومير ملفوظات عكيم الامت ١٥٩٠ المفوظ ٢٢٨]

یا در ہے اصول فقد میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ماننا، رسول مَنْ النَّیْمَ کی حدیث ماننا، اجماع ماننا، گوا ہوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا، عوام کا علاء کی طرف رجوع کرنا (اورمسلہ پوچھ کڑمل کرنا) تقلید نہیں ہے۔ [دیھے مسلم الثبوت ص ۲۸۹ داتقریر ۲۵۳٫۳]

> محرعبیداللدالاسعدی دیوبندی تقلید کے اصطلاحی مفہوم کے بارے میں لکھتے ہیں: ''کسی کی بات کو بلادلیل مان لینا تقلید کی اصل حقیقت یہی ہے لیکن .....''

[اصول الفقدص ٢٦٤]

اصل حقیقت کوچھوڑ کرنام نہا دریو بندی فقہاء کی تحریفات کون سنتا ہے! احمد یارنیمی صاحب ککھتے ہیں:

"اس تعریف سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ منا اللہ عنا ہے۔ دلیل شری کو تقلید نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا ہرقول وفعل دلیل شری ہے تقلید میں ہوتا ہے : دلیل شری کونہ دیکھنا، البذا ہم حضور منا اللہ علیم کے امتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد، اس طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یاان کے کام کواپنے لئے جمت نہیں بنا تا .... " جاء الحق جاس ۱۱

الله تعالی نے اس بات کی بیروی سے منع کیا ہے جس کاعلم نہ ہو (سور می نی اسرائیل: ۳۱)
یعنی بغیر دلیل والی بات کی بیروی ممنوع ہے۔ چونکہ الله تعالی اور رسول الله مثالی می بات
بذات خوددلیل ہے اور اجماع کے جمت ہونے پر دلیل قائم ہے۔ لہذا قرآن ، حدیث اور

ا جماع کو ماننا تقلیدنہیں ہے۔ دیکھیے (اتحریرلا بن ہام جہ مس۲۴۴،۲۳۱ فواتح الرحوت ج ۲س۰۰۰) اللہ اور رسول مَثَاثِیْزِم کے مقابلے میں کسی شخص کی تقلید کرنا شرک فی الرسالت ہے۔ رسول اللہ مَثَاثِیْزِم نے دین میں رائے سے فتو کی دینے کی فدمت فرمائی ہے۔

می بخاری ۱۰۸۶ حسمی ایساری ۱۰۸۶ می

عر ولانفؤ نے اہل الرائے کوسنت نبوی منالی کے کا دشمن قرار دیا ہے۔[اعلام الموقعین جاس ۵۵] حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آ خار کی سند بہت زیادہ صحیح ہے۔ [ایسنا] سید نامعا ذین جبل ولانٹیؤ فرماتے ہیں:

" أما زلة عالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم "

اورربى عالم كى غلطى ، اگروه بدايت پر (بھى ) ہوتو اين دين ميں اس كى تقليد نه كرو۔ [كتاب الزحد للا مام وكي ج اص ٢٠٠٠ ح الدوسنده حن ، كتاب الزحد لا بى داددص ١٤٥٥ ح ١٩٣٠، وحلية الاولياء ج ١٥ ص ١٩ وجامع بيان العلم وفضله لا بن عبدالبرج ٢ص ١٣١ والا حكام لا بن حزم ن٢٥ ص ٢٣٣ وصحد ابن القيم في اعلام الموقعين ج٢ص ٢٣٩]

اس روایت کے بارے میں امام دار قطنی نے فرمایا:

" والموقوف هو الصحيح"

اور (یه) موقوف (روایت) ہی سیحیج ہے۔[العلل الواردۃ ج۲م، ۱۸سوال ۹۹۲] عبداللہ بن مسعود رطالفنڈ نے بھی تقلید سے منع کیا ہے۔[اسنن الکبری ۲۰ رادسندہ صیح] ائمہ ٔ اربعہ (امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ) نے بھی اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا ہے۔

[ فقاوي ابن تيميدج ٢ص ١٠ إ٢١، إعلام الموقعين ج ٢ص ١٩٠٠ · ٢٠٨ ـ ٢٢٨ ١٢١]

کسی امام سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں کہ اس نے کہا ہو: ''میری تقلید کرو''اس کے برعک یا بات ثابت ہے کہ فدا ہب اربعہ کی تقلید کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوئی ہے۔[املام الموقعین جام ۲۰۸]

اس پرمسلمانوں کا جماع ہے کہ تقلید جہالت کا دوسرانام ہے اورمقلد جاہل ہوتا ہے۔ [جامع بيان العلم ج عص ١١٨، اعلام الموقعين ج عص ١٨٦، ج اص ٢] ائمه مسلمین فے تقلید کے رد میں کتابیل کھی ہیں مثلاً امام ابومحد القاسم بن محد القرطبی (متونى ٢٤٦ه) كى كتاب الإيضاح في الردعلي المقلدين" ويراطام البلاءج ١٣١٩م ١٣٠٩] جبكك ايك متندامام سے يقطعا ثابت نبيس كداس نے تقليد كو جوب ياجواز يركوكي کتاب لکھی ہو۔مقلدین حضرات ایک دوسرے سےخونریز جنگیں اڑتے رہے ہیں۔ [ جمح البلدان ج اص ۲۰۹، جس ۱۱۱، اکامل لا بن الاثیرج ۴س ۴۰، ۳۰، و نیات الاحیان جسس ۲۰۸ ایک دوسرے کی تلفیر کرتے رہے ہیں۔ [میزان الاعتدال جمص ۵۲، الفوا عدالیمید ص ۱۵۳،۱۵۲] انھوں نے بیت اللہ میں چارمصلے قائم کر کے امت مسلمہ کو چارٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ حِيارا ذا نيں حِيارا قابتيں اور حِيارا مامتيں!! چونکه ہُرمقلدائيے زعم باطل ميں اپنے امام وپپيثوا سے بندھا ہوا ہے ،اس لئے تقلید کی وجہ سے امت مسلمہ میں بھی اتفاق وامن نہیں ہوسکتا۔ لهذا آييے ہم سب ل كر كتاب وسنت كا دامن تھام ليں \_كتاب وسنت ہى ميں دونوں جہانوں کی کامیا بی کاہے۔

#### が シリン

سيدناعبدالله بن عباس والني سے روايت ہے:

لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو أهل اليمن قال له: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذاصلوا...)) إلخ جب بي مَنَا الله عُمارين جبل والتي كويمن كي طرف يحيجا تواضي كها بم المركب تا المركب وو قوم كياس جارب مورين أحس سب يهل توحيد كي وعوت دينا، جب وه

توحید(لاالدالا الله اورمحدرسول الله ) پیچان کیس تو انصیل بتانا که الله تعالی نے ان پر دن، رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے لگیس تو...الخ [سیح بناری ار۱۹۹۸ م ۱۹۲۸ و ۲۲۲ مرد اللفظ له بیچ مسلم ار۲۳ م ۱۹۹ فرض اور تطوع (غیر فرض) نماز کی تعداد، رکعات اور تمام تفصیل رسول الله مَنَّ الشِیْزِ نے بیان فرمادی ہے اورا پنی امت کو حکم دیا: ((صلوا محمد را محمد المیت موئے دیکھاہے۔ نماز اس طرح پڑھوجس طرح مجھے پڑھے ہوئے دیکھاہے۔

רשב שנטוג את בודר או גאת באיי אינוציו ביו ברדים

نبی مَثَالِیَّا ہے نماز کا طریقہ صحابہ رِین اُلڈیُن نے سیکھا۔انھوں نے اس طریقۂ مبارک کو اصادیث کی مثالی میں آگے بہنچا یا لہٰذا ثابت ہوا کہ امت مسلمہ نے نماز کا طریقہ احادیث سے سیکھا ہے۔امت میں سے جس شخص یا گروہ کا طریقۂ نماز ان احادیث کے خلاف ہے، مثلاً ماکیوں کا ارسال یدین وغیرہ تو آھیں چا ہے کہ احادیث صحیحہ کی روثنی میں اپنی نمازوں کی اصلاح کرلیں۔

### 🕸 اوقات نماز

صدیث جریل عالیا (فی اوقات الصلوق) میں ہے کہ انصوں نے آپ مَنَالْتِیْلُم کو

زوال کے بعدظہر پڑھائی پھراکیٹ پوعمر کی نماز پڑھائی .....الخ اوردوسرے دن ایک

مثل پرظہراوردوش پرعمر کی نماز پڑھائی۔مغرب گذشتہ (کل) کی طرح غروب آفتاب
کے بعد پڑھائی الخ ۔اورفرمایا:''اے محمد (مَنَالْتُیْلُم)! آپ سے پہلے انبیاء (مَنِیْلُم) کا بیدوقت

ہواور نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔'' اسے ترفدی (ح ۱۳۹۹) وغیرہ نے

روایت کیا ہاوراس کی سندھن ہے۔ آٹار السن س ۱۳۱ ح ۱۳۹ وقال المناوہ من اس میں المور من المادیث سیدنا جابر ڈالٹیو وغیرہ سے بھی اچھی سندوں کے ساتھ مروی ہیں۔

نیموی منفی فرماتے ہیں:
نیموی منفی فرماتے ہیں:

مَقَالاتْ عَالاتْ عَالِي عَلَيْ عَالِي عَلَيْ عَالِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

'' مجھے کوئی حدیث صرح مجھے یاضعیف نہیں ملی جواس پر دلالت کرے کہ ظہر کا وقت سامیہ کے دوشل ہونے تک ہے۔''آ تارالسنن ۱۹۸؍۱۹۹۵ تر جم اُردد] یا درہے کہ بعض دیو بندیہ و ہریلویہ اس سلسلے میں مبہم اور غیر واضح شبہات پیش کرتے بیں حالا نکہ اصول فقہ میں بیقاعدہ مسلم ہے کہ منطوق ہفہوم پر مقدم ہوتا ہے۔

### انیت کامسکله

اس میں شک نہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پرہے۔

[سیح بلاری ۱۹۰۷ میم مسلم ۱۳۰،۱۳۰ حصاری ۱۳۰،۱۳۰ میم مسلم ۱۳۰،۱۳۰ حصاری ۱۳۰ میل میل میل میل میل میل میل میل میل ا کیکن نیت دل کے اراد ہے اور مقصد کو کہتے ہیں ،قصد واراد ہ کا مقام دل ہے زبان نہیں ۔ [الفتادی الکبری لابن تیمیدی اس

# 🥸 جرابوں برسے

امام ابوداود البحستاني رحمه الله فرماتي بين:

"ومسح على الجوربين على بن أبي طالب و آبو مسعود و البراء بن عازب و أنس بن مالك وأبو أمامة و سهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس" اورعلى بن ابي طالب، الومسعود (ابن مسعود) اور براء بن عازب، الن بن مالك، الوامام، سهل بن سعد اور عمر و بن حريث نے جرابوں پرمسح كيا اور عمر بن خطاب اورابن عباس سے بھى جرابوں پرمسح مروى ہے۔ (رضى الله عنم ماجمعين) اورابن عباس سے بھى جرابوں پرمسح مروى ہے۔ (رضى الله عنم ماجمعين)

صحابہ کرام کے یہ آٹار مصنف ابن الی شیب (ار ۱۸۸، ۱۸۹) مصنف عبدالرزاق (ار ۱۸۹، ۱۸۹) مصنف عبدالرزاق (ار ۱۸۹، ۱۸۹) وغیرہ میں باسن موجود ہیں۔ سیدناعلی طافق کا اثر الا وسط لابن المنذر (جاص ۱۸۳) میں صحیح سند کے ساتح موجود ہیں۔ سیدناعلی طافق کا اثر الا وسط لابن المنذر (جاص ۲۳۳) میں صحیح سند کے ساتح موجود ہے، جیسا کہ آگے آر ہاہے۔

امام این قدام فرماتے ہیں:

"ولاً ن الصحابة رضى الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصر هم فكان إجماعًا"

اور چونکہ صحابہ نے جرابوں پرمسے کیا ہے اور ان کے زمانے میں ان کا کوئی مخالف طاہر نہ ہوالہٰذااس پراجماع ہے کہ جرابوں پرمسے کرناضیح ہے۔[المنی ارا ۱۸ استا۔ ۲۳۹] صحابہ کے اس اجماع کی تا تید میں مرفوع روایات بھی موجود ہیں۔

[مثلًا د كيهيّ السند ركج اص ١٦٩ ح٢٠٢]

خفین پرسے متواتر احادیث ہے ثابت ہے۔ جرامیں بھی خفین کی ایک تنم ہیں جیسا کہ انس خالفیٰ ، ابراہیم خعی اور نافع وغیر ہم ہے مردی ہے۔ جولوگ جرابوں پرسے کے منکر ہیں ،
ان کے پاس قرآن ، حدیث اور اجماع ہے ایک بھی صرح دلیل نہیں ہے۔

امام ابن المنذ رالنيسا بورى رحمد اللهف فرمايا:

"حدثنا محمد بن عبدالوهاب: ثنا جعفر بن عون: ثنا يزيد بن مردانية : ثنا الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال: رأيت عليًا بال ثم توضأ ومسح على الجوربين"

مفهوم:

- سیدناعلی والفویئے نے پیشاب کیا پھروضو کیا اور جرابوں پرسے کیا۔[الا دسطرج اس ۱۲۳] اس کی سند سیجے ہے۔
- ابوامامه داشت نے جرابوں پرسے کیا۔[دیکھے مصنف ابن الی شیبت اس ۱۸۸ ح ۱۹۷۹ء وسندہ حسن]

راء بن عازب رالثن نے جرابوں پرمسح کیا۔

[ د مي مصنف ابن الى شيبرج اص ١٩٨٥ ح ١٩٨٨، وسنده صحح

عقبہ بن عمر و دالتین نے جرابول برمسے کیا۔ [دیکھئے ابن انیشیدار۱۸۹ح ۱۹۸۷ء وسندہ میح]

ابن منذرنے کہا کہ امام اسحاق بن راہوں یہ نے فرمایا:

" صحابه كااس مسلم مين كوكي اختلاف نهيس ب-" [الاوسط لا بن امند راره ٢٥،٣٦٥]

تقریباً یمی بات ابن حزم نے کبی ہے۔ [الحان ۸۷/۲ مسلم نبر۲۱۲]

ا بن قد امدنے کہا: اس رصحابہ کا اجماع ہے۔ [المغنی جام ۱۸۱، سنلہ: ۴۲۶]

معلوم ہوا کہ جرابوں پرمسے کے جائز ہونے کے بارے میں صحابہ وی آتین کا جماع ہے اور اجماع شرقی جحت ہے رسول اللہ مثل آتیئم نے فر مایا: ''اللہ میری امت کو گمراہی پر بھی جمع نہیں کرےگا۔''

[المستدرك للحائم الاال ٣٩٨،٣٩٤ : نيز ديكهيّ ابراءاهل الحديث دالقرآن مما في الثوابد من التهمية والبيتان " ص٣٣ تصنيف حافظ عبدالله محدث غازي يوري (متوفي ١٣٣٧هه) تلميذ سيريند برحسين محدث الدبلوي رحم بما الله تعالى ]

## مزيدمعلومات

- 🕦 ابراہیم انتخی رحماللد جرابول پرسے کرتے تھے۔[مصنف این الب شیبار ۱۸۸۱ ح ۱۹۷۲ وسندہ صحح]
  - سعید بن جیرر حمداللدنے جرابول برمسے کیا۔ [ایشا ۱۹۸۱ ح ۱۹۸۹، وسنده صحح]
    - عطاء بن الى رباح جرابوں برمسے كے قائل تھے۔ [الحلیٰ ٨٧٨٢]

معلوم ہوا کہ تابعین کابھی جرابوں برسے کے جواز پراجماع ہے۔والحمدللد

- قاضی ابو یوسف جرابول پرسے کے قائل تھے۔[البدایہ جاس ۲۱]
- 🕜 محمد بن الحسن الشيباني بهي جرابول برسيح كا قائل تفاب [اليناارا ٢ بالمسع على الخفيب] •
- امام ابوصنیفه پہلے جرابوں پرمسے کے قائل نہیں تھے لیکن بعد میں انھوں نے رجوع کر لیا تھا۔
   "وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى ""

اورامام صاحب سے مروی ہے کہ انھوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھااوراسی پرفتویٰ ہے۔[الہدایہ جام الا]

امام تر مذی رحمه الله فرماتے ہیں:

سفیان الثوری ، ابن المبارک ، شافعی ، احمد اور اسحاق (بن را ہویہ ) جرابوں پرسے کے قائل تھے۔ (بشر طبکہ وہ موٹی ہول) ۔ [دیسے سن الزندی مدیث:۹۹]

جورب: سوت یا اون کے موزوں کو کہتے ہیں۔[درس ترندی جام ۳۳۳، تصنیف محمد تق عثانی دیوبندی، نیزد کیسے البنایی فی شرح البداليسينی جام ۵۹۷]

تنبید: بعض لوگ' جرابوں پرسے جائز نہیں ہے! "سیدنذ برحسین محدث وہلوی رحمہ الله کفتوے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالا کہ خود سیدنذ برحسین محدث وہلوی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ" باقی رہا صحابہ کاعمل تو ان سے سے جراب ثابت ہے اور تیرہ صحابہ کرام کے نام صراحت ہے معلوم ہیں کہ وہ جراب پرسے کیا کرتے تھے۔" وقاد کی نذیر بیج اس ۲۳۲ یا مصراحت سے معلوم ہیں کہ وہ جراب پرسے کیا کرتے تھے۔" وقاد کی نذیر بیج اس ۲۳۲ یا کہ الله کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ کہ الله کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ کہ الله کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ کی کہ دور الله کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ کی مصابحہ کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ کی کہ دور جراب کی مصابحہ کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ کی الله کا جرابوں پرسے کے خلاف فتو کی اجماع صحابہ کی دور کی

کے خلاف ہونے کی وجہسے مردود ہے۔

# اندهنا سينه برباته باندهنا 🍪

ہلب الطائی ڈاٹٹیؤ سے روایت ہے: "ورأیته : یضع هذہ علی صدرہ" اور میں نے آپ مُناٹیؤ کم کود یکھا ہے کہ آپ مُناٹیؤ کم اپناپی(ہاتھ) اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ [منداحہ ۲۲۲، ۲۲۳ تا ۲۲۳ ا

اس کی سند حسن ہے میں بخاری (ار ۲۰۱۲ میں ۲۰۰۷) میں بہل بن سعد ر اللہ والی حدیث کاعموم بھی اس کا سور اللہ والی حدیث کاعموم بھی اس کا مؤید ہے۔ نبی منافیل اور کسی ایک صحابی سے ناف کے بینچے ہاتھ باندھنا کسی صحیح حدیث خابت نہیں ہے۔ مردوں کا ناف کے بینچ اور عور توں کا سینے پر ہاتھ باندھنا کسی صحیح حدیث سے تو در کنارضعیف روایت ہے بھی خابت تہیں ہے۔

مقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ م

## 🕸 فاتحه خلف الإمام

رسول الله مَنَالَيْظِم نِ قرمايا:

(( المصلوة لمن لم يقوأ بفاتحة الكتاب )) الشخص كي نمازي نبيس جوسورة فاتحد يرم هي \_\_\_\_

[صحح بخاری ارا ۱۰ اح ۷۵۷ صحح مسلم ار ۱۹۹ ح ۳۹ را ۳۹ و

بيحديث متواتر ہے۔[جزءالقراءة للخاري ح19]

اس حدیث کے راوی سیدناعبادہ ڈلائٹۂ امام کے پیچھے سورۂ فاتحہ پڑھنے کے قائل و فاعل تھے۔[کتابالقراء للبیبقی ص ۲۹ ح ۱۳۳۰، وسندہ صبح نیز دیکھئے احس الکلام ۱۳۲۲]

متعدد محیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول منا الیّن نے مقدی کوامام کے پیچھے جہری اور سری دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، مثلاً مشہور تابعی نافع بن محمود الانصاری مشہور بدری سحابی عبادہ رائٹی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مثل بیٹو کم نے فرمایا:

(( فلا تقرؤ ابشي من الفر أن إذا جهرت إلا بأم القر آن))

جب میں اونچی بواز سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے سور ہ فاتحہ کے قرآن میں سے پچھ کے ندیز بھو۔ اِسن اٰبی دادد ارد ۱۲ ماح ۸۲۴ ہن نسانی ارد ۱۲۳ ماح ۹۲۱)

ال حدیث کے بارے میں امام پہنی فرماتے ہیں:

"رِهلذا إسناد صحيح و رواته ثقات"

اور بیسند سیح ہے اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔ اکتاب القراءت ص ١٧ ح ١٢١] امام دار قطنی فرماتے ہیں:

"هلذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم"

بیسند حسن ہے اوراس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔[سنن دارتطنی ار۳۲۰] اس قسم کی دیگرا حادیث کومیس نے اپنی کتاب "السکو اکسب السدریة فسی و جسوب

مقالات

### الفاتحة خلف الإمام في الجهرية" بين جمع كرويا --

متعدد صحابه کرام می التی امام کے پیچیے جبری اور سری دونوں نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کے قائل اور ذاعل سے۔ مثلا ابو ہر برہ ، ابو سعید الخدری ، عبداللہ بن عباس ، عبادہ بن الصامت ، انس بن مالک ، جابر ، عبداللہ بن عمرو بن العاص ، ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وغیر ہم ۔ ان آ ثارِ صحاب کو میں نے اپنی کتاب ' کا ند ہلوی صاحب اور فاتحہ خلف الا مام' (الکواکب الدریہ) میں تفصیلا جمع کردیا ہے اور ان کا صحح وحسن ہونا محدثین کرام سے ثابت کیا ہے ۔ ابو ہر برہ وہ التی نے جبری اور سری نمازوں میں امام کے پیچیے سور دُفاتحہ پڑھے کا حکم دیا ہے ۔ اس میں المام الم ۱۲ الدریم بیا ہوا تا ۲۸ سند تمیدی ح ۹۸ وہ تی ابی الدریم الدر میں المام کے بیکھیا دور فرماتے ہیں :

''جب اما مسور و فاتحد برا معے تو تم بھی پر معواورا سے اس سے پہلے ختم کروو'' [جزءالقراءة لليخاري ح ٢٨٣،٢٣٧ واسناد وحسن، آثار السنن ح ٢٥٨٠]

یزید بن شریک التابعی رحمه الله سے روایت ہے:

" أنه سأل عمر عن القرأ ة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت : وإن كنت أنت؟قال: وإن كنتُ أنا ، قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرتُ"

انھوں نے عمر رفائنٹو سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فر مایا: اگر چہ فر مایا: اگر چہ فر مایا: استریکی ہوں؟ تو فر مایا: اگر آپ (امام) بھی ہوں؟ تو فر مایا: اگر آپ قراءت بالجبر کررہے ہوں؟ تو فر مایا: اگر میں قراءت بالجبر کررہا ہوں (تو بھی پڑھ) [المتدرک علی الحجمسین ارمسی سرح کہا۔ ایسے امام حاکم اور حافظ ذہبی نے سیح کہا۔

امام دار قطنی فرماتے ہیں:

"هذا إسناد صحيح" بيسند يح بيرسنن دارقطن الساس ١١٩٨]

ورکسی صحابی سے بھی فاتحہ خلف الا مام کی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البرنے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ جس شخص نے امام کے پیچھے سور و کا تحد پڑھی اس کی نماز مکمل ہے اور اسے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ (ناوی السبکی: ج اص ۱۳۸) حافظ ابن حبان نے بھی اسی اجماع کی گواہی دی ہے۔ (المجرومین: ج ۲ ص ۱۳)

امام بغوی فرماتے ہیں : صحابہ کرام کی ایک جماعت سری اور جبری نمازوں میں فاتحہ خلف الا مام کی فرضیت کی قائل ہے۔ یہی قول عمر ،عثان ،علی ، ابن عباس ،معاذ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنبم اجمعین سے منقول ہے۔[شرح النة ۸۵٬۸۴۳] امام تر ندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"والعمل على هذا الحديث في القرأة خلف الإمام عنداكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْتُ والتابعين و هو قول مالك بن أنس وابن الممبارك والشافعي وأحمد و إسحاق يرون القراءة خلف الإمام" الممارك والشافعي وأحمد و إسحاق يرون القراءة خلف الإمام" السحديث برامام كي يحيي قرا . ت كرني مين اكثر صحاب اورتا بعين كاعمل بهاور يبي قول امام ما لك ، امام ابن المبارك ، امام شافعي ، امام احد بن عنبل ، اور امام اسحاق بن را بويكا بير اسحاق بن را بويكا بير المتات (فاتحه ) خلف الامام كوتاكل بير -

#### [جامع ترزى اروى اكرااك]

# ه آمين بالجبر

واكل بن جحر والفواسدوايت ب:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ﴿ولا الضآل ﴿ قال: آمين و رفع بها صوته "

رسول الله مَنْ يَعْفِظُ جب ﴿ولا المصالين ﴾ پراهة ، تو فرمات : آين اوراس ك ساتهاين آواز بلندكرت تقي إسن الي داد دار ۱۳۴۱ عصله

ایک روایت پی ہے: "ف جھ و ب آمین" پس آپ مَالِیْمُ نے آمین بالحجر کہی (ایشاً)

عدیث (یوفع صوت ب ب آمین) کے بارے پس امام دارقطنی نے کہا: "صحیح"

(سنن دارّ طنی ار ۱۲۳۳ ت ۱۲۵۳ ،۱۲۵۳ ) این مجر نے کہا: وسندہ صحیح (الخیم الحجر ار ۱۲۳۲ ت ۲۳۳ )

این حبان اور این قیم وغیر ہمانے بھی صحیح کہا۔ کی قابل اعتاد امام نے اسے ضعیف نہیں کہا

ہے۔ اس مفہوم کی دیگر صحیح روایات سیدناعلی اور ابو ہریرہ وہ ای وغیر ہما ہے بھی مروی ہیں

جنصیں راقم الحروف نے "القول المعنین فی الجھر بالتامین" میں تفصیلاً وَکرکیا ہے۔
عطاء ین الی رباح روایت کرتے ہیں:

"أمن ابن الزبيرومن ورائه حتى إن للمسجد للجة"

این زبیر (بڑی نیا) اور ان کے مقتدیوں نے اتن بلند آواز ہے آبین کی کہ مجد کو نج انتھی ۔ اِسمج بناری ارب ۱ مقال ۸ کے مصنف عبدالرزاق: ۲۷۴۰

اس کی سند بالکل میچ ہے۔[ویکھے کتب دجال اور کتب اصول الحدیث]

ابن عمر فی کھی اوران کے ساتھی بھی امام کے پیچیے آمین کہتے اوراسے سنت قرار دیتے تھے۔ اسمج ابن خریمار ۱۸۸۲ م ۵۷۱

كى أيك سحابى بي بسن صحيح (خفيه) بالسرآ مين قطعاً ثابت نبيس بـ معاذبن جبل والثين

مقالات علامة

ے روایت ہے کہ رسول اللہ منا اللہ عنا میں نے فربایا : یہودی (آج کل) اپنے وین ہے اکتا بھکے ہیں اور وہ حاسد لوگ ہیں۔ وہ جن اعمال پر مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں ان میں سے افضل ترین سے ہیں: سلام کا جواب دینا مفول کو قائم کرنا ، اور مسلمانوں کا فرض نماز میں امام کے پیچھے آمین کہنا۔

[ مجمع الزوائدج عص ١١١ وقال: اسناده حسن ، الاوسط للطمر الى ٥ س١٧ ٢٥ ح ٥٠ ١٩٩ والقول التين عم ٢٥، ٨٨ ]

# 🍪 رفع يدين

متعدد اماموں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ رفع یدین قبل الرکوع وبعدہ متعدد اماموں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ رفع یدین قبل الرکوع وبعدہ متواتر ہے۔مثلاً ابن جوزی، ابن حزم، العراقی، ابن تیمیے، ابن قدامہ، ابن حجر، الکتانی، السیوطی، الزبیدی اورز کریا الانصاری وغیرہم ۔[دیکھے نورانسین فی سئلة رفع یدین ص ۹۰،۸۹] انورشاہ کا شمیری دیوبندی فرماتے ہیں:

"وليعلم أن الرفع متواتر إسنادًا وعملاً لايشك فيه ولم ينسخ ولاحرف منه" إلخ

اور بیجانتا چاہے کر رفع یدین بلحاظ سنداور عمل دونوں طرح متواتر ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے اور رفع یدین بالکل منسوخ نہیں ہوا بلکداس کا ایک حرف بھی

مقالات 45

منسوخ تبيس موا- إنيل الغرقدين مسمونين البارى ج عص ٥٥٨ إمش

" وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالوة و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد)) وكان لا يفعل ذلك في السجود"

اس صدیث کے راوی این عمر والی کی خود بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے متھے۔ (سیح بناری ۱۰۲۱ ر ۲۹۵ ) بلکہ جسے دیکھتے کہ رفع یدین نہیں کرتا تو اسے کنگر یوں سے مارتے تھے۔ (جزء رفع الیدین للخاری: ۵۳ وصح النووی فی الجموع شرح البنذب جسم ۴۵۰ ) ابن عمر ولی کیا سے دفع یدین کا ترک باسند سیح قطعاً ثابت نہیں ہے ، تارکین رفع یدین ابو بکرین عیاش کی عن حصین عن مجاہد جو روایت پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں محد ثین کے امام بجیابین معین فرماتے ہیں:

"يوجم ہاس كى كوئى اصل نہيں ہے- " جزور فع اليدِ ين لنظارى: ١٦] امام احمد بن عنبل فرماتے ہيں:

" رواه أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر وهو باطل" ابوبكر بن عياش والى روايت باطل ہے۔[مسائل احمد،رواية ابن بانی جام ۵۰] تفصيل کے لئے و <u>يکھئے نورالعينين فی مسئلة رفع اليدين ص ۱۲۷</u> ابوقلابة العی فرماتے ہیں: "أنه رأى مالك بن الحوير ث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يو كع رفع يديه وإذا أراد أن يو كع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا "
سيدنا ما لك بن الحويرة والتي جب نماز برصة تو تجبير كما تعدف يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات تو رفع يدين كرت اور جب ركوع سه سراهات كورسول الله منافية الى طرح كرت تقد

[ محى بخارى ارا ١٠ اح ١٥ ١٥ محم مسلم ار ١٩٨ ح ١٩٩٦]

سیدنا ما لک باللین کورسول الله متالینیا نے حکم دیا تھا کہ نماز اس طرح روسوجیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔[دیکھیے مجھے ابخاری ١٣٣]

آپ جلس اسر احت بھی کرتے تھاوراے مرفوعاً بیان کرتے تھے۔

وصحح بخارى ارسااس الفريد ٢٨٢٠]

یہ جلسہ حنفیوں کے نزدیک آپ کی عالت کبر پرمحمول ہے۔ یعنی جب آپ مَکَالْفِیْمُ آخری دوریس بڑھایے کی وجہ سے کمزور ہوگئے تھے توبیج لسے کرتے تھے۔

[بدايدج اص ١١٠ ماهية السندى على النسائل ج اص ١١٠]

آپ رفع یدین کے داوی ہیں لہذا ٹابت ہوا کہ حنفیوں کے نزدیک نبی مُنَافِیْظِم آخری عربیں بھی رفع یدین کرتے تھے۔ س

وائل بن حجر راطفهٔ سے روایت ہے:

"فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال:((سمع الله لمن حمده)) رفع يديه "

اور نی مَنَّ الْفَيْمُ فِي جبر ركوع كا اراده كيا تواين دونون ما ته كير سے نكالے آور رفع يدين كيا پير تكبير كهى اور ركوع كيا جب سمع الله لمن حمده كما تورفع يدين كيا الخ [صحملم ارساداح ١٠٨] سیدنا وائل وائن یمن کے عظیم با دشاہ تھے۔[الثقات لا بن حبان ج مس ۲۲۳] آپ نو (۹ ھ) میں نبی مَنْ النَّیْمُ کے پاس وفید کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ البدارہ والنہار ۱۲۵۸ء موالقار کلعینی ۲۷۴۵ء

آپا گلے سال دس (۱۰ ھ) کو بھی مدینہ منورہ آئے تھے۔ (میجے ابن حبان ۱۲۸،۱۶۲ تا ۱۸۵۷) اس اس استال کی بیان کردہ اس سال بھی آپ نے رفع یدین کا مشاہدہ کیا تھا (سنن ابی داود ۲۲۷) البذا آپ کی بیان کردہ نماز نبی سنا پیٹی کی سے رفع یدین عندالرکوع ماز کی بائٹے کی میانت قطعاً ثابت نہیں ہے۔

سنن ترندی (ج اص ۵۹ ح ۲۵۷) میں سیدنا این مسعود دلافیز کی طرف جوروایت منسوب ہے،اس میں سفیان توری مدلس ہیں ۔ (الجوبرائقی لابن التر کمانی اٹھی ج ۸ ۲۹۲ ) مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ (مقدمه ابن الصلاح م ۹۹ الکفایص ۳۹۴) ووسر انبی کہ بیس سے زیادہ اماموں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے ،لہذا پیسند ضعیف ہے براء بن عازب ڈٹائٹنڈ كى طرف منسوب روايت برك ميس يزيد بن الى زياد الكوفى ضعيف ہے۔ (تقريب المهذيب: ١٥١٥) مندحمیدی اورمندانی عوانه میں یارلوگوں نے تحریف کی ہے۔اصلی قلی نسخوں میں رفع یدین کا اثبات ہے، جے بعض مفاد پرستوں نے تحریف کرتے ہوئے فی بنا دیا ہے، جو تحقیق کرنا عاہے وہ ہمارے پاس آ کراصلی قلمی شخوں کی فوٹوسٹیٹس دیکھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے تر کے رفع یدین پروہ روایات بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہےجن میں رفع یدین کے کرنے یا نہ کرنے کا ذکر تک نہیں ہے، حالا نکہ عدم ذکر فی ذکر کی دلیل نہیں ہوتا۔ الدراید لا بن جرس ٢٢٥ یا جو تحض نماز میں رفع یدین کرتا ہے اسے ہرانگل کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے\_ یعنی ايك رفع يدين يردس نيكيال (أبتم الكبيللطمراني ج ١٥ص ٢٩٤، مجم الزوائدج ٢٥ س٠ اوقال: واساده حسن) عیدین کی نماز میں تکبیرات زوائد بررفع یدین کرنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ نبی منافیق کم رکوع ہے ملے ہرتكبير كے ساتھ رفع يدين كرتے تھے۔

[ابودادد ٢٦٢]، منداحية رسه ١٣٠١ ماديم منتى اين الجارودي ١٩ ح ١٥٨٦

مقالات

ال حدیث کی سند بالکل میچ ہے بعض لوگوں کا عصرِ حاضر میں اس حدیث پر جرح کرنا مردود ہے۔امام بیہتی اورامام ابن المند رینے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ تبسیرات عیدین میں بھی رفع یدین کرنا جاہئے۔ دیکھئے المخیص الحجیر (ج اص ۸۹ ح ۹۹۲) والسنن الکبر کی للبہتی (۲۹۳٬۳۹۲) والا وسط لا بن المنذ ر (۲۸۲۸)

عیدالفطروالی تکبیرات کے بارے میں عطاء بن الی رباح (تابعی ) فرماتے ہیں:

" نعم ويرفع الناس أيضًا "

جى مال!ان تكبيرات ميس رفع يدين كرنا جائب ،اور (تمام) اوكول كوبهى رفع يدين كرنا جائب \_[مصف عبدالرزاق٢٩٦/٣٦ و٥٩٩٩ ،وسند مجع]

امام الل الشام اوزاعي رحمد الله فرمات بين

" نعم ارفع يديك مع كلهن "

جی ہاں،ان سازی تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرو۔

[احكام العيدين للفرياني ح٢ ١٣٠، وسندهيج]

المام دارالجرة ما لك بن انس رحمدالله فرمايا:

" نعم ، إرفع يديك مع كل تكبيرة ولم أسمع فيه شيئًا "

جی ہاں، ہر کیسر کے ساتھ دفع یدین کرواور میں نے اس (کے خلاف) کو کی چیز میں

منى -[احكام العيدين ح١٣٧، دسنده يحج

اس سیح قول کے خلاف مالکیوں کی غیر متند کتاب'' مدونہ''میں ایک بے سند قول مذکور ہے (ج اص ۱۵۵) میہ بے سند حوالہ مردود ہے ،'' مدونہ'' کے رد کے لئے دیکھتے میری کتاب القول المتین فی البجر بالتاً مین (ص ۲۰)

ای طرح علا سنو وی کا حوالہ بھی بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

[ ديكھے الجموع شرح المبذبج ۵ص ۲۶]

ا ما الم كمشافعي رحمه الله بهي تكبيرات عيدين مي رفع يدين كے قائل تھے۔

[ و يكھ كتاب الأم ج اص ٢٣٧]

امام المل سنت احمد بن عنبل فرماتے ہیں:

" يرفع يديه في كل تكبيرة "

(عیدین کی) ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا جاہے۔

[مسائل احدرولية الى داودص ٢٠ باب الكيمر في صلوة العيد]

ان تمام أن السلف كمقابل مين محد بن الحن الشيباني في الكهاب

"ولا يرفع يديه"

اور(عیدین کی تکبیرات میں ) رفع یدین نہ کیا جائے۔

[كتاب الاصل ج اص ٢٥ م ٣٥ م ١٥ والا وسط لا بن المنذ رج مهض ٢٨ ]

يةول دووجه سے مردود ہے:

محمر بن الحن الشيبانی سخت مجروح ہے۔

[ د كيميئ كتاب الضعفا بمعقبلي ج ٢ ص ٥٢ ، وسنده صحيح ، وجز ورفع الميدين للبخاري يتحقيقي ص٢٣٢]

اس کی توثیق کسی معتبر محدث ہے، صراحناً باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع پر ایک رسالہ ''انصر الربانی'' کلھا ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ شیبانی ندکور سخت

مجروح ہے۔

محر بن حسن شیبانی کا قول سلف صالحین کے اجماع وا تفاق کے خلاف ہونے کی وجہ
 سے بھی مردود ہے۔

جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین سیدنا ابن عمر ڈاٹٹھیا سے ٹابٹ ہے۔

[جزءرفع اليدين بلبخاري ح الا مصنف ابن الي شيبة ٢٩٨٧ ح ١١٣٨٨ واسناده صحح

مکول تابعی جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[جزءرفع البدين للجاري ح١١١، وسنده حسن]

امام زہری جنازے میں ہر تھیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ جزور فع اليدين للبخاري ١١٨، وسنده ميح]

قیس بن ابی حازم (تابعی ) جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ديكية جزء رفع البدين للخارى ١١١، وسند مجع مصنف ابن الى شيب ١٩٦٧ ح١١٣٨]

نافع بن جير جنازے ميں مرتكبير كے ساتھ رفع يدين كرتے تھے۔

[ جز ورفع اليدين: ١٩١٨ وسنده حسن]

حسن بھری جنازے میں ہرتئبیر کے ساتھ دفع پدین کرتے تھے۔

[ جزور فع اليدين: ١٢٢، وسنده صحح]

درج ذیل علائے سلف صالحین بھی جنازے میں ہر تبیر کے ساتھ رفع یدین کے قائل و فاعل حقہ:

- ا عطاء بن الي رباح [مصنف عبدالرزاق ١٩٨٨م ٢٣٥٨ ، وسند ، قوى]
  - المعنف ٢٣٣٤] عبدالرزاق
  - اله محمد بن سيرين [مصنف ابن الى شيبة الم ٢٩٥٦ و١١٣٨٩ وسنده محمح]

ان تمام آ ثارسلف صالحین کے مقابلے میں ابراہیم نحفی (تابعی) جنازے میں ہرتئبیر کے ساتھ رفع یدین ہیں کہ ساتھ رفع یدین ہیں کرتے تھے۔[دیکھے مصنف ابن ابی ثیبہ جس ۲۹۷ ۲۹۷ ۲۹۱۱، وسندہ حسن معلوم ہوا کہ جمہورسلف صالحین کا سیرسلک ہے کہ جنازے کی ہرتئبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے ،جیسا کہ باحوالہ گزر چکا ہے اور یہی مسلک راج وصواب ہے۔والحمدللد

🕸 سجده سهو

سجدہ سہوسلام سے پہلے بھی جائز ہے۔[سیح بناری ۱۹۳۱ جسم المبیح مسلم جاس ۱۳۱۱] اور سلام کے بعد بھی جائز ہے۔[میح بناری ۲۲۶ اوسیح مسلم ۵۷۲۵] سجدۂ سہومیں صرف ایک طرف سلام پھیرنے کا کوئی ثبوت ا حادیث میں نہیں ہے۔

## 🕸 اجتماعی دُعا

دعا كرنابهت بدى عبادت ہے۔ پيارے رسول الله مَنَا تَيْرَا فِي فَر مايا:

((الدعاء هو العبادة)) دعاعبادت بى --

[ ترندي ۱۷۰/۱۹۰۱ مان سهر ۳۲۷ ۳۲۷ ما ابوداو دار ۲۱۵ و ۱۸۲۷ و تال الترندي " نظد احديث حسن صحح" ]

نماز کے بعد متعدود عاکس ثابت ہیں۔[دیکھے مجے بناری۹۳۷،۹۳۲۹ ۲۳۳۹،۹۳۳]

ا كي ضعيف روايت مين آيا ہے كه ني مَن الله علم في خرض نماز ك آخر والى دعا كوزياده

مقبول قر اردیا ہے۔[ترندی۱۸۷۱ح۳۴۹۹ وسندہ ضعف]

مطلق دعامیں ہاتھوں کا اٹھانا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔

ونظم المتناثر من الحديث التواتر ص ١٩١،١٩-

فرض نماز کے بعدامام اورمقتدیوں کاالتزاماً پالزوماً اجتماعی دعاکرنا ثابت نہیں ہے۔

ود كيسة فآوي ابن تيدج اص ١٨١، بذل المجودج عص ١٣٨، قد قامت السلوة ص ١٣٠٥]

# 🕸 نماز فجر کی دوسنتیں

رسول الله مَثَالِينَيْمُ نِي فرمايا:

((إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة إلا المكتوبة))

جب نمازی اقامت ہوجائے تو (اس) فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی ۔ اِسچے مسلم ار ۲۳۷ تر ۲۰۱۰

وصحح ابن فزيرة رمه واحدالا المحج ابن حبان مرم ٨ ح ٢٣ ٢٣]

امام حاکم اور حافظ ذہبی دونوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔[السعدرک جام٢٢]

اس سلط میں سورج فکنے کے بعد نماز پڑھنے والی جوروایت (سن رزی: ۴۲۳) میں ہے اس میں قادہ راوی مراس میں ، اور عن سے روایت کررہے ہیں البذا بیروایت ضغیف ہے۔

## 🕸 جمع بين الصلاتين

رسول اللد مَثَاثِیْزِم نے سفر میں ظہر وعصر کی دونوں نمازیں انتھی کر کے پڑھیں۔اسی طرح مخرب وعشاء کی بھی انتھی پڑھی ہیں۔[میحسلم ۱۳۵۸ح۲۹۸،۵۷۲]

متعدد صحابہ جمع بین الصلاتین فی السفر کے قائل و فاعل تھے۔مثلا ابن عباس ، انس بن مالک ،سعد اور ابومویٰ رضی الله عنهم اجمعین -[دیکھے مصنف ابن ابی شیبرج ۳۵۷،۳۵۲ میں میں مالک ، سعد اور ابومویٰ رضی الله عنا

نی مَنَّاتِیْمُ قرآن مجید کے شارح اعظم و مبین اعظم حصالبندا سیموی نہیں سکتا کہ آپ کا فعل قرآن پاک کے خلاف ہولہندا سفر میں جمع بین الصلاتین کوقرآن مجید کے خلاف ہولہندا سفر میں جمع بین الصلاتین کوقرآن مجید کے خلاف ہجھنا غلط ہے۔عذر کے بغیر نمازیں جمع کرنا ثابت نہیں ہے۔سفر،بارش اور انتہائی شدید شرعی عذر کی بنیاد پر جمع کرنا جائز ہے۔ (کیما ثبت فی صحیح مسلم ) جمع تقدیم وجمع تاخیر مشلاً ظہر کے وقت عصر کی نماز بھی پڑھ لینا یا پھر عصر کے وقت ظہر کی نماز پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ ظہر کے وقت عصر کی نماز بھی پڑھ لینا یا پھر عصر کے وقت ظہر کی نماز پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ (مشکلو ق، تنقیقی : ۱۳۳۲، ابوداود ارام کا حال ۱۲۲۰، ترین ار۱۲۴ ح ۵۵۳ میں جبان ایمان بھی موجود سفر میں جمع بین الصلاتین کی روایات صحیح بخار کی (ارم ۱۳ اور ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۱۱۱) میں بھی موجود ہیں۔ ابن عرفی ان ان ان کی روایات صحیح بخار کی (ارم ۱۳ اور ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۱۱۱) میں بھی موجود ہیں۔ ابن عرفی ان ان میں بھی موجود ہیں۔ ابن عرفی ان ان کی ان کی کوئی پڑھتے تھے۔

[موطاامام مالك اردم اح ٣٢٩ وسنده يح]

﴿ نَمِارُورَ

نی مَالَیْنَظِ سے ایک رکعت و ترکا ثبوت تولاً اور فعلاً دونوں طرح متعددا حادیث ہے

ثابت ہے۔[ویکھیے سیح بخاری ارد ۱۳۵ ح ۹۹۰ تول، ارد ۱۳۷،۱۳۵ ح ۹۹۵ فعل، سیح مسلم ارد ۲۵۷ ح ۱۳۷ روسیر کا قول ارد ۲۵ ح ۲۵۷ روسی فعل ]

آب مَالَيْظُم نِي فرمايا:

((الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)) وتر برمسلمان برحق ہے۔ پس جس كى مرضى ہو پانچ وتر بڑھادرجس كى مرضى ہو تين وتر بڑھادرجس كى مرضى ہو تين وتر بڑھادرجس كى مرضى ہواكيك وتر بڑھے۔

[سنن الي داددار٢٠٨ ح ١٣٢٢ منن نسائي مع التعليقات السلفية ار٢٠٣ ح ١١٥]

اس حدیث کوحافظ ابن حبان نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔(الاحسان جہم ۱۲ ۲۳۰۳)
اورامام حاکم اور حافظ ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی شرط پرضیح کہا ہے۔(الستدرک جام ۳۰۰۳)
تین رکعات و تر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دورکعتیں پڑھے اور سلام چھیر دے چھرایک و تر
پڑھے ۔[صحیمسلم ار۲۵۲ ح ۲۲۲ ر ۲۳۲ ، ۱۲۳ ر ۲۳۲ مشح ابن حبان جہم می کے ۲۲۲۲ ، منداحد جہم ص کے ۲۲۲۲ ، منداحد جہم

تین وتر، نماز مغرب کی طرح پڑھنا ممنوع ہیں۔ (صبح ابن حبان جہ ص ۱۸، المتدرک ج ا ص ۱٬۳۰۸ء ے ماکم اور ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی شرط پر صبح کہاہے)

لہٰذاایک سلام اور دوتشہدوں سے تین وتر اکٹھے پڑھناممنوع ہیں۔

اگرکوئی شخص ایک سلام سے تین ور پڑھنا چاہتا ہے جبیسا کہ بعض آثار سے ثابت ہے تو اسے چاہئے کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لئے نہ بیٹھے بلکہ تین وتر ایک ہی تشہد سے پڑھے۔

## 🕸 نمازقصر

صیح مسلم (۱ر۲۳۲ ح۱۲ را۹۹) میں یجیٰ بن یزیدالهنائی رحمه الله روایت ہے:

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

"سألت أنس بن مالك عن قصر الصلوة فقال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا خرج ميسرة ثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلّى ركعتين "

میں نے انس بن مالک و اللہ اس کے نماز قصر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ منالی ہوئے جب تین (س)میل یا تین فرسخ (نومیل) سفر کے لئے کلتے ۔ شعبہ کوشک ہے ( تین یا نو کے بارے میں ) تو آپ دور کعتیں پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عمر ڈوائٹ تین (س)میل پہمی قصر کے جواز کے قائل تھے۔

[مصنف ابن الي شيبه ج ٢ص ١٩٨٣ ح ١٨١٠]

سیدناعمر رفیانی کی اس کے قائل تھے۔ [نقهٔ عمراردو ۳۹۴٬۰۰۰مصنف این ابی شیبار ۱۳۵۵ ح ۱۳۷۰] احتیاط اس میں ہے کہ کم از کم نو (۹) میل پر قصر کیا جائے ،اس طرح تمام اجادیث پر با آسانی عمل ہوجا تا ہے۔

# الله قيام رمضان (تراويج) 🕸

صحیح بخاری (۱۷۹۱ ح ۲۰۱۳) میں عائشہ را گھٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰہِ مِیں انور شاہ کا تمیری و یو بندی فرماتے ہیں : روشن میں انور شاہ کا تمیری و یو بندی فرماتے ہیں :

"ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات" اس بات ك سليم كرنے سے كوئى چھكارانبيں كه آپ مَنَّ الْفِيْمِ كَى تراوى آتھ ركعات تقى -[العرب الفذى جام ١٦٢]

#### اور مزید فرماتے ہیں:

"وأما النبي مَالِيكِ فصح عنه ثمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه إتفاق" مقَالاتْ 55 \_

اور گرنبی مَالَیْنَ ہے آٹھ (۸)رکعتیں صحیح ثابت ہیں اور ہیں (۲۰)رکعات والی جو حدیث آپ سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ وریث آپ سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ ایسان ۱۲۲ ایسان ۱۲ ایسان ۱۳ ایسان

امیر المومنین عربن الخطاب طالتی نے اس سنت نبوی پھل کوتے ہوئے تھم دیا: ۔ " أن يقو ماللناس باحدی عشرة ركعة "

کرلوگوں کو گیارہ رکعات پڑھا کمیں۔[موطا امام الک ۹۸ورود افری اردار ۱۳۳۹]
اسے امام ضیاء المقدی نے میح قرار دیا ہے محمد بن علی النیموی اس روایت کے بارے
میں لکھتے ہیں:''و إست ادہ صحیح قرار دیا ہے محمد بن علی النیموی اس روایت کے بارے
میں لکھتے ہیں:''و إست ادہ صحیح ناور اس کی سند صحیح ہے (آ فار السنن ۲۲۵۷) لہذا
بعض متعصب فرقد پرستوں کا پندرھویں صدی میں اسے مضطرب وغیرہ کہنا باطل اور بے
بنیاد ہے۔ اس محم پر الی بن کعب اور تمیم داری ڈی گئی کی کرے دکھایا تھا۔ (مصنف ابن
ابی شیبہ ج ۲س ۱۳۹۲،۳۹۱ ح ۲۷۷۷) صحابہ فری گئی مجمی گیارہ (رکعت) ہی پڑھتے تھے۔
(سنن سعید بن منصور بحوالہ الحادی للسیوطی ص ۳۳۹ ج ۲) اس عمل کی سند کو حافظ سیوطی
''بسند فی غاید الصحة'' بہت زیادہ صحیح سند کہتے ہیں۔ یا در ہے کہ مرز گائی ہے بلی ظ

# تكبيرات عيدين

نبی مَنَا تَنْتِيمِ نِے فرمایا

(( التكبير في الفطر سبع في الأو لي وحمس في الآخرة والقراءة بعد هما كلتيهما ))

عید الفطر کے دن کہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں ہیں اور دونوں رکعتوں میں قراءت ان تکبیروں کے بعد ہے۔[ابدداددار محال ۱۱۵۱] ۱۱ ،حدیث کے بارے میں امام بخاری نے کہا: ''هو صحیح" (العلل الکبیرللز مذی مقَالاتْ 56

جاس ۲۸۸) اسے امام احمد بن طنبل اور امام علی بن المدین نے بھی صحیح کہا ہے۔ (المخیص الحبیر ۲۸۸) عمر و بن شعیب عن ابدین جائزہ کے جمت ہونے پر میں نے مند الحمیدی کی تخریخ کا میں تفصیلی بحث کصی ہے۔ اس روایت کے دیگر شواہد کے لیے ارواء الغلیل (۱۳۲۳ تا ۱۱۳۱۱) وغیرہ دیکھیں۔

نافع فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ کے پیچھے عیدالاضی اور عیدالفطر کی نماز پڑھی۔ انھوں نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔ (موطأ امام الک ار۱۸۰ ح۳۵)

اس کی سند بالکل صحیح اور بخاری ومسلم کی شرط پر ہے۔

شعيب بن الباحزه عن نافع كى روايت مين ب- "وهي السنة" اوربيسنت ب\_

(اسنن الكبرى للبيهقى جسوص ٢٨٨)

ا مام ما لک فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں لیعنی مدینہ میں اسی بڑمل ہے۔ (موطاً:ار ۱۸) عبداللہ بن عمر خلافی مجھی عیدین کی مبہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہتے تھے۔[شرح معانی الآ ٹارللطحادی۳۴۵/۳۳]

سیدناعبداللد بن عباس و النه به که کها رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے یا نج تکبیریں کہتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۰۵۲) میں موجود ہے، ابن جریج کے ساع کی تقریح احکام العیدین للفریا بی (ص ۲ کار ۱۲۸۵) میں موجود ہے، اس کے دیگر سیح شواہد کے لیے ارواء العلیل (ج ساص ۱۱۱) وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز بھی پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے مات اور دوسری میں قراءت سے پہلے مات اور دوسری میں قراءت سے پہلے مات اور دوسری میں قراءت سے پہلے یا خی تحکیریں کہتے تھے۔

[مصنف ابن الى شيب ٢٥٥ م ١٥١ ، ١٥٥ م العيدين ١٤٢١١ م ١١١]

اس کی سند صحیح ہے۔(سواطع القمرین ص۱۷۲)باب رفع یدین (۱۴) کے تحت بیہ باسند حسن گزر چکا ہے کہ جو تخف رفع یدین کرتا ہے اسے ہرانگل کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ این عمر ولی این افر ماتے ہیں کہ نبی من الیام مرکب میں میں رفع یدین کرتے تھے۔ (ابدواددارااا ۲۲۲ک، سنداحری ۱۳۳۷ م کا کا

اس کی سند بخاری و سلم کی شرط پرسیح ہے۔ (ارداءالغلیل جسم ۱۱۳) امام ابن المنذ راور امام بیہی نے تکبیرات عیدین میں رفع یدین کے مسئلے پر اس حدیث سے حجت بکڑی ہے۔ (اتلحیص الحبیر جس ۸۷)

اور بیاستدلال صحیح ہے کیونکہ عموم ہے استدلال کرنا بالا تفاق صحیح ہے۔ جوشخص رفع یدین کا مشر ہے وہ اس عام دلیل کے مقابلے میں خاص دلیل پیش کرے۔ یادرہے کہ تکبیرات عیدین میں عدم رفع یدین والی ایک دلیل بھی پورے ذخیرۂ حدیث میں نہیں ہے۔

#### 🕸 نمازجمعه

جعد كافرض بونا متواتر احاديث سے ثابت ہے۔ سيد ناعمر رائاليَّيْزُ سے روايت ہے:
"صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، والفطر والأضحىٰ ركعتان تمام
غير قصر ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم "
نمازسفر دو ركعتيں ہيں اور نماز جعہ دو ركعتيں ہيں عيد الفطر اور عيد الاضىٰ كى
( بھی ) دور كعتيں ہيں، يہ نبي مَنَّ الْشِيْمُ كَي زبان پر پورى ہيں قصر نہيں ہيں۔
[منن ابن ماجر مام كے ١٠٩٣]

قرآن پاک کی آیت مبارکه:

﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواۤ إِذَانُوُدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوُا اِلَى فِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ الْجُدِهُ وَاللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الجُدِهُ وَا

ے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمون پر جمعہ فرض ہے، چاہے وہ شہری ہویادیہاتی۔ طارق بن شہاب صحابی میلائٹو فرماتے ہیں کہ نبی متابین کے نفر مایا:

((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة:عبد

مقالات مقالات

مملوك أوامراة أوصبي أومريض))

ہرمسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے چار کے، انفلام، ۲:عورت، ۳: نابالغ ) بچے، ۲:مریض \_ سنن الی داود ارد ۲۱ تر ۱۵۲ ا

اس کی سند سیح ہے۔ طارق بن شہاب را النی بلحاظ رؤیت صحابی ہیں۔ چونکہ اس مدیث پاک اور دوسری احادیث میں دیہاتی کو جمعہ ہے مشتی نہیں کیا گیا البذا ثابت ہوا کہ دیہاتی پر جمعہ فرض ہے۔ مزید حقیق کے لئے سیح بخاری وغیرہ کتب حدیث کا مطالعہ کریں۔ خلیفہ را شدعمر را النا نے اپنی خلافت میں حکم دیا تھا: "جمعوا حیث ماکنتم" (اے لوگو!) تم جہاں بھی ہو جمعہ پڑھو۔[نقهم 800 مصف این ابی شیبار ۱۰۰ ۲۵ ۸۸ م

حنفیہ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ جائز نہیں (ہدایہ جاس ۱۹۷) انھوں نے اس سلسلے میں متعدد شرطیں بھی بنار کھی ہیں۔ان کے متعدد مولویوں نے دیہات میں جمعہ کے سیح نہ ہو نے پر کتابیں بھی لکھی ہیں مگران تمام فقہی موشگافیوں کے برعکس اب حنفی عوام اس مسئلہ میں حنفی نہ ہب کوترک کرکے گاؤں میں بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں۔اللّٰھم زد فزد

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب حنی عوام بعض مسائل میں ' تقلید' صرف برائے نام ہی کرتے ہیں۔

## ﴿ نمازجنازه

عبدالله بن عباس فی فی نے ایک جناز ہے میں سورہ فاتحہ (اورایک سورت جہزاً) پڑھی اور پوچھنے پر فر مایا: '' (میں نے اس لیے بالحجر پڑھی ہے کہ ) تم جان لو کہ بیسنت (اور حق ) ہے '' (سیح بخاری ۱۸۸۱ ۳۵ ۱۳۵۸ ۱۹۸۹ تا ۱۹۸۹ تا ۱۹۸۹ تا ۱۹۸۹ تا ۱۹۸۹ تا ۱۹۸۹ تا المادوس ۱۸۸۱ تا ۱۹۸۹ تا المادوس ۱۸۸۱ تا ۱۹۸۹ تا المادوس ۱۸۸۱ تا المادوس ۱۸۸۱ تا المادوس کے بیلی بریک کے الفاظ نسائی وابن الجارود کے بیں )

ابوامامه طالنيز سے روایت ہے:

"السنة في الصالوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن

مخافتةً ثم يكبر ثلثًا و التسليم عند الآخرة"

[سنن نسائی ج اص ۱۸۱ ح ۱۹۹۱]

#### آپ طالفن سے دوسری روایت میں ہے:

"السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بَام القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم تسلم في نفسه عن يمينه "

نماز جنازہ میں سنت میہ ہے کہتم تکبیر کہو پھر سور ہ فاتحہ پڑھو پھرنبی مَنَّا ﷺ پر درود پڑھو پھرخاص طور پرمیت کے لیے دعا کرو، قراءت صرف پہلی تکبیر میں کرو پھرا پنے دل میں (سرأ) دائیں طرف سلام پھیردو۔

[منتى اين الجارودص ١٨٥٦ من ٥٨٠ مصنف عبد الرزاق ٢٨٩٨، ٢٨٩ م ١٣٣٨]

اس کی سندی ہے۔[ارداءالغلیل جسم ۱۸۱]

نی مَنَّالِیَّتُوْمُ اور صحابہ جَنَالِیْمُ سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ ہوجاتا ہے یا انھوں نے سورۂ فاتحہ کے بغیر جنازہ پڑھا ہونیاز جنازہ میں وہی درود پڑھنا چاہیے جو نبی مَنَّالِیُّمُ مِنْ اللہِ عَنْابِت ہے۔ (نمازوالا)''رحسمت و تسوحسمت'' والاخودساختہ درود نبی مَنَّالِیُئِمُ سے ثابت نہیں ہے۔

#### وكوت وكوت

حسبِ استبطاعت قرآن وحدیث کاعلم حاصل کرنا اور پھراسے آگے پہنچانا ہرمسلمان پرلازم ہے۔امام کا کنات مَنَّاتَیْتِم نے فرمایا: ((بلغو اعنی ولو، آیة)) مجھے سے دین لے کرلوگوں تک پہنچاؤاگر چالیہ آیت ہی ہو۔[میج بخاری ۱۸۹۱ ۲۳۳۱] دعوت صرف قرآن اور تیج احادیث کی دین چاہیے۔اپنے فرقہ وارانہ فد ہب اور قصے کہانیوں کی دعوت دینا حرام ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ہر بات پر دلیل بھی پیش کرے تاکہ جوزندہ رہے دلیل ذکھ کرزندہ رہاور جومرے دلیل دکھ کرمرے۔ ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّنَةٍ وَّيَحْيٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ ﴿ وَالانتال:٣٢]

🥸 جہاد

دعوت دین کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ میں صحح العقیدہ لوگوں کی ایک جماعت الیی۔ ہونی چاہیے جونیکی کا تھم دیں اور برائی ہے نے کریں اور جولوگ اس راستے میں رکاوٹ بنیں ان سے زبانی بالمی اورجسمانی جہاد کریں۔اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قال فی سبیل اللہ سے بالكل در بغ نه كريں تا كەسارى دنياميس كتاب دسنت كاپر چم سربلند ہوجائے۔ رسول الله مَثَلِيثِيمُ نِ فرمايا:

((واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف))

اور جان لوکہ بے شک جنت تکواروں کے سائے میں ہے۔

[مجح بخارى ار ٢٥ م ح ٢٥ ، ٣٠ مجع مسلم ٢ رم ٨ م ٢٠ ١١ ١١]

متنبید اس جماعت سے مراد اہلِ ایمان کا گروہ ہے ،موجودہ کاغذی اور نظام امارت و رکنیت والی جماعتیں مراذبیں ہیں۔

مزيرتفصيل كے ليے شخ الاسلام المجام عبدالله بن المبارك المروزي كي "كاب الجهاد" وغيره كامطالعة فرمائمس به

الله تعالى سے دعائے كه وہ جمارا خاتمہ قرآن ، حديث ، صحابه ، تابعين ، محدثين اورائمهُ مسلمین کی محبت پر کرے اور دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں ہرتتم کی رسوائی ہے بچائے۔ آمين ثم آمين وما علينا إلاالبلاغ

# اندهیرےاورشعل راہ 🌣

اس حقیقت کوتسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ دنیا کی بیعارضی زندگی ختم ہونے والی ہے اورا کیک دن اللہ رب العزت کے دربار ہیں پیشی ہے، پھرا کیک فریق جنت میں اور دوسراجہنم میں جائے گا۔ جنھوں نے لا اللہ الا اللہ اور گھر رسول اللہ منا اللہ کا اقر ار، نقید بی بالقلب، اور عمل بالجوارح ( زبان ، اعضاء ، ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ) کیا تو ان کے لئے ذو فضل کبیر اور ذورحمة واسعة خالق کا نئات نے وہ اعلی وارفع جنت پیدا کرر کھی ہے جہے کی آئھ نے دیکھا ہے نہ کہی کان نے سااور نہ کی دل میں اس کا تصور ہی آیا ہے، اس جنت میں وہ بمیشہ رہیں گے۔ دوسرا فریق جو کہ حزب الشیطان کے نام سے موسوم ہے ایسی جہنم میں پھینکا جائے گا جس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شد بیر عذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ جس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شد بیر عذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ جس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شد بیر عذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ جس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شد بیر عذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ حس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شد میر عذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ حس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شد میں عذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ حس کی ہولنا کی ، ہیبت ناکی ، اور شد میں اس کا تصور بھی لرزہ خیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ رہیں گے۔ ( اَحَاذَنَا اللّٰہ مِنْھا)

فریق اول کی زندگی کا آئین دستور، قانون ،نظام حیات ،غرض میر که سب پچھ صرف اور صرف قرآنِ مجیداور حدیثِ رسول مَنْ ﷺ ہے۔ ©

جوبات قرآن وحدیث سے ثابت ہواس کا الکارصری گمراہی اور زندقہ ہے، اہل السنة (الل الحدیث) کے متفق علیه ام احمد بن محمد بن طبل رحمد الله نے کیا خوب کہا ہے

<sup>( ﴿ )</sup> يمضمون راقم الحروف كى كتاب "القول الصحيح فيما تواتو في نزول المسيح "كامقدمه بي المعدد بي كامقدمه بي المعدد ال

① اس کامیمطلب برگزنیس که اجماع: جحت اوراجه تا دجائز نیس، جب ان کا ثبوت قرآن وصدیث میں ہوتو قرآن وصدیث کے ماننے میں اجماع واجه تا د کا مانا خود بخود آگیا۔ نیز د کیھنے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ (متونی سسام) کی کتاب ''ابراءائل الحدیث والقرآن '' صسس

'' مَنْ رَدَّ حَدِیْت رَسُوْلِ اللهِ ﴿ مَنْ اللهِ ﴾ فَهُو عَلَی شَفَاهَلَگَةٍ '' جس نے رسول الله مَثَالِیْمُ کی صدیث رد کردی وہ ہلاکت کے کنارے پرہے۔ (مناقب الایام احمدلاین الجوزی ۱۸ اوسندہ حسن)

ال مختفر تمہید کے بعد عرض ہے کہ حیات کے اور نزول کے کاعقیدہ قرآن مجید، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے لہذا اس کا انکار صرت گراہی، زندقہ اور کفر ہے۔ اب ان چندا صولوں کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جن کا تعلق 'المقول المصحیح فیصا تو اتو فی نزول المسیح '' کے ساتھ بھی ہے اور ہر سلم کی عام زندگی کے ساتھ بھی، اللہ تارک و تعالی حق بیان کرنے ، لکھنے، پڑھنے ، سننے ، سجھنے اور اس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

### چندا ہم اضول

(أ) قرآن اور حدیث محمل دونوں جمت ہیں: ﴿ اِنْبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلْمِکُمْ مِّنْ رَبِّکُمْ ﴾ تمماری طرف تحمل دیں جونازل کیا گیاہے اس کی پیروی کرو۔ تمماری طرف تحمل (الاعراف: ۳)

﴿ وَمَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ \* وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾

اور شمصیں رسول جو (حکم) دے اسے لے لواور جس منع کرے اس سے رک جاؤ۔ (الحشر: 2) قرآن وحدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تفسیر ، تشریح ، تبیین،

شخصیص اورتقبید وغیرہ کرتے ہیں لہٰذا بیک وقت دونوں پڑمل کرنا ہرسلم کافرض ہے۔ مرجیجہ (۲) گفت میں اجتماع: اتفاق کو کہتے ہیں دیکھئے القاموس المحیط (ص ۱۹۷) یعنی: استِ
مسلب کے امار فی زمانسی اللہ میں میں ایسان میں از اقال کے ایسان کے بیٹ شخص س

مسلمہ کے تمام افراد کا کسی بات پرصراحناً یا بالسکوت اتفاق کر لینا جب کدایک بھی ثقة خض کا مخالف ہونامعلوم نہ ہوا جماع کہلاتا ہے اور اجماع شرعی جحت ہے۔

﴿ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ﴾ الْمُؤمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ﴾

مقالات مقالات مقالات المقالات المقالات

جوشخص ہدایت واضح ہو جانے کے باوجودرسول الله مَالَيْنِ کِم کَالْفَت کرے اور مونین کی راہ کو چھوڑ کر دوسرول کے راستے پر چلے ( تو) ہم اسے ای طرف پھیرتے ہیں جدھروہ پھرتا ہے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ (اس کے لئے) براٹھکانا ہے۔ (المنہاء: ۱۱۵)

رسول الله مَالِيَّيْظِم نے فرمایا:

(( لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًّا ويد الله على الجماعة )) الله ميرى امت كو بهى ممرا بي پراكھانہيں كرے گا اور الله كا باتھ جماعت (اجماع) پرہے۔ (المتدرك للحاكم جاص ١١١ وسنده سجے)

اس کی سند سی اے امام تر مذی رحمہ اللہ نے بھی مختصر أروایت كيا ہے۔

(سنن الترزى اروس ٢١٦٦)

اس حدیث کے بہت ہے شواہر بھی ہیں۔ (دیکھے الدرالمنورج ۲۲۲)

(۳) جس صدیث کولفظاً پامعناً اینے لوگ (مثلاً دس ثقه وصدوق راوی ) بیان کریں جن کا کذب یا خطاء پر جمع ہونا عقلاً محال ہواہے متواتر کہا جا تا ہے۔

نخبة الفكرى شرح ميل ہے كه" والمتواتو لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث "اور متواتر كراويوں كے بارے بيس تحقيق نہيں كى جاتى بلكه اس پرراويوں كى جانچ پرتال كے بغير (بھى) ممل واجب ہے۔ (ص الحج بيروت) متواتر احاديث پر بہت كى كتابيں ہيں مثلاً: جلال الدين السيطى كى" الأزها ر المتناثرة

. في الأخبار المنتواترة '' وغيره

ائمہ کردثین وفقہاء کی تصریحات ہے بھی احادیث کا متواتر یا غیر متواتر ہونا معلوم ہوجاتا ہے۔ نزول مسلح کی احادیث کومتعددائمہ نے متواتر کہاہے (جیسا کہآ گے آرہاہے ) متواتر اور خیر واحد دونوں جحت ہیں۔ اور خیر واحد دونوں جحت ہیں۔

(٧) صحیحین (صحیح بخاری وضیح مسلم) کی تمام مند ،متصل ،مرفوع احادیث کوتلقی بالقبول

مقالات 64

حاصل ہے، بلکہ متعدد متندعلاء نے صحیحین کی صحت ہلتی بالقبول یا قطعیت پراجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے، مثلاً:

① الواسحاق الاسفرائن (متونی ۱۸سه) ﴿ ابن القيسر انی (متونی ۵۰۵هـ)

€ ابن الصلاح (متونى ١٣٣هه) ابن تيميه (متونى ١٨٧هه)

۵: ابن کثیر (۲۷۵ه) رحمهم الله

تفصیل کے لئے دیکھے حافظ تاء اللہ زاہری صاحب کی کتاب 'احادیث الصحیحین بین الظن والیقین ''

شاه ولى الله الديلوى (متوفى ١٤١١هـ) فرماتے ہيں:

" أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يهون أمرهما مبتدع ، متبع غير سبيل المؤمنين "

(جمة الله البالغة عربي ص١٣٦ ج١)

''صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان کی تمام کی تمام محدثین تک متصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں یہ دونوں کتا میں اپنے مصنفین تک بالتواتر پہنچی ہیں جوان کی عظمت نہ کرے وہ بدعت ہے جومسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔'' (جمة اللہ البائنة اردوس ۲۳۲ برتر جم عبدالحق حقانی)

(۵) امام بخاری کے شاگر درشیدام مرتذی (متونی ۱۷۵ه) ایک حدیث کے بارے میں کھتے ہیں: ''ووضعہ فی کتابہ المجامع'' (سنن الرندی اراا ۱۷۵) کھتے ہیں: ''ووضعہ فی کتابہ المجامع'' (سنن الرندی اراا ۱۷۵) لینی اس حدیث کوانھوں (امام بخاری) نے اپنی الجامع (الصحیح) میں درج کیا ہے۔ امام نسائی (متوفی ۳۰۳ه) جو کہ امام بخاری کے شاگر دوں کے شاگر دہیں۔

(تهذيب جوص ۲۸،۳۷)

بلكه ايك روايت مين شاكروين وسنر السائي ار ٢٩٨ ح ٢٩٨ التعليقات السلفيه جاص ٢٨١)

مقالات 65

امام نعائی فرماتے ہیں:

"و مع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتابٍ محمد بن إسماعيل البخاري "اوراسك باوجودان كابول مين امام بخارى كى كتاب عن ياده بمتركونى كتاب نبيس ب (تاريخ بندادج عن وسنده ميح)

امام دارقطنی (متونی ۳۸۵ هه) نے صحیح بخاری وصحیح مسلم کی بعض روایات سے اختلاف کرتے ہوئے ایک کتاب کسی ہے 'الإلىز امات و التبع '' معلوم ہوا کہ اساء الرجال کے اس جلیل القدر امام کے دور میں صحیح بخاری وصحیح مسلم مشہور ومعروف ہوچکی تھیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں لیکن سے خضر مضمون اس کا متحامل نہیں ہے۔ غرضیکہ ان دونوں کتابوں کی تدوین ان کے مصنفین کی زندگی میں مکمل ہوچکی تھی اور شاہ ولی اللہ کی گواہی کہ مطابق بیدونوں کتابیں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں لہذا ان کی تدوین اور عدم الحاق میں مطابق بیدونوں کتابیں سے۔

(۲) کسی حدیث کاصیحین میں موجود ندہونااس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہر گر نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ الله فرماتے ہیں:

''لیس کل شیء عندی صحیح وضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما اجمعوا علیه ''میں نے ہروہ صدیث جومیر نزد یک سیح ہائش میں نہیں کیا بلکہ میں نے یہال صرف وہی احادیث ورج کی ہیں جن پراجماع ہے۔

(صحیمسلم جاص ۱۷ پر ۱۳ ۲۷ ۲۰۱۳)

(2) جس طرح جو ہر کے بارے میں جو ہری، طب کے بارے میں طبیب، انجن کے بارے میں طبیب، انجن کے بارے میں اہل الحدیث بارے میں انجین کو جاتے ہے۔ بارے میں اہل الحدیث المحدثین کی بات ہی مانی جاسکتی ہے دوسرے کی نہیں لہذا جسے محدثین صحیح یاغیر صحیح کہ دیں اس کے خلاف کتنے ہی غیر محدثین کھیں یا کہیں لیکن صرف محدثین کی بات ہی تعلیم کی جائے گی۔

حافظ الثام علامه ابن تيمير حمد الله فرماتي بين: "وإذا اجتمع أهل الحديث على على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقًا "جب محدثين كاكس حديث كي تقيي براجماع موتوده يقيناً بي بن موتى بهد (مجوع تاوي جاس ١٠٠٩) امام ابوحاتم الرازى رحمد الله فرماتي بين:

" واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة ." اورابل مديث (محدثين) كاكس چيزيرا تفاق كرلينا حجت ہوتا ہے۔

(كتاب الرائيل ص١٩٢ افقره: ٢٠٠٣)

صحابہ وی اُنڈیز جو کہ سب سے پہلے محدثین (اہل الحدیث) ہیں ، اُنھیں مخاطب کر کے خاتم انہین مال اُنڈیز نے نے اور ا

(( هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت، له النار، أنتم شهداء الله في الأرض ))

اس (میت) کی تم نے تعریف کی تو اس پر جنت داجب ہوگئ اور اس (دوسری میت) کی تم نے برائی بیان کی تو اس پر آگ داجب ہوگئ، تم زمین پراللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ (صیح ابخاری ۱۸۳۱ ح ۱۸۲۱ دواللفظ له میچمسلم ۱۸۰۱ ح ۹۳۹،۲۰

(٨) مديث كي مون كي التصرف يا في شرطيس مين:

🛈 اتصال سند 🕝 عدالت راوی 🥏 ضبط راوی

(عدم شذوذ (ه) علت قادحه كيساته معلل نه بو

ان شروط والى حديث كے تحيح مونے براجماع ب\_ (مقدمه ابن الصلاح ٥٠٠٥)

(۹) رادیوں کی عدالت اور ضبط کاعلم محدثین کی گواہیوں سے ہوتا ہے جس راوی کے ثقہ ہونے یاضعیف ہونے پراجماع ہوتو بسر وچٹم قبول ہے، اور جس پراختلاف ہو، اور تطبق و تو فیق ممکن نہ ہوتو ہمیشہ جمہور ثقہ محدثین کی اکثریت کوتر جے دی جاتی ہے اورا یسے راوی کی روایت کو حسن لذاتہ کہا جاتا ہے جو کہ صحیح کی طرح جمت ہے۔

عبدالوہاب بن علی السبکی (متوفی ا 22 ھ) نے (غالبًا اپنے زمانے کے لوگوں کا) اس پراجماع نقل کیاہے کہ جب جارحین زیادہ ہوں تو جرح مقدم ہوگی۔

" وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدّم الجرح اجماعًا" اوربياس طرح بكراً كرجارهين كى تعدادزياده موتوبالا جماع جرح مقدم مولى -( قاعدة في الجرح والتعد ل من هطيع بيروت)

محرادر لیس کاندهلوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں: "جب کسی رادی میں توثیق اور تضعیف جمع ہوجائیں تو محد ثین کے نزدیک اکثر کے قول کا اعتبار ہے (۱) فقہاء کا مسلک بیہ ہے کہ جب کسی رادی میں جرح وتعدیل جمع ہوجائیں تو جرح مبہم کے مقابلہ میں تعدیل کوتر جمع ہوگی اگر چہ جارحین کا عدد معدلین کے عدد سے زیادہ ہو اور احتیاط بھی قبول ہی کرنے میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (سیرت المصطفیٰ جامی ہے قدیم بحث داقدی)

رسول اکرم مَنَّاتِیَّیْمِ نے غز وہ احد کے موقع پر جمہور صحابہ کے مشورہ کوشلیم کرتے ہوئے کفار کی طرف خروج کیا تھا۔ (تغیرابن کثیرج اص۲۹ آل عمران آیٹ نمبر۱۵۹، نیز دیکھئے راقم الحروف کی کتاب' الکواکب الدریة فی وجوب الفاتحہ خلف الا مام فی الجمریة' ص ۷، ۸طیح اول)

(۱۰) روایت حدیث میں اصل بات راوی کی عدالت اور ضبط ہے، اس کا بدعتی مثلاً مرجئی، شیعی، قدری وغیرہ ہونا چندال معزنہیں ہے، اور جس راوی کی عدالت ثابت ہوجائے اس کی روایت مقبول ہے اگر چداس کی بدعت کواس سے بظاہر تقویت ہی پہنچتی ہو۔

ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی المبتدع الثقه کا بیاصول که بدعتی کی روایت اگراس کی بدعت کی تقویت میں ہوتو نا قابل قبول ہے میچ نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھئے۔

(التکیل بمانی تانب الکوڑی من الا اطیل جام Artery)

<sup>(</sup>۱) رسول الله من النظم نے حدیث کوفقہ کہا ہے (تر ندی:۲۲۵ موقال:''حدیث حسن' وابوداود:۳۲۲۰) لہذا محدثین ہی دراصل فقہاء ہیں۔

مقالات 68

اس میں شک نہیں کہ جس کی بدعت مکفرہ ہواس کی عدالت ہی ساقط ہے کیونکہ عدالت کے لئے اسلام شرطِ اولین ہے گر بدعت غیر مکفرہ کوخواہ مخواہ کفروشرک قرار دینا بھی صیح نہیں ہے۔

امیر المونین علی ڈلائٹنے کوعام صحابہ رٹی آئٹنے پر نقذیم دینا تشیع ہے اور جوانھیں امیر المونین ابو بکر اور امیر المونین عمر ڈلٹھ کا پر (خلافت میں ) تقذیم دیتا ہے وہ رافضی ہے۔

(بدى السارى مقدمه فتح البارى بص ٥٥٩)

لہذا تفضیلی شیعہ کورافضیوں اورا ثناعشر یوں کے ساتھ ایک برابر قرار دینا انتہائی ظلم ہے۔ تفصیل کے لئے میزان الاعتدال (جاص ۲۰۵) وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ابان بن تغلب کے ترجمہ میں کیاخوب کھاہے کہ " فیلنیا صدقعہ و علیہ بدعتہ " ہم اس کی تچی روایات لے لیتے ہیں اوراس کی بدعت اس پرہی چھوڑ دیتے ہیں۔

(ميزان الاعتدالص٥ج١)

سر فراز صفدرصاحب دیوبندی لکھتے ہیں:''اوراصولِ حدیث کی روے ثقہ راوی کا خارجی یا جمی معتزلی یا مرجنی وغیرہ ہونااس کی انقابت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔''

(احسن الكلامج اص بسوطيع دوم)

یادرہے کہ بہت سے راویوں پر قدری شیعی وغیرہ کا الزام ہوتا ہے کیکن تحقیق سے باطل نابت ہوتا ہے۔ امام کمحول الشامی پر ابن خراش (رافضی) وغیرہ نے قدری ہونے کا الزام لگایا ہے، جبکہ امام اوزاعی فرماتے ہیں: "فکشفنا عن ذلك فإذا هو باطل" پس ہم نے اس الزام کی تحقیق کی توبیہ باطل ثابت ہوا۔ (تہذیب البندیب جام ۱۹۲۱ ہاری دشق ۱۹۲۸) شنمیہ: اس قول کی سند میں ابوالحن محمہ بن علی بن احمہ بن ابراہیم السیر انی ، ابوعبداللہ احمہ بن اسحاق بن حران النہاوندی اور ابوعبداللہ محمہ بن احمہ بن یعقوب البصر می تینوں نامعلوم بن احتی مجبول الحال ہیں لبذا بیقول امام اوزاعی سے ثابت نہیں ہے۔ التوثیق یعنی مجبول الحال ہیں لبذا بیقول امام اوزاعی سے ثابت نہیں ہے۔ ابراہیم بن ابی عبلہ (ثقتہ) فرماتے ہیں کہ رجاء بن حیوہ (ثقتہ تابعی ) نے کمول سے کہا:

مجھے پتا چلا ہے کہتم تقدیر کے بارے میں کلام کرتے ہو؟ تو کھول نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں بنیوں کہتا اور نہ میرایی قول ہے۔ الخ ( کتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمد ۲۸۱،۲۸ منده صحیح) نقرہ: ۵۲۲۷ وسنده صحیح)

معلوم ہوا کہ امام کھول رحمہ الله قدری نہیں تھے۔

اگرایک شخص کا بیخیال ہے کہ سیدناعلی دالٹیئ ،سیدناعثان رالٹیئ سے افضل ہیں تو اسے خواہ مخواہ رافضی اثناعشری ،جعفری ،منکر قرآن یا کا فرقر اردینا کس عدالت کا فیصلہ ہے؟

عبد الرزاق بن ہمام الصنعانی پرتشیع کا الزام ہے۔ (کتاب آت سلیحلی:۱۰۰۰، تقریب:۳۲۳) حالانکه آپ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر دافتین کوسیدنا علی دلائین پرفضیلت دیتے تھے۔

( تاریخ دمثق لا بن عسا کر ۳۸ را ۳۲ ۱۳۲ دسنده صحیح )

ا م عبد الرزاق سيد نامعاويه طالتين كالك حديث بيان كرنے كے بعد فرماتے ميں: "وبه نا حدًد" (مصنف عبد الرزاق: ۵۵۳۳)

كيا چرجهی أنھيں رافضی ہی سمجھا جائے گا ؟

## چند فقهی اصطلاحات کا تعارف

ا۔ ہرخاص دلیل ہرعام دلیل پرمقدم ہوتی ہے، بشرطیکہ (دونوں دلیلیں باسند سیح یاحسن ابت ہوں) مثلاً قرآن مجید میں ہے: ﴿ حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾

تم پرمردار حرام ہے۔ (المائدہ:۳)

جبر محیح مدیث یں ہے کہ ((والحل میته)) اورسمندرکامردارحلال ہے۔

(موطاً امام الك: ١٧٦٦ ح ١٨، جامع الرّندي ١١١٦ ح١١١م ترندي ني كها: "هذا حديث حسن صحيح")

اے درج ذیل محدثین نے بھی بلحاظ سندھیج قرار دیاہے:

ابن خزیمه (۱ بن حبان (۳ بخاری)

ابن الحاجب الخوى رحمه الله فرماتي بين. "تخصيص العام جائز عند الأكثرين "

## عام کی خصیص کرناا کثر (علاء) کے نز دیک جائز ہے۔

(منتهى الوصول والأمل في علمي الاصول والحبد لص ١١٩)

بكه غزال (متوفى ۵۰۵ه) فرماتے ہیں: "لا يعرف خلافًا بين القائلين بالعموم في جو از تخصيصه بالدليل "بهمين عموم كو ويداروں كے درميان اس بات پراختلاف معلوم نہيں كراس كي خصيص دليل كساتھ جائز ہے۔ (المصفى من علم الاصول ٢٢ص ٩٨) شوكانى (متوفى 1٢٥٥ه ) لكھ ہيں كه" إن التخصيص للعمومات جائز ...... "كم عمومات كي خصيص جائز - (ارشاد الحجول الی حقیق الحق من علم الاصول ١٣٣٠)

۲ قرآنِ مجیداوراحادیث کے عموم کی تخصیص قرآنِ مجیداوراحادیث صححہ کے ساتھ نہ
 صرف جائز بلکہ بالکل صحح اور حق ہے۔

على بن محمد الآمري (متوفى ١٣١هه) لكھتے ہيں:

'' یجوز تحصیص عموم القرآن بالسنة ''اورقرآن کے عموم کی تخصیص سنت کے ساتھ جائز ہے۔ (الا دکام نی اصول الا دکام جسم ۲۳۷) بلکہ مزید لکھتے ہیں:

"وأما إذا كانت السنة من أحبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه"
الرعموم قرآن كى تخصيص كرنے والى سنت خبر واحد ہوتو ائمه اربعہ (ما لك، ابوصيفه، شافعی، اوراحمد حمیم الله ) كاند ب (تحقیق) بیہے كہ جائز ہے۔ (حواله ندكوره)
س۔ اگر كسى دليل (مثلاً الف) ميں كسى بات كاذكر نہيں ہے تو بياس بات كى دليل نہيں كه اس بات كا وجود بى نہيں ہے، بشر طيكه دوسرى دليل (مثلاً ب) ميں اس كاذكر ہو۔ حافظ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں:

''ولا یلزم من عدم ذکر الشیء عدم و قوعه'' کس چیز کے عدم ذکر سے اس کاواقع نه ہونالازم نہیں ہے۔(الدرایہ فی تخ ت احادیث البدایہ قاص ۲۲۵ باب الاستقاء) ۲۰ شقدراویوں کی گواہی (روایت) مانناعین قرآن مجید برعمل ہے۔ ارشادِ بارى تعالى م: ﴿ مِمَّنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ﴾

وه گواه جن کی گوائی تمهار ہے درمیان مقبول ہو۔ (القرة:۲۸۲)

قاتل کومزائے موت، چورکا دایاں ہاتھ کلائی سے کا ٹنا، شادی شدہ زانی کوسنگسار، اور غیر شادی شدہ کو کوڑے ادر جلا وطنی وغیرہ امور بھی گواہوں کی گواہی پر ہی معرضِ عمل میں آتے ہیں لہٰذاایسے لوگوں پر جو کہ ثقہ و عادل اشخاص کی گواہیوں (روایات) پرعمل کرتے ہیں ''روایت برسی'' کا گھناؤنا الزام لگانا انتہائی غلط اور باطل ہے۔

۵۔ ہر منطوق ہر مفہوم پراور ہر مفصل وصریح وواضح ہر مبہم پر ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔

امام الائمه امير المومنين في الحديث امام بخارى رحمه الله فرمات بين:

"والمفسر يقضى على المبهم"اورمفسمهم برفيصله كن موتاب-

(صحح البخارى ارا٢٠ ح ١٣٨٣، نيز د يكھئے فتح البارى ١٠١٣٠)

### كذابين كاتذكره

ہردور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو تخت جھوٹے ، فریب کار ، فراؤی ، سرکش اور اللہ ورسول کے دشمن ہوتے ہیں ، مثلاً محمد بن سعیدالمصلوب الشامی ، وہب بن وہب القاضی ، احمد بن الصلت الحمانی وغیر ہم ، چودھویں پندرھویں صدی میں بھی بہت سے جھوٹے اور فراڈ یے برسرعمل رہے ہیں ، مثلاً غلام احمد قادیانی ، پرویز ، ابوالخیر اسدی ، حبیب الرحمٰن کا ندھلوی ، کوثری ، ڈاکٹر مسعود عثانی وغیر ہم .

انھیں کذابین ومحرفین میں ایک نام' 'تمنا عادی'' کا ہے۔ اس وقت اس شخص کی تحریر کردہ ایک کتاب' 'انظار مہدی وسیح فن رجال کی روشنی میں'' میرے سامنے ہے اس کے نزدیک احادیث صححہ کا وجود' 'منافقین عجم'' کی متفقہ سازش کا نتیجہ ہے اور اصل جحت قرآن پاک (کاوہ مفہوم ہے جوتمنا عمادی نے سمجھا) ہے! تمنا لکھتا ہے کہ' اس تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی حدیث بھی جوموجودہ کتب احادیث میں ہے جاہے وہ صحاح ستہ ہی نہیں بلکہ ساری کتب احادیث کی متفق علیہ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت تک ضحے نہیں کہی جاسکتی جب تک درایت مقالات -

قرآنیااس کی صحت پرمبرِ تقدیق ثبت نه کرد ہے مگر پھر بھی ........'(انظار مہدی ہے ص۱۸)
یہال درایت قرآنیہ سے مرادتمنا عمادی اوراس کی کمپنی کے لوگوں کی خودساختہ درایت
ہے۔ مزید لکھتا ہے کہ''اول تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو محدثین ثقہ بجھ لیس یا لکھ
دیں وہ واقعی ثقہ ہوں بھی ....'(انظار ص۱۱)

یہاں بیہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کوتمنااینڈ کمپنی غیر ثقہ، کذاب اور عجمی سازش والا کہدد ہے تو اسے تسلیم کرنا ضروری ہے۔!!

تمناعمادی نے اس کتاب میں بیٹار مقامات پر کذرب بیانی سے کام لیا ہے مثلاً:

ا: عبدالعزيز بن رفيع الاسدى ثقة بالاجماع بير \_

(و يكھئے تبذيب البتذيب ٢٥ ص ٣٣٨،٣٣٧ تقريب البنذيب ٥٩٥٠ الكاشف للذهبي ج ٢ص ١٤٥)

ان کے بارے میں تمنا عمادی لکھتاہے: ''ابن حبان نے ان کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ ...علی بن الجبنید نے کہا کہ پیضعیف تصاوران کی حدیثیں منکر ہیں اور جوز جانی نے کہا

، مرجه عقیدے میں غلور کھتے ہیں.... و یکھئے تہذیب التہذیب ج۲ص۳۳۹" الخ

حالانكه بيتمام جرحيس عبدالعزيز بن ابي رواد پر بين \_ ( تهذيب ابتهذيب ج٦ ص ٣٣٩، ٣٣٩،

المجر وحين لا بن حبان ج ٢ص ١٣٦، ١٣٧، احوال الرجال للجوز جاني ص ١٥١، ميزان الاعتدال ٢٢٥ م ١٢٨)

عبدالعزیز بن رفیع تو ان جروح سے سراسر بری ہیں ، امام ابن حبان نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔(ج۵ص ۱۳۳)

يه بي مناعمادى كاساء الرجال مين مبغ علم، ذلك مَبْلَغُهم مِنَ العِلمِ علم علم العلم ال

r: امام لیف بن سعد المصر ی بالا جماع ثقه بین ان کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

"بہت بخت مرس تھامام احمد بن خبیل کہتے ہیں کہ ان کے استادیکیٰ بن سعیدالقطان ،لیث سعت مدس تھا مام احمد بن خبیل کہتا ہیں کہ ان کے استادیکیٰ بن سعیدالقطان ،لیث سے سخت بدخل تھے ، اس حد تک کہ ان کی بدخلتی دور نہیں کی جاسکی \_(لسان الممیز ان المحمد ان نے مام ۱۳۲ ترجمہ تجاج بن ارطاق "(انظار مبدی م ۱۹۳ نیز دیکھیے م ۱۸۳ بحوالہ میزان الاعتدال جام ۱۳۳۳)

لسان الميز ان كاحواله توخير كاتب كا وأم قرار ديا جاسكتا ہے، بهرحال ميزان الاعتدال ( ٢٥٨ ) ميں حجاج كے ترجمه ميں بيرح فدكور ہے، تا جم عرض ہے كہ يجي القطان كى جرح الشف بن سعد برنہيں بلكه ليث بن الى سليم پر ہے۔ د كيھئے ميزان الاعتدال ( ٣٨٦٣ ترجمه ليث بن الى سليم برہے التعقيلى ٣٨١٣) بن الى سليم بہذيب التبذيب ٨ر٤١، كتاب الضعفاء على ١٩٧٣)

دیکھئے! تمنانے کس چا بکدتی سے لیٹ بن الی سلیم پرجرح کولیٹ بن سعد پرفٹ کردیا ہے، ثایدوہ اس' مکرا کیسازا ''سے سادہ لوح مسلمانوں کور نفلا لینے میں کچھ کامیاب ہو جائے مرعلیم بذات الصدور کی پکڑ سے بغیر تو بدواعلان تو بہ قبل ازموت کوئی چیز نہیں بچاستی! سا: حشرج بن نباتہ کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

" يتقريباً تمام الممروبال كزويك ضعيف الحديث اور لا يحتج به من منكر الحديث بين.... (انتظار ٥٥٥)

مالانکة تبذيب التبذيب (ج٢ص ٣٧٨،٣٧٧) من ب:

"عن أحمد: ثقة ....عن ابن معين: ثقة ليس به بأس .... وقال أبو زرعة: واسطى لابأس به مستقيم الحديث ... وأخرج له الترمذي حديثاً واحدًا .... وحسنه ..... "

ابوداوداورعباس بن عبدالعظیم سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: ثقد، ابن عدی نے کہا:
"لاباس به" بلکہ احمد، ابن الی عاصم، ابن تیمیہ وغیر ہم نے اس کی حدیث کی تھیج کی ہے۔
امام نسائی کی تحقیق ان کے بارے میں مختلف ہے، ابو حاتم ، ساجی اور ابن حبان نے جرح کی۔
اب قار مین خود فیصلہ کریں کہ تمناکتی کذب بیانی سے کام لے رہا ہے۔

(لعنة الله على الكاذبين)

۷۰: انظار مہدی کے ۱۹۲ پر شخص ابوسر محد دیفہ بن اسید رفیانیڈ کے بارے میں لکھتا ہے: "اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابوالطفیل کے سواان سے اور کوئی روایت نہیں کرتا"
اب اٹھا کے سنن ابن ملیہ (ص ۲۲۷ح ۱۳۸۸ کتاب الاضاحی باب من خی بشا ق عن اہلہ )

مقَالاتْ مَقَالاتْ

"عن سفیان المعوري عن بیان عن الشعبي عن أبي سویحة قال :حملني .. " إلخ سفیان كی متابعت عبد الملک (بن الی بکربن محمد بن عمر وبن حزم القاضى ) نے کررکھی ہے۔
(د يمين المبرح عن ١٨١٥ ح ١٨١٥ ح ٣٠٠٥٥)

اورعبدالملك فدكور ثقة بير (القريب:١١٨)

ابوسر یحد مذیف و و افته کے مزید شاگردوں کے ملم کے لئے طبرانی وغیرہ کا مطالعہ کریں۔

3: تمنالکھتا ہے: '' بیسفیان بن عیدنہ کوئی تھے سنیوں میں سنی اور شیعہ میں شیعہ رہے شیعوں کی کتب رجال میں ان کاذکر خیر موجود ہے ...' (انطار ۱۹۳۷)

میں نے اپنی اس کماب: القول الصحیح میں ثابت کیا ہے کہ رافضوں کا کی شخص کو اپنی سے رونہ پھرسیدنا کتب رجال میں فرکر کرنا کی شخص کے رافضی یا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ، ورنہ پھرسیدنا علی دانشن وغیرہ کو بھی شیعہ یارافضی تسلیم کرنا پڑے گا۔ (معاذ الله نم معاذ الله )

لہٰذا اہل سنت کے تقد بالا جماع امام سفیان بن عیدینہ کوشیعوں کا اپنے رجال میں ذکر کرنا ان کے شیعہ ہونے کی قطعاد لیل نہیں ہے۔

کل یدعی و صلاً للیلی ولیلی لا تقرلهم بذاکا برایک لیلی کے وصل کا دعویدار ہے گریالی کواس سے (صاف) انکار ہے المقانی رافضی نے تنقیح المقال میں سفیان نہ کورکو ذکر کیا ہے اور (ج اص ۲۲) پر لکھا ہے: "ضعیف" کینی سفیان بن عیمین ضعیف تھے معلوم ہوا کہ سفیان کوضعیف سجھنے میں تمنا عمادی ایپ بیشرو، مامقانی رافضی کا مقلد ہے ۔ حالانکہ تمام علاء سلمین مثلاً امام شافی ، امام احمد، امام ابن معین ، امام ابن مہدی رحم الله وغیر ہم امام سفیان بن عیمیندگ تعریف وقوش میں رطب اللمال بین ۔ (دیکھے عام کنب رجال و سراعلام الدیل ، ۲۵۲۸۸)

ثقابت کے ساتھ مدلس ہونا علیحدہ مسکدہ، الی صورت میں تصریح بالسماع والی روایت ججت اور معتمن روایت ضعیف ہوتی ہے الاید کہ متابعت یا شواہد موجود ہوں۔

۲: انتظار مہدی ص ۵۲ پر ہے کہ ' چنا نچہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات کے بعد ابن

شهاب زهری متوفی که ارمضان ۱۳۲ه در نے اپنے وطن ایله میں جمع احادیث کا سنگ بنیا در کھا....' حالانکہ امام زہری نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی وفات سے پہلے احادیث کومدون کر لیا تھا، اورتحدیث بھی کرتے تھے۔اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ کو حکم دیا ہے کہ'' رسول الله مَثَافِیزُم کی حدیث لکھو کیونکہ مجھے علم اور اہل علم کے ( دنیا ہے ) چلے جانے کا ڈر بے " (سنن الداري جام ١٢٦ ج٩٩٥ وسنده صحح )

ا مام زہری فرماتے ہیں کہ ہم علم یعنی احادیث لکھنا ناپسند کرتے <u>تص</u>حتیٰ کہان حکمرانوں (خلیفہ عمر بن عبدالعزيز دغيره) نے جميں اس پرمجبور کر ديا۔ (تقييد العالم خطيب البغدادي ص ٤٠ ادسنده صحح) عربن عبدالعزيز رحدالله فرمات بين: 'ما أتاك به الزهوي يسنده فاشدوبه يديك'' تیرے پاس جو (روایتیں ) زہری باسند لے آئیں انھیں مضبوطی سے پکڑلو۔

(تاريخ الي زرعه الدشقى: ٩٢٠ وسنده يحيح)

مالانکدام زبری آب کے شاگردیں ۔ (تہذیب الکمال للمزی ۲۲۲،۱۷) 2: ابراہیم بن محربن حنفیے بارے میں تمنالکھتا ہے:

''اورابراہیم بن محمد بن حفیہ کی شیعیت کااعتراف اگر چدا بن حجروغیرہ نے تہذیب التهذيب وغيره مين نهين كياب... مگرشيعوں كى بعض كتب رجال ميں ان كاذكر خيرموجودب\_وكفي بشهادة... (اتظارص٩٩)

حالانکہ سابقہ صفحات پر ہم عرض کر آئے ہیں کہ شیعوں وغیرہ کا کسی شخص کو اپنے نمبر بوصانے کے لئے اپنی ممینی اور یارٹی میں ذکر کرناکسی رادی کے شیعہ وغیرہ ہونے کی دلیل نہیں ہے درنہ سیدناعلی ،سیدناحسن ،سیدناحسین رضی الله عنهم اجمعین ، ابوحنیفه اورشافعی وغيربهم كوبهى شيعه تشليم كرنا يزع گار ديده بايد!

لہٰزاریْز کفی به شهادة'' نہیں ہے بلکہ'کفی به افتراءً''ہے۔

 ۸: تمنانے این اس کتاب میں بہت سے راویوں کی روایات کو صرف اس بنیاد بر دکر دیا ہے کہ وہ راوی عراق، کوفیہ بغداد، شام، خراسان وغیرہ میں پیدا ہوگئے تھے یا جا لیے تھے۔ مقالات \_\_\_\_\_

(د یکھئے انتظار مہدی ص۲۵،۹۸،۵۱)

بلکص ۱۹۴ پر عبدالاعلی بن حماد البابلی کے بارے میں لکھتا ہے:

''ان کا خراسانی ہونا ،غلام آزاد کردہ ہونا ،بھری ہونا خودان کے مشتبہ ہونے کے لئے کافی ہے''

جبکہ اسلام برابری اور مساوات کا دین ہے، قوم پرتی ، علاقہ پرتی کی بنیا دیرانسانوں کو نقسیم کرنا اسلام کے سراسر مخالف ہے۔

الله تعالی فرما تاہے:

﴿ يَلَا يُنَهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ وَّانْشَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا طَإِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱتْقَكُمُ ﴾

ا باوگوا ہم نے شخصیں (ایک) مرداورعورت سے پیدا کیا ہے اور شخصی تو میں اور قبائل بنادیا تا کہ ایک دوسرے کو پہچان لو بیٹک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جوزیادہ تقی ہے۔ (الجرات: ۱۳)

نيز فرمايا:

﴿ وَمِنْ الِيلِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمْ وَ الْوَانِكُمْ ﴾ اورالله كَيْنَايُق بَهُ السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمْ وَ الْوَانِكُمْ ﴾ اورالله كي نشايول من سے آسانول اور مین کی تخلیق ہے اور تحصاری زبانوں اور تحصارے رنگول کا اختلاف (بھی ) ہے۔ (الرم: rr)

رسول الله مَالِينَيْمُ نِي فرمايا:

((يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوئ)

اے لوگو جان لو! بے شک تمھارا رب ایک ہے اور تمھارا باپ (آدم علیہ السلام) ایک ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ کسی عربی کو کسی تجمی پر اور کسی تجمی کو کسی عربی پر اور سرخ کو کالے پراورکالےکوسرخ پرکوئی فضیلت نہیں ہے،فضیلت تو صرف تقویٰ کی بنیاد پرہے۔ (سنداحمہ ۴۵ ۱۳۵۵ مندہ سیح) بعث

حافظ مِیثمی (متونی ۷۰۸هه) لکھتے ہیں:

'' رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح'' اسے احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی سیمین کے راوی ہیں۔ (مجمع الزوائدج سم۲۹۲)

مزیر تفصیل کے لئے دیکھئے مجمع الزوائد (ج ۸ص۸۸) اور تفسیرا بن کثیر (ج ۲۳ ۲۳۲) لہذا کسی راوی یا راویہ کا کوفی ، شامی ، خراسانی ، نیشا پوری ، عراقی ، مصری وغیرہ ہونا اس کے ضعیف یا مجروح ہونے کی قطعا دلیل نہیں ہے اور صرف رنگ ونسل یا شہروعلاقہ کی بنیاد پر کسی کوضعیف یا مجروح وغیرہ مجھنا سخت قوم پرتی اور عصبیت ہے۔ ( اُعاذنا اللّٰه منه )

کو صحیف یا مجرون وغیره مجمعنا سخت قوم پرتی اور عصبیت ہے۔ ( أعاذنا الله منه )

9: تمنا عمادی نے لکھا ہے: '' یمن میں معمر بن راشد جو، از دیوں کے آزاد کردہ غلام سے متوفی ۱۵۳ ہو جمع احادیث میں سرگرم رہے ، یہ آبان بن عباس مشہور کذاب سے روایت کرتے تھے، گر آبان کی جگہ ثابت البنائی کا نام ظاہر کرتے تھے ( تہذیب التبذیب صا۱۱ بح ا ) گرمحد ثین ان کو پھر بھی ثقہ ہی سجھتے اور لکھتے ہیں۔' (انظار مهدی سهم) حالانک تہذیب کے کولہ بالاصفحہ پر کھا ہے کہ'' و حکی المحلیلی فی الارشاد بسند صحیح ان أحمد قبال لیحی ابن معین و هو یک تب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة تکتب هذه و أنت تعلم أن أبان کذاب ؟ فقال: یر حمك الله یا أبا عبد الله! اکتبها و أحفظها حتی إذا جاء کذاب یر ویها عن معمر عن ثابت عن أنس أقول: کذبت إنها هو آبان ''

خلیلی نے الارشاد میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ احمد نے کی بن معین سے کہا جبکہ وہ عبدالرزاق عن معرعن ابان کی سند سے ایک نسخ لکھ رہے تھے: آپ بدلکھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ابان کذاب ہے تو انھوں نے کہا: اے ابوعبداللہ!

الله آپ پردم کرے، میں لکھ رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں تا کہ اگر کوئی کذاب (مثلاً تمنا عمادی) آئے اور بیر (نسخه) معمون ثابت عن انس کی سند سے روایت کرنے گئے تو میں اس کو کہوں گا کہ تو نے جھوٹ کہا بیتو ابان کانسخہ ہے۔ (تہذیب جامی ۱۰۱) الارشاد للخلیلی کا جونسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں بیعبارت (جامی ۲۲۱۹۱) میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کتاب المجر وحین لا بن حبان (جامی ۳۲،۳۱) الجامح میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کتاب المجر وحین لا بن حبان (جامی ۱۲،۳۲۱) الجامح لاخلاق الرادی و آ داب السامع (جسمی المین جمی کہی واقعہ مفسل بالاسمانید موجود ہے۔ مشابید: اس سارے واقعہ کا ایک رادی احمد بن اسحاق القاضی الدینوری ہے جس کے حالات نہیں ملے۔ واللہ الم

اس روایت کا خلاصہ پیہے کہ عمر کے دواستاد ہیں:

#### 🛈 ثابت ثقه 🕥 ابان كذاب

معمر نے دونوں سے دوصحفے روایت کر کے اپ شاگر دعبد الرزاق تک پہنچاد ہے اور انصول نے ابن معین وغیرہ تک پہنچاد ہے ۔ معمر نے ثابت سے جونسخہ شا ہے اور روایت کیا ہے اس کا پچھوڈ کر تھنۃ الاشراف للمزی (جام ۱۵۰ تاص ۱۵۳) میں موجود ہے اور معمر کے ابان بن الی عیاش سے نسخہ کا پچھ حصد الکامل لا بن عدی (جام ۲۷۱) میں موجود ہے ، معمر نے تو انتہائی دیا نتذاری کے ساتھ جو سنا تھا آ کے پہنچا دیا لہذا وہ تمنا کے الزام سے قطعاً بری بیں اور ان پر جو تہمت تمنا نے لگائی وہ تہذیب کے مولد بالا صفح پرنہیں بلکہ یہی صفحہ اس کی تر دید کرر ہاہے۔

### چہ دلاور است دزدے کہ بہ کف چراغ دارد!

ان صحیح مسلم (جاص ۱۳۵ ح ۲۳۲ ر۵۵ انسخه بیرونید کتاب الایمان باب زول عیسی بن مریم جامل که انسخه با کستانید ) میں ابو بکر بن الی شیبہ سے ایک روایت مروی ہے، جن کے بارے بین تمنا لکھتا ہے:

<sup>&</sup>quot; تیسرے صاحب ان دونول ، کے ساتھی ابو بکر بن شیبه میں جن کا پورا نام

عبدالرطن بن عبدالملك بن شيبه ب .....اور حافظ ابو احمد الحاكم في ضعيف الحديث قرار دياب ..... (انظار ١٩٥٠)

ابو بکر بن ابی شیب کو ابو بکر بن شیبه بنا کر راوی بدل دینا تمناکے باکیں ہاتھ کا کھیل ہے مالا فکہ ابو بکر بن ابی شیبہ مشہور ثقتہ بالا جماع ، محدث اور مصنف بیں ، اور بید حدیث ان کی کتاب المصنف بیں موجود ہے۔ (دیکھئے ج ۱۵ص ۱۳۳۷) ان کا تام عبداللہ بن جمہ ہے ، اس کتاب (انظار مہدی ص ۹۵) بیں تمنا لکھنا ہے: ''ابو بکر بن ابی شیبہ آخر عثان بن ابی شیبہ بی کے اینے بھائی تنے ... '

چونکہ جھوٹی ردایات کی بنیاد پرعثان ندکور تمنا فدکور کے نزد کی مجروح ہے لہذا عثان کے بھارے اس وجہ سے جرح سے بچنا ناممکن ہوگیا کہ دہ ' جسے جرح سے بچنا ناممکن ہوگیا کہ دہ ' جسے اس وجہ سے جرح سے بچنا ناممکن ہوگیا کہ دہ ' جسے اللہ اللہ اکیا انساف ہے !!

اا: عثان بن الیشیبر کے بارے میں تمنا عمادی لکھتا ہے: **'' بیقر آن مجید میں لمحدانہ تریف** کرتے تھے۔''(انظار ۸۸)

اور کہتا ہے:''جس کے تنہا ذمہ دارعثان بن الی شیبہ قر آن مجید کے ساتھ مصلحا کرنے میں مشاق محرف میں''(انتظارص ۱۹۱)

تقریباً یمی بات اس نے صفحہ ۱۳۵،۱۱۹،۹۲۸ پر بھی دہرائی ہادر صفحہ ۸۲،۸۱ میں اس تہت کو تفصیل کے ساتھ ککھا ہے اور چندآیات تہذیب التہذیب وغیرہ کے حوالہ سے قال کی ہیں۔ ن روایات پر تفصیلی تجرہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تا کدش واضح ہوجائے: ' (ف: سورة پوسف ..... جَعَلَ السِّفَائِةَ فِيْ رَحْلِ أَخِیْهِ "

یدروایت الجامع لاخلاق الراوی والسامع (ج اص ۲۹۹) پی باسندموجود ہے اور میزان الاعتدال (ج ۳ ص ۳۷، ۳۸) تہذیب التہذیب (ج مص ۱۵۱) وغیر ہما بی اختصار ابراہیم بن عبداللہ الخصاف سے مروی ہے۔ پی لوچھتا ہوں کہ میہ خصاف کون ہے کوئی جو جواب دے ....!! ٠٠ أَلَم تَرَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَحْبِ الفِيلِ "

اسے میزان الاعتدال (جسم سے) سیراعلام النبلاء (جااص ۱۵۳) میں احد بن کا مل عن الحسن بن الحباب کی سند نقل کیا گیا ہے۔ میزان الاعتدال (جاص ۱۲۹) میں احمد بن کا مل القاضی کے بارے میں ہے کہ' لینه المدار قطنی ''اسے دار قطنی نے کمزور کہا ہے۔ ج: '' فَضُوبَ بَینَهُم بِسُورِ لَهُ بَاپٌ''

ية قصه (الجامع) للخطيب مين مذكور ہے۔ (جام ٣٠٠،٢٩٩)

اس میں ابو بکر عبداللہ بن کیجی انظلمی کی توثیق مطلوب ہے۔

الشَّيْطِيْنُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ "

اسے حافظ ابن جرنے تہذیب (ج کص ۱۵۱) میں امام دارقطنی سے نقل کیا کہ
''وقد قبل'' یعنی اس اسٹوری (اسطورہ) کی سند بی نہیں ہے مختصر یہ کہ عثان بن الی شیبہ
پرتحریف یا تسنحر بالقرآن والی جملہ روایات موضوع ، من گھڑت اور مردود ہیں البذاوہ اس
الزام سے سراسر بری ہیں اسی لئے تو محدثین نے آخیس ثقة قرار دیا ہے اور ان کی حدیثوں
سے اپنے سیح احادیث کے مجموعہ جات کو مزین کیا ہے۔

۱۲: تمنا عمادی ایک حدیث کے بارے میں لکھتا ہے:'' نہ جام کے سوا قیادہ نے کسی سے کہا.....' (انتظار ص ۲۰۱)

حالانکه منداحد (ج۲ص ۴۳۷، ح ۹۱۳۲، ۹۱۳۱، ۹۱۳۲ ) میں اسے سعید بن ابی عروبه، مشام اور شیبان نے بھی قادہ سے روایت کیا ہے۔ باقی کتابوں کوتو فی الحال رہنے دیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سچاہے اور کون جھوٹا؟

۱۳: تمنا فی صحح احادیث کوتو موضوع قرار دیا ہے اور روایت پرتی کے فتو ہے لگائے ہیں جبکہ موضوع احادیث کو تحتی اور کرانے کی کوششیں کی ہیں۔ مثلاً صفح ۲۲۳ پر انسکنس لیکم الأحادیث بعدی فیما روی لکم حدیث عنی فاعر ضوہ علی کتاب الله فیا و افقه فا قبلوہ و ما خالفه فر دوہ " پیش کی اور کھا ہے کہ

''ایک میح حدیث ہے''بلکہ اس کی کمپنی کے ایک شخص نے اس کی کتاب کے مقدمہ (ص^) میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیحدیث بخاری میں موجود ہے۔ (لعنة الله علی الکا ذہین) حالانکہ یہ حدیث موضوع ومن گھڑت ہے صحاح ستہ یا کسی معتبر کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یا در ہے کہ اللہ کے رسول مُنا اللہ عظم نے فرمایا:

(( من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ))

جس نے مجھ پر جان ہو جھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکا ناجہنم میں بنالے۔(صحیح بخاری: ۱۰۷)

بیرحدیث متواتر ہے۔

M: فرات القراركي بارك مين تمناعمادي لكصاب:

'' ایک مجہول الحال آ دی ہیں .... چونکہ امام سلم ان کی حدیث روایت کررہے ہیں اس لئے دوتین کوفیوں نے ان کو صرف ثقہ لکھ دیا ہے اور بس ....'(انظارص ۲۱۱،۲۱۰)

فرات کے بارے میں محدثین کرام کی گواہیاں ملاحظ فرما کیں:

- 🕦 يجي بن معين البغد ادى: ثقه 🕝 احمد بن شعيب النسائي: ثقه
- ابوحائم الرازى: صالح الحديث ۞ ابن حبان البستى: (ذكره في اثقات)
  - ابن شاہین (ذکره فی الثقات)

امام بخاری اورامام سلم نیشا پوری نے بھی احادیث کوسیح قرار دیا ہے جو کہ توشق ہے۔ (دیکھے تہذیب البندیہ ۲۳۳۸)

اوران کے علاوہ سفیان ،المجلی اور ابن حجر وغیر ہم نے ان کی توثیق کی ہے۔ کیا میسب چند کوفی میں اور بس!

۵: صحیح مسلم (ج۲ص ۳۹۲،۳۹۱ ح۳۹۷/۲۸۷) کی ایک حدیث میں نزول عیسیٰ عَالیتیاً اور دجال کا ذکر ہے۔

((ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.))

لیکن الله اسے میسیٰ کے ہاتھ سے قل کرائے گا،اوراس کا خون الے نیزے پرلوگوں

مقالات 82

كودكهائے گا۔ (صحيم سلم مترجم جسم ٨٥٥ عابدالرحن صديق كاندهلوي)

اں حدیث کے ترجمہ میں تمنا عمادی لکھتا ہے:''لیکن اللہ اس کواپنے ہاتھ سے قمّل کرے گا تو مسلمانوں کواپنے حربے میں اس کا خون دکھائے گا'' (انظارہrar)

اور مزید لکھتا ہے:'' بیہ ہے کہ جس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے جس کی تہت رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ عَلَيْتِهُمْ پر لگائی جاتی ہے · اللہ خود اپنے ہاتھ سے سے دجال کو قتل کرے گا اور اپنا خون آلود حربہ مسلمانوں کو دکھائے گا...'' (انظار ۲۵۲س)

حالانکه حدیث کا میچ ترجمه وای ہے جو کہ عابد الرحمٰن کا ندھلوی صاحب نے میچ مسلم کے ترجمہ میں کیا ہے بلکہ ملاعلی قاری حنی اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوۃ (ج ۱۰ص ۱۳۸ طبع الداد بیلتان) میں لکھتے ہیں:

" ولکن یقتله بیده / آی بید عیسی علیه الصلاة والسلام … "
اس کامفهوم یمی ہے کہ اللہ تعالی دجال کویسی علیه السلام کے ہاتھ سے آل کرائےگا۔
ان کے علاوہ تمنا کی اور بہت می خیانتیں اور تلبیسات ہیں جن کے جمع اور تفصیل کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ بہر حال جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی تو اس دن سب واضح ہو جائے گا اورکوئی مجرم پکڑ سے جی نہیں سکےگا۔ ﴿ سَنَسْتَدُ دِ جُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ ﴾ حالے گا اورکوئی مجرم پکڑ سے جی نہیں سکےگا۔ ﴿ سَنَسْتَدُ دِ جُهُمْ مِنْ حَیْثُ الله یَعْلَمُونَ نَ ﴾ طوالت کے خوف سے آنھی سطور پراکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ اب اصل کتاب" السق ول طوالت کے خوف سے آنھی سطور پراکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ اب اصل کتاب" السق ول المسیح نوال المسیح "کا بغور مطالعہ کریں اور اپنے تمام بھائیوں کو غلام احمد قادیا نی بھنا عمادی ، ابوالخیر اسدی ، پرویز ، ڈاکٹر مسعود عثمانی ، امین اجس اصلا می وغیرہ کذا مین ، اہلِ باطل اور دجالوں سے بچانے کی ہرمکن کوشش کریں۔

تنبید: آج کل اصلاحی گروپ کے جاوید احمد غامدی صاحب، منکرین حدیث کی تقلید میں احادیث صححہ کے خلاف مسلسل شبہات پھیلارہے ہیں۔ اہل سنت عوام کے لئے ان سے بھی بچناضروری ہے اور علاء کا کام میہ ہے کہ ان اہل باطل فرقوں پرردکر کے حق کوسر بلند کریں۔ وما علینا الاالبلاغ (۱۲۲، کوپر ۱۹۹۳ء)

# نزول سیحت ہے

### القول الصحيح فيما تواتر في نزول المسيح

آغاز نبوت خاتم الرسل مَنَّاتِيْرًا ہے'' دینِ اسلام'' پراعتر اضات کا سلسلہ جاری ہے،
معترض خواہ غیر مسلم ہویا نام نہاد مسلم، قرآن وحدیث کے مختلف پہلوؤں پر اپنی ذہانت کے
تیر چلانا موروثی حق تصور کرتے ہیں۔ کچھا یسے، ی مشرین، معترضین، تعصبین اور اعداء اسلام کا
تذکرہ'' اندھیرے اور مشعل راہ''میں کرچکا ہوں اور یہ کتاب مختصر و جامح'' نزول عیسیٰ عَلیہِ اللهِ عَلیہ کتاب محتصر و جامح'' نزول عیسیٰ عَلیہِ الله کا
حق ہے'' بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

جس میں قرآن میچے احادیث ،اجماع اورآ خار صحابہ وی النظیم کی روشی میں عیسیٰ بن مریم الناصری علیہ الناصری کا الناصری کے بعدانورشاہ اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیئے گئے ہیں۔اس کتاب کی تصنیف کے بعدانورشاہ کشمیری کی کتاب النصری بما تواتر فی نزول المسے ''کاعلم ہوا تو کتاب حاصل کرے بردھی ، کشمیری کی کتاب کا بھرین النامال وغیرہ سے بلا تحقیق حدیثیں نقل کی گئی ہیں البندااس میں صحیح ، بہترین کوشش ہے ، تا ہم کنزالعمال وغیرہ سے بلا تحقیق حدیثیں نقل کی گئی ہیں البندااس میں صحیح ، حسن بضعیف اور موضوع روایات بھی موجود ہیں۔

اہل کتاب (یہود) نے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا، پیغیبروں پرستم ڈھائے، انھیں قتل کیا، پچھڑے کو بوجا، بے شاراعمال کفریہ کے مرتکب ہوئے (اوراللہ تعالی کے دربار میں ملعون اور مخضوب میں مظہرے) ان کی بیرحالت بیان کر کے خالق کا کنات فرما تا ہے:

﴿ وَ بِهُ مُ فَوْ مِهُ مُ وَقَوْ لِهِ مُ عَلَى مَرْيَمَ مُهُمَّانًا عَظِيْمًا ٥ وَقَوْ لِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا

الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ " وَإِنَّ اللهِ عَنْ عَلْمِ إِلَّا لَهُمْ " وَإِنَّ اللهِ عَنْ عَلْمٍ إِلَّا لَهُمْ " وَإِنَّ اللهِ عَنْ عَلْمٍ إِلَّا اللهُ عَزِيزًا اللهُ عَزِيزًا اللهُ عَزِيزًا اللهُ عَزِيزًا عَالظَيْنَ \* وَمَا قَتَلُوهُ يَقَيْنًا لَى إَلَى رَفَعَهُ اللهُ اللهِ اللهِ وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيْمًا ٥ وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُّوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ \* وَيَومَ الْقِيلَةِ عَلَى مَوْتِه \* وَيَومَ الْقِيلَةِ يَكُونُ عَلَيهِمْ شَهِيدًا فَي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

اوران کے کفراور مریم پر بہتانِ عظیم لگانے کی وجہ سے، اوران کے اس قول: ''ب شک ہم نے اللہ کے رسول سے عیسیٰ بن مریم کوتل کیا ہے۔'' کی وجہ سے، اور انھوں نے اسے نقل کیا اور جن لوگوں نے اسے نقل کیا اور جن لوگوں نے اسے نقل کیا اور خصلیب (سولی) دی لیکن وہ شہم میں پڑھئے، اور جن لوگوں نے اسے نقل اس کے بار بیس اختلاف کیا وہ شک میں ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں سوائے طن (گمان) کے اور انھوں نے اسے یقینا قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ زبر دست تھیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ہر خص اس (عیسیٰ) کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا اور قیا مت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا اور قیا مت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

قرآن مجید کی ان آیات مبار که سے معلوم ہوا کہ

ا: يبود فيسلى بن مريم ناصرى عليه الله كول نبيس كيا - ٢: اور نه أخيس سولى دى - سو: بلكه الله تعالى الله تعالى الله تعليه الله تعليه الله تعليه الله تعليه السلام كي موت سے پہلے (اس زمانے ميس موجود) تمام الل كتاب الن برايمان لے آئيس كے (يعنی وہ ابھی تك زندہ بيں اور الن برموت نبيس آئى ہے)

یہ بات بھی یا در ہے کہ اللہ تعالی سات آسانوں سے اوپرا پیغ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم وقد رت سے ہر چیز کو محیط ہے، یہ عقیدہ متعدد قرآنی آیات، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے امام الائمہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ در حمد اللہ کی کتاب ''العلول علی الغفار'' امام ابن قد امد المقدی رحمہ اللہ کی کتاب ' العلول علی الغفار'' امام ابن قد امد المقدی رحمہ اللہ ک

ك''اثبات صفة العلو''وغيره كامطالعهكري-

الله تعالی اپنی مخلوقات سے جدا (بائن) ہے، کسی چیز میں بھی اس نے حلول نہیں کیا ہے لہذا اسے اسی ذات کے ساتھ ہر جگہ ماننا بے دینی ہے اور حق سیہ کہوہ ہر چیز پر قدیر علیم اور محیط ہے لہذا عیسیٰ عالیہ یا کو اللہ تعالیٰ کا اپنے پاس لے جانے کا مطلب آسانوں پر لے جانا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٥ وَقَالُوْ آ ءَ الِهَدُ الْحَرْدُ آمُ هُوَ مَنَ مُعَلِدُ اللّهُ عَلَمٌ عَنْهُ عَلَمٌ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥ وَانْ هُوَ إِلاّ عَبْدٌ آنُعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي اِسْرَ آئِيلُ ٥ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَا لِيَبِي إِسْرَ آئِيلُ ٥ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمُ مَا لَيْكُونَ ٥ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبَعُونَ عُهَذَا صِرَاطٌ مُستَقِيْمٌ ٥ ﴾

اوز جب رعیسی )ابن مریم کی مثال بیان کی گئ تو آپ کی قوم نے اس سے غل غیار ا
عجادیا اور کہنے گئے: کیا ہمارے اللہ (معبود) اچھے ہیں یا وہ (عیسیٰ) ؟ انھوں نے
آپ کے سامنے یہ مثال صرف جدل وجدال کے لئے بیان کی ہے بلکہ یہ ہے ہی
جھڑ الوقوم ۔ وہ (عیسیٰ) محض ایک بندہ ہے جس پرہم نے انعام کیا اور اسے بن
اسرائیل کے لئے نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بیدا کردیے جو
زمین میں تمھارے جانشیں ہوتے اور وہ (عیسیٰ) تو قیامت کا ایک علم ہیں (قیامت
کی ایک علامت ہیں) لہذا اس میں ہر گزشک نہ کرو، اور میری اتباع کروی صراط
مستقیم ہے۔ (الزفرف کے ۱۲۵۷)

قرآن مجیدی ان آیات سے معلوم ہوا، کو میسی بن مریم علیقیا قیامت کی نشانی علم یا عکم (علامت) ہیں، البندااس میں بالکل شک نہیں کرنا جائے ۔ مفسر قرآن حر الائم عبداللہ بن عباس خلیجا سے دوایت ہے کہ نبی کریم مُلا اللہ عباس خلیجا سے مراد کہ ﴿ وَاللّٰهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ عباس خلیجا سے دوایت ہے کہ نبی کریم مُلا اللہ عباسی قبل یوم القیامة "

قیامت کے دن سے پہلے عیلی بن مریم (ﷺ) کا خروج۔

(صحح ابن حبان: ۲۸۷۸ دوسر انسخه ۲۸ که موارد انظم آن: ۵۸ که ۱)

نیز دیکھئے منداحمد (۱۸۱۱ ح ۲۹۲۰) تغییر ابن جریر (۵۲٬۲۵) مندرک الحاکم (۲۵۲٬۲۲ ۲۳۰۰ وسنده حسن وسححه الحاکم و وافقه الذہبی) مندمسد د (المطالب العالية: ۳۷۳۰) المحجم الکبیرللطبر انی (۱۲ ز۱۵۳ م۱ ۲۰ س۱۲۷) الفریا بی ،سعید بن منصور،عبد بن حمید، ابن ابی حاتم (الدراکمثور ج۲۵ س۲۰)

اس کی سند میں ایک راوی "ابویجی مصدع" ہیں۔ ابن شاہین نے کہا: ثقد (کتاب اثقات: ۱۳۸۷)

ذہبی نے کہا: صدوق (الکاشف: ۵۵۵۱) اور جیجے مسلم کے راوی ہیں۔ (التریب: ۱۲۸۳)

عمار الدینی نے ان کی تعریف کی (التبذیب ارساس) ابن حبان نے تصبح کے ذریعے سے ان

می توثیق کی ، ابن عدی نے ان پرسکوت کیا۔ (الکامل ۲۲ روسی) ان پرالجوز جاتی (احوال

الرجال: ۲۲۹) ، ابن حبان (المجر وحین ۳۹/۳) اور ابن الجوزی نے جرح کی۔ (العلل

الرجال: ۲۲۹) ، ابن حبان (المجر وحین ۳۹/۳) اور ابن الجوزی نے جرح کی۔ (العلل المتناحیہ ۲۷/۲) عافظ ابن مجر موافقہ الحثمر الحمر

المتناحیہ ۲۷/۲) مصدع ندکور اور ابورزین کے بارے میں لکھتے ہیں "و ھما ثقتان تابعیان" مورون کے بارے میں لکھتے ہیں "و ھما ثقتان تابعیان" مورون کے بارے میں امام ذہبی کا قول ہی رائے ہے لہذا ان کی حدیث سن سے منہیں ہے، موقوف روایت اس صدیث کا ایک شاہد ہے۔

درج بالا آیت کی تشریح میں مشہور تابعی ابو ما لک غز وان الغفاری الکوفی رحمہ اللہ نے فرمایا:''نزول عیسبی بن مریم ، ''عیسیٰ بن مریم کا نزول ۔

(تفییرابن جریرالطمر ی۵۳٬۲۵وسنده صحح)

تقریباً یمی بات قادہ مفسراوراساعیل بن عبدالرحمٰن السدی نے بتائی ہے۔

( د يکھينقسيرابن جرير ٢٥ /٥٥ والسندالاول محيح والثاني حسن )

قرآن مجید کی ان آیات اور متواتر احادیث کی روشی میں مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کوئیسلی بن مریم میلیلام آسان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانہ میں آپ آسان سے زمین پر اتر کر د جال کولل کریں گے۔

تَفيرِ "البحر الحيط" بين سے: "وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسلى في السماء وأنه ينزل في آخر الزمان "

حدیث متواتر کے اس مضمون پر امت کا اجماع ہو چکاہے کیسٹی عالیمیلاً زندہ آسیان پر موجود میں اوروہ آخری زمانہ میں آسان سے اتریں گے۔ (ج مص ۴۹۷)

عاصم بن بهدله صحاح سته کے راوی اور جمهور اہل الحدیث کے نزدیک ثقه وصدوق ہیں۔

حافظ ذبي نے كہا: ' إمام صدوق '' (ديوان الضعفاء:٢٠٣٢)

الم ما بن حبان نے کہا: 'ققة متقن'' (صحح ابن حبان: ٢١١٦)

لبذاعاصم کی بیان کرده حدیث حسن درجے سے کم نبیں ہے۔

ابوالحن اشعری (متوفی ۳۲۹ھ)نے کہا:

" واجمعت الأمة على أن الله عزوجل رفع عيسلي إلى السماء "

اورامت نے اس بات پراجماع کیا ہے کہ بے شک الله تعالی نے عیسیٰ علیه السلام کو آسان پراٹھالیا ہے۔ (الابایہ عن صول الدیانہ ص

نيز د يكهي نظم المتناثر من الحديث التواتر (ص ٢٨١) اور ظاهر ب كدامت خطاء پراكهي نهيس موسكتي \_رسول الله مَنَّ اللَّيْمِ في في إلى:

((لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة.))

الله میری امت کو گراہی پر بھی جمع نہیں کرے گا اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔

(المستدرك الاااغن ابن عباس واسناده ميح)

محدرسول الله مَنَا لِيُنَيِّمُ سِين دل مِسِيح كا حاديث كَنْ صحابة كرام نے روايت كى ہيں، مثلاً: ابو ہر يرہ الدوس اليمانى، جابر بن عبد الله الانصارى، النواس بن سمعان، اوس بن اوس، عبد الله بن عروبن العاص، ابوسر يحد حذيفه بن اسيد الغفارى، ام المونين عائشہ، عبد الله بن مسعود، مجمع بن جاربيا ورعبد الله بن مغفل وغير ہم۔ رضي الله عنهم اجمعين مقَالتْ 88

ابوالفيض الا دريسي الكتاني فرمايا:

"والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا الواردة في المدحال وفي نزول سيدنا عيسلى بن مريم عليهما السلام" اورحاصل بير على مهدى انتظرك بارب مين احاديث متواتر بين الى طرح دجال كخروج اورسيدناعيلى بن مريم عليها كزول كر بارب مين بحى احاديث متواتر بين - (نظم المتناثر من المسارم المسارم المسارم المسارم المسارم المسارم المسارع المسارم المسارم

نزول سیح کی احادیث کے متواتر ہونے کی تصریح درج ذیل علاء نے بھی کی ہے:

- الامام ابوجعفر محد بن جرير الطبرى السنى فى جامع البيان فى تفيير القرآن (٣٠٣٠)
  - ابن کثیرالد شقی فی تفییرالقرآن العظیم (۱ر۷۵۵۵)

اب نزول میے کی بچھیج وحسن احادیث کھی جاتی ہیں تا کہ جوزندہ رہے دلیل دیکھ کر جے اور جومرے دلیل دیکھ کرمرے منکرین حدیث اور منکرین اجماع کے شبہات کے مدلل جوابات بھی دیئے گئے ہیں تا کہان پر ججت تمام ہوجائے۔ (وبالله التوفیق)

آپ سے آٹھ سویازیادہ اشخاص نے حدیثیں میان کی ہیں۔(تہذیب العہذیب ۱۲۱۰ و۲۱ یا ۱۲۲۳) حافظ ذہمی نے فرمایا:

"الإمام الفقيه المجتهد الخافظ صاحب رسول الله عَلَيْنَ ... سيد الخفاظ الأثبات" (مراعلم المبلاء ٥٤٨/٢)

ام المونین عاکشہ بنت الی بکر والفہ کا کم از جنازہ سیدنا ابو ہر ریرہ وظائنتے نے بڑھا کی تھی۔

(ديكيفية التاريخ الصغير للبخاري ار ١٢٨، ١٢٩، وسنده صحيح)

سيدناابو ہريره والني سے زول المسے كا حاديث درج ذيل تابعين كرام في بيان كى ہيں:

٢: تافع مولى الى قتاده الانصارى

ا: سعيد بن المسيب

٣:عطاء بن ميناء مولى ابن الي ذباب

۳: سعيدالمقبر ي

٢:عبدالرحن بن آدم

۵: خظله بن على الأسلمى

٨:وليد بن رباح

2: عبدالرحمٰن بن البي عمره

١٠: زياد بن سعد

9: محد بن سيرين

١٢: رجل من بني حنيفه

اا:کلیپ

مهما: يزيد بن الاصم

۱۳: ابوصالح ذكوان

ا۔ سعید بن المسیب: ابومحم القرشی المدنی ، آپ مدینہ کے زبردست عالم اور فقیہ تھے۔ آپ کی مرویات کتبِستہ اور تمام دواوینِ اسلام میں موجود ہیں۔ آپ کی عدالت اور جلالت یراجماع ہے۔ حافظ ذہبی نے کہا:

" أحد الأعلام و سيد التابعين ..... ثقة حجة فقيه رفيع الذكر ، رأس في العلم والعمل" (الكاشف:٩٤٩)

آپ سے بیرحدیث امام محمد بن مسلم بن شہاب الز ہری القرشی نے سی ،امام زہری سے لیث بن سعد ،سفیان بن عید ، این جرتے ، لیث بن سعد ،سفیان بن عیدینہ ،صرلح (بن کیسان) ، ابن الی ذئب معمر ، یونس ، ابن جرتے ، اوزاعی اور المیاجشونی وغیرہم متقارب الفاظ کے سانھ بیان کرتے ہیں۔

امام زہری کا تعارف: ابو برحمر بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ الحارف : ابو برحمر بن مسلم بن عبداللہ بن عبداللہ الحارث بن زہرہ من کلاب القرش الزہری ۵ ھیا ۵ ھیا ۵ ھیں پیدا ہوئے ، آپ اہل سنت کے مشہورا مام ہیں، حافظ ابو تعیم اصبها نی نے 'حملیۃ الاولیاء' میں ان کاطویل تذکرہ لکھا ہے۔
مشہورا مام ہیں، حافظ ابو تعیم اصبها نی نے 'حملیۃ الاولیاء' میں ان کاطویل تذکرہ لکھا ہے۔
(جہرہ ۲۸۱۲۳۹)

آپ كي ا حادثيث صحيح بخاري محيح مسلم ،سنن اربعه ،موطأ امام ما لك ، جامع المسائيد

للخو ارزى المنسوب لإلى الا مام ابوحنيفه، الام للشافعي، مسند احمد مسيح ابن خزيمه، مشيح ابن حمان ، المستدرك على المصصحيب حيين وغيره تمام كتب حديث اور دواوين اسلام ميس موجود مين -

آپ ك نقد مون پراجاع ب، حافظ ابن جرالعظ انى نكها:

" الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه "

آپ فقیہ حافظ ہیں اور آپ کی جلالت اور انقان ( ثقتہ کا اعلیٰ درجہ ) پر انفاق ہے۔

(تقريب التهذيب: ٦٢٩٦، نيز ديكھئے قدريب الراوي ار٨٧)

ا مام زہری کے بارے میں ماہنامہ الحدیث حضرو: ۳۷سے تحقیقی بحث پیشِ خدمت ہے: امام زہری کوامام عجل وحافظ ابن حبان وغیر ہمانے صراحناً تقد قرار دیا ہے۔

(وَ كَلِيحِيِّ تَارِبُ الْجِلِي: ٥٠٠ ادقال: "مدنى تابعي ثقة" الثقات لابن حبان ١٣٩٩)

ا ہام بخاری ، امام سلم ، امام ابن خزیمہ اور امام ابن الجارود وغیر ہم نے تھیج حدیث کے ذریعے سے خاری ہے اللہ میں ذریعے سے انھیں ثقہ وضح الحدیث قرار دیا ہے۔

ا مام زہری کے جلیل القدر شاگر دامام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ نے فرمایا: ابن شہاب ایسے دور میں باقی رہے جب دنیامیں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔

(الجرح والتعديل لابن الي حاتم ج ٨ص ٢ اسنده صحيح)

امام ابوب بن ابی تمیمه اسختیانی رحمه الله (متوفی ۱۳۱۱هه) نے فرمایا: میں نے زہری سے بڑا کوئی عالم نہیں و یکھا۔

(الجرح والتعديل ٨٣٨م، العلل للا ما م ١٠٠٠ من ١٠٠٠ الريخ البي زرعة الدشقى ١٩١١ وسنده هي المام المراك المروزي رحمه الله في ١٩١١ وسنده هي المراك المروزي رحمه الله في مايا:

ہمار سے نزویک زہری کی حدیث ایسے ہے جیسے (براہِ راستِ ) ہاتھ سے کوئی چیز کی جائے۔ (الجرح والتعدیل ارہ ۲۷ وسندہ صحے )

امير المونين عربن عبد العزيز الاموى الخليفه في فرمايا: "ما أتساك به النزهري يسنده

مَقَالاتْ

فاشدد به یدیك "تمهارے پاس زہری جو پھسند كے ساتھ لے كرآ كيں تواسے مضبوطی فاشدد به يديك "تمهارت الدشقي: ٩٢٠ وسنده مج

مشہور تابعی عمر و بن دینارالکی (متوفی ۱۳۱ھ)نے فرمایا: میں نے زہری سے زیادہ بہترین حدیثیں بیان کرنے والا ( تابعین میں ہے ) کوئی نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعديل ٨ر٣٧ وسنده صحح ،كتاب المعرفة والتاريخ للامام يعقوب بن سفيان الفارى جاس ١٣٣٠ وسنده صحح ) امام سفيان بن عيدينه رحمه الله نے فرمايا كه لوگول بيس زهرى سے زياده (ان كے زمانے ميس) سنت كاعالم دوسراكو كى نهيس تھا۔ (الجرح والتعديل ٨ر٣٤٢،٢٥ وسنده صحح )

انھوں نے مزید فرمایا کہ میں نے زہری جماداور قنادہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعديل ۸۷۸ عوسنده محجی نيز و يکهنے المعرفة والتاریخ ارا۲۳ و ۱۳۵ و تاریخ البادرعة الدمشقی ۱۳۵۰) اساء الرجال کے جلیل القدرا مام کی بن معین نے امام زہری کی بیان کردہ ایک حدیث کو صحح کہا ہے۔ (تاریخ این معین دولیة الدوری ۱۳۹۳) اور زہری کو ثقہ کہا۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری ۱۷۱۰) اساء الرجال اور علل حدیث کے ماہرا مام علی بن المدینی نے فرمایا کہ کبار تابعین کے بعد مدینہ میں زہری ، یکی بن سعید (الانصاری) ، ابوالزنا داور بکیر بن عبدالله بن الاشج سے بواعالم کوئی نہیں تھا۔ (الجرح والتعدیل ۸۷۸ و درن اور کہا: لوگوں کی حدیثیں اور اقوال سب سے زیادہ زہری جانتے تھے۔ (المعرفة والتاریخ ۱۳۵۱ وسنده محج ، ۱۳۱۱)

ابوحاتم رازی نے فر مایا: زہری کی بیان کردہ حدیث ججت ہےاور (سیدنا )انس (رہائٹیؤ) کے شاگر دوں میں سب سے زیادہ ثقہ زہری ہیں۔ (الجرح والتعدیل ۴۷۸؍موضیح)

ابوزرعالرازی نے زہری کوعمرو بن دینارہے بڑا حافظ قرار دیا۔ (الجرح والتعدیل ۱۲۸۸ دسندہ می کا مشہور تابعی اور جمہور محدثین کے نز دیک ثقه وصدوق امام مکول الشامی نے فرمایا: میرے علم میں سنت گذشتہ کوز ہری سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ (العلل لاحد: ۲/۱۰۲ اوسندہ می کا

لہذا ثابت ہوا کہ محدثین کے نزدیک بالا جماع امام زہری اعلیٰ درجہ کے ثقتہ و متقن ہیں اور ان کی حدیث سیح حدیث کی سب سے اعلیٰ قتم ہے۔ لشيع كاالزام اوراس كاجواب: ابوالخيراسدى التي كتاب "اسلام مين زول ميح كاتصور" مين لكستا ب: "شيعه كاتمر رجال كاعتراف كدابن شهاب زهرى، امام جعفر صاوق ك اصحاب مين شار موتا تها، چنانچه ما مقانى شيعه رجال كم شهورا مام ابنى كتاب تقيح القال فى اساء الرجال مين لكسته بين "قال المامقانى: محمد بن مسلم الزهري المدنى عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق"

محد بن مسلم الز ہری کوشخ الطا کفدنے اپنے رجال میں امام جعفر صادق کے اصحاب میں شار کیا ہے۔.... " (ص ۲۲،۲۳ تنقیح القال فی اساء الرجال ۱۸۲۳)

جواب: میں نے مذکورہ سطور میں بیٹابت کر دیا ہے کہ امام زہری اہل سنت کے زبردست تقد بالا جماع امام اور سی ولی ہیں۔ اہل سنت کی تمام کتب صدیث میں ان کی احادیث موجود ہیں، سی ملاء نے ان کی تعریف وتویش کی ہے اور ان کی احادیث کوجیج بلکہ اصح الاسانید قرار دیا ہے اور کسی ایک سی محدث نے بھی ان پر تشیع کا الزام نہیں لگایا لہٰذا یہ الزام مردود ہے۔ دوسرے یہ کہ روافض کا کسی شخص کو اپنے نمبر بڑھانے کے لئے اپنی کتابوں میں ذکر کرنا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ وہ شخص فی الحقیقت رافضی یا شیعہ تھا۔

و کل یذعی و صلالیلی ولیلی لا تقرلهم بذا کا ہر خص کیلی کے وصل کا دعویدارہے اور کیلی کواس سے صاف انکارہے

درج ذیل اشخاص کوروافض اپن اساء الرجال کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی شیعہ یا

رافضي تھے؟

(الاصول من الكافي ارهه)

(رجال الطّوى ص10 الاصول من الكافي الرسمة ٣)

(رحال الطّوى ص ١٥ الاصول من الكافي الرويس)

(تنقيح القال للمامة انى الرووا، رجال الطوى ص١١)

(تنقيح القال٢٥٦، رجال الحلي ص ٢٩) -

على بن ابي طالب رضاعة

الله الحسن بن على بن الى طالب رالله

التين بن على بن الى طالب رات على التينا

﴿ جابر بن عبدالله الانصاري رُثَاثُونُهُ

( سعيدبن جبير رحمه الله

(تنقيح القال ٢٧٢، رجال الطّوى ٣٢٥)

🕥 ابوحنیفه النعمان بن ثابت رحمه الله

(تنقيح القال ١٩٧٣)

یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف القاضی

(تنقيح القال ١٠٢٦ رقم: ١٠١٠١٠)

﴿ محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله

(تنقيح القال ١٠٠٢، قم:١٠٠١)

الک بن انس رحمه الله
 ابراہیم بن بزید الخعی وغیرہم

(تنقيح القال ارهه رجال الطّوى ٣٥)

میں پوچھتا ہوں کہ کسی سلمان میں بیرہمت ہے کہ ان صحابہ تابعین و مسن بعد ہم کو شیعہ یا رافضی قرار دے کران کی مرویات کو مردود کہددے؟ لہذا ثابت ہوا کہ رافضیوں کا کسی سُنی کواینے رجال میں شار کرنا اسے رافضی نہیں بنا دیتا۔

یہ بات یا در ہے کہ موجودہ دور میں متعددنا صبی مثلاً فیض عالم صدیقی وغیرہ جب کسی تقہ راوی کی سیح حدیث ابنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف پاتے ہیں تو حجت اسے شیعہ کہہ کراس کی حدیث سے جان چھڑ انے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں سے اہل سنت والجماعت کو ہوشیار رہنا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ محدثین کی اکثریت کا بیمسلک ہے کہ اگر بدعتی راوی تقہ یاصدوق ہے تواس کی روایت قابل حجت ہوتی ہے۔

مشهور غيرابل حديث سرفراز خان صفدر ككھيزوى ديو بندى لکھتے ہيں:

''اور اصول حدیث کے روسے ثقہ راوی کا خارجی یا جمی معتزلی یا مرجئی وغیرہ ہونا اس کی ثقابت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتا اور صحیحین میں ایسے راوی بکثرت موجود ہیں .....''

(احس الكازم اردس)

لہذا منکرینِ حدیث کے ثقہ راویوں پراندھادھند حملے خالی کارتوسوں کی طرح رائیگاں جائیں گے۔ (ان شاءاللہ)

منعبيه: مامقانى رافضى في ابن الى الحديد معتر لى رافضى كى شرح نهج البلاغد في كار الناع الله

" كان الزهري من المنحر فين عنه يعنى عليًا "

ز ہری امیر المونین علی ڈالٹی کے خالفین میں سے تھے۔ (تنقیح القال سر١٨٥)

مقَالاتْ عَالاتْ 94 .

اوراس طرح مامقانی رافضی نے اپنے بعض ا کابر سے نقل کیا ہے کہ زہری (اہل بیت کے ) رشمن تھے۔ (ایسٰماً)

ابوجعفرالطّوس الرافضي نے كها:

'' محمد بن شهاب الزهري عدو .....'' (رجال طوى:ش١٠١)

" من لا يحصوه الفقيه" كحشى فشرح مشيخة الفقيد كماشيديس امام زبرى كوسيدناعلى والشيئة الورائل بيت كالمخرف كما برا ( ١٨١٨ )

اب آپ فیصلہ کریں کہ کیارافضیوں کے کہنے پرامام زہری کونائبی قرار دیا جاسکتا ہے؟ مشہور زاہدشنے عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بچ کہا ہے:

"وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ناصبية وكل ذلك عصبية وغياظ

لأهل السنة ولا إسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث " اوررافضيو ل كى علامت بيب كدوه الل الركوناصبى كهتم بين -بيسب تعصب ب اوران كا الل سنت كساته عصد باوران كاصرف ايك بى نام باوروه ب

اصحاب الحديث \_ (الغنية للطالبي طريق الحق ار٨٠)

اورمیں کہتا ہوں کہای طرح فرقہ ناصبیہ کی سامامت ہے کہ وہ اہل سنت کورافضی یا شیعہ کہتے ہیں۔

تد کیس کی بحث: متعددعلاء نے امام زہری کومد س قرار دیا ہے، حافظ ذہبی نے کہا:

" الحافظ الحجة ، كان يدلس في النادر "

آپ حافظ ججت تھے بھی کھار تدلیس کرتے تھے۔(بیزان الاعتدال ۲۰٫۳)

مشهورمحدث امام صلاح الدين العلائي (متوفى ٢١ عهر) فرمات بين:

"والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الإحتجاج بما رواه المدلس النقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل لأن جماعة من الأئمة الكبار دلسوا وقد اتفق الناس على الإحتجاج بهم ولم يقدح التدليس فيهم كقتادة والأعمش والسفيانين:
الثوري وابن عيينة وهشيم بن بشير وخلق كثير وأيضًا فإن التدليس ليس كذبًا صريحًا بل هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل ...... "
اورضي وه ہے جس پر محدثين ، فقهاء اور اصولين بين كه تقد مدس جوروايت ساع كى تصريح كے ساتھ بيان كرے اس سے جت پكڑى جائے اور جولفظ ممثل (عن وغيره) كے ساتھ بيان كرے اس سے جت نه پكڑى جائے كونكه ائمة كباركى ايك جماعت نے تدليس كى ہے اورلوگ ان كے ساتھ جت پكڑنے برشفق بين اور تدليس نے أخيس نقصان نبيس بينچا يا مثلًا قاوه ، اعمش ، سفيان الثورى ، سفيان بن عيينه ، شيم بن بشير اور بہت سے لوگ اور بيا بات بھى ہے كه تدليس صريح جموع نبيس بلكه وه لفظ محتل (عن وغيره) كے ساتھ ايہامكى ايك قسم ہے۔

(جامع لتحصيل في احكام *الرائيل ص*٩٩،٩٨)

## امام محدین ادریس الشافعی المطلعی فرماتے ہیں:

"ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت ....."

اور جسے ہم جان گئے ہیں کداس نے ایک مرتبہ ی تدلیس کی ہے تو ہم پراس کا نقص اس کی روایت میں ظاہر ہو گیا اور نیقص جھوٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اس کی حدیث کو (مطلقاً) رو کرویں اور (پیقص) نہ بچائی میں خیر خواہوں ہے تا کہ ہم اس کی روایت بھی (مطلقاً) قبول کرلیں جس طرح ہم بچائی میں خیر خواہوں (غیر مدسین) کی روایات قبول کرتے ہیں۔ پس ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی مدس سے کوئی حدیث قبول نہیں کرتے حتیٰ کہ حدثتی یاسمعت [ میں نے سا ہے ا کیے لین ساع کی تصریح

کرے۔ (الرمالةص ۴۲۹)

لہذاانام زہری نے جن روایات میں ساع کی تصریح کی ہے، ان کے حیج ہونے میں کیا شبہ ہے؟ بعض لوگ امام شعبہ اور چندعلاء سے تدلیس کی سخت ندمت اور تکذیب نقل کرتے ہیں، حالانکہ بیا قوال مرجوحہ ہیں۔ابوعمر وین الصلاح الشہر زوری فرماتے ہیں:

'وهادا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفيز' اوريةول إمام شعبه سے افراط پر بنی ہے اور بيتر ليس سے دھمكانے اور نفرت ولانے كے مبالغه پر محول ہے۔ (علوم الحدیث المعروف بمقدمہ ابن الصل ص ۹۸)

امام ابن الصلاح کے بیان کی تقدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام شعبہ نے خود کئی ماسین مثلاً قادہ ، ابواسحاق اسبیعی اور اعمش سے روایت بیان کی ہے بلکہ امام شعبہ سے ثابت ہے کہ انھوں نے کہا:

" كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ....." مين آپ كے لئے تين اشخاص، اعمش، ابواسحاق اور قاده كى تدليس سے بيخ كے لئے كافى مون ـ (طبقات الدلسين تقيقى سمم، جزيمسالة التمية ص سموسند، تيجى)

لہذا علماء کے نزد یک ان رادیوں سے شعبہ کی روایت اگر معنعن بھی ہوتو ساع پرمحمول ہوتی ہے۔ (دیکھئے فتح الباری جہم ۱۹۳٬۳۸، ج۰اص ۱۹۱، ۱۹۱۸، جاام ۱۹۷، ۱۹۱، ۱۹۱۸، ۱۹۲٬۳۸، ج۱ام ۲۱۷) لہذا زہر کی کی تصریح بالسماع سے روایت صحیح ہوتی ہے۔

ارسال کی بحث: بعض مبتدعین ، امام یجی بن سعید القطان کا قول که زہری کی مرسل روایتین 'بمنزلة ریح' بین بقل کر کے امام زہری کو مطعون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب بیہ ہے کہ کسی راوی کا مرسل احادیث بیان کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ بیاس کی عدالت پر جرح ہے ۔ متعدد ائمہ نے مرسل روایات بیان کی ہیں ، مثلاً ابراہیم نحفی ، ابوب النحتیانی ، ثابت البنانی ، جعفر الصادق ، حسن بھری ، ربیعہ الرائے ، رجاء بن حیوہ ، سالم بن عبد اللہ بن عمر ، سعید بن جمیر ، سعید بن المسیب ، سفیان ثوری ، اعمش ، قاضی شریح ، شعبہ ،

طاؤس،التعمی عروه،عطاء بن الی رباح بمکرمه اور قیاده وغیر جم -

( د تيميخ كمّاب الراسيل لا في داودوغيره)

کیا یہ ائمہ مرسل روایات بیان کرنے کی وجہ نے ضعیف ومجروح بن گئے ہیں سے است حق ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن سے بات باطل ہے کہ ہر مرسل (ارسال کرنے والا )ضعیف ہوتا ہے۔ اگر کوئی کے کہ امام زہری کا ارسال تخت خطرناک ارسال تھا تو عرض ہے کہ اس کی وج بھی محدثین نے بتادی ہے:

امام يحيى بن سعيد القطان نے كها:

" هولاءِ قوم حفّاظ كانوا إذا سَمِعُوا الشيء علّقوه "

پیلوگ ( قبادہ دز ہری) حفاظ حدیث میں سے تھے۔ جب بیکوئی چیز سنتے تو اسے یاد کر لیتے تھے۔ (الرائیل لائن الی حاتم بس)

مزيد فرمايا:

''مرسل الزهرى شر من مرسل غيره لأنه حافظ ، وكل ما قدر أن يسمى سمى ، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه''

زہری کی مرسل دوسروں کی مرسل ہے زیادہ بری ہوتی ہے کیونکہ وہ حافظ ہیں ، اور وہ ( زہری ) جس کا وہ نام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اور صرف اس شخص کا نام ترک کرتے ہیں جس کا نام لینا لیندنہیں کرتے ۔ (سیراعلام العملاء ۳۳۸/۵)

معلوم ہوا کہ زہری کی مراسل غیر نقات ہے ہونے کی وجہ سے زیادہ ضعیف ہیں۔امام یجیٰ بن سعید القطان نے قادة کی مراسل کو بھی ' بمنزلة الرتح'' قرار دیا۔

(الراسل لا بن إلى حاتم:ص وسند محيح)

اورسعید بن المسیب کی ابو بکر طالعی سے منقطع روایت کو افظ شبه الربع "کہاہے۔ لینی وہ ہوا کی طرح کمزورہے۔ (ایسام استدامی)

اوركها: " مرمملات ابن أبي خالد - يعني إسماعيل - ليس بشيء"

مقالات علاق

اساعیل بن ابی خالد کی مرسل روایات کیچھ بھی نہیں ہیں۔

(جامع التحصيل ص ٣٨، الراسل ص ٥ وسنده صحيح)

امام محمد بن سیرین سے بھی ابوالعالیہ اور حسن بھری کی مراسل پر سخت تقید مروی ہے۔ اور انھوں نے فرمایا: چاراشخاص (الحسن، ابوالعالیہ، حمید بن ہلال اورا یک آدی [ داود بن ابی هند]) ہرا یک کوسچا سجھتے تصاور اس بات کی پرواہ ہیں رکھتے تھے کہ وہ کس سے من رہے ہیں۔

(سنن دارقطني الاعلاماء كتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمد: ٩٨٩ ومند وصحح واللفظله)

کیا ان علاء کو بھی ضعیف وغیر ثقة قرار دیا جائے گا؟ حق بیہ ہے کہ جو خص ثقہ ہے اس کی متصل روایات کو قبول اور مرسل روایات کومر دود سجھنا چاہئے۔

ادراج کی بحث: بعض اشخاص نے لکھا ہے: ''زہری کی عادت ادراج کی بھی تھی'' ''ادراج'' کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَا الله عَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ الله الله الله على الله على

حالانکہ ائمہ محدثین نے ادراج کوراوی کی عدالت میں بھی جرح قرار نہیں دیا۔ادراج کی تعریف میں حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

"معرفة أقسام منها ما أدرج في حديث رسول الله عَلَيْكُ من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أومن بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلامًا من عند نفسه فيرويه من بعده موصولاً با لحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله فيلتبس الأمرفيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله عَلَيْكُ."

اس کی گئی قشمیں ہیں: ان میں سے وہ بھی ہے جو حدیثِ رسول میں بعض راویوں کا کلام درج ہو جائے ،وہ اس طرح کہ کوئی صحافی یا جواس سے نیچے والا راوی اپنی طرف سے اس حدیث میں کوئی کلام (بطور تغییر) ذکر کرے جسے وہ روایت کر رہا ہے تو بعد والا راوی اسے حدیث کے ساتھ ملاکر (موصول) روایت کردے اور قائل کے کلام کو جدانہ کرے (اس محض پر) جوحقیقت حال سے بے خبر ہے، معاملہ مشتبہ ہوجائے اور اسے بیوہم ہوکہ ریسب کچھ نبی مُلَّا اللّٰهِ کی صدیث میں ہے۔

(مقدمهابن الصلاحص ١٢٧)

معلوم ہوا کہ راوی کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ وہ حدیث کی شرح وتقسیر میں کچھ کلام عرض کرتا ہے۔ جے بعد والا راوی اصل بات سے بخبری کی وجہ سے متن حدیث میں درج کر دیتا ہے۔ نعد ثین کرام پراللہ تعالیٰ کی ان گنت، بے شار جمتیں ہوں کہ جھوں نے انتہائی باریک بنی اور غیر جانبداری سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے اور عدل وانصاف کی میزان ہاتھ میں لئے رجانبداری سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے اور عدل وانصاف کی میزان ہاتھ میں لے کراپی لا جواب تحقیقات سے بیواضح کر دیا ہے کہ میتصل، منقطع، می محفوظ اور بیشاذ ہے، بیسالم من الا دراج اور بیدرج ہے، وغیرہ۔ حمیم اللہ اجمعین

مدرج كموضوع پرمتعدد علاء نے كتابيل كهى بير، مثلاً خطيب بغدادى كى الفصل للوصل فى مدرج النقل "(اس كے للمى نئے كى فوٹوسٹيٹ بيس نے ديھى ہاوراب يہ كتاب دو جلدوں ميں مطبوع ہے۔) حافظ ابن مجرك "تقريب المنهج بترتيب المدرج" اور جلال الدين السوطى كى "المدرج إلى المدرج" (يہمارى لائبريرى بيس موجودہ) اب ان علاء كے نام لكھتا ہوں جضول نے كى حديث كى تشريح ميں كوئى كلم كها اور بعد كے راويوں نے متن ميں درج كرديا:

ا: عبدالله بن مسعود والني (مقدمه ابن السلاح ص ۱۲۸ الدرج إلى الدرج ص ۱۱)

۲: الوجريره والفن (المدرج الى المدرج من ٢١٠١٨)

س: سالم بن الي الجعدر حمد الله (الدرج ٢٥)

کیا آخیں بھی مجروح قرار دیا جائے گا؟ ہرگزنہیں! اس طرح اس نام نہا د جرح سے امام زہری مجھی بری ہیں۔

حافظ ابن جرالعسقلاني فرماتيين

"والأصل عدم الأدارج ولا يثبت إلا بدليل" اوراصل علوم أوراج كادعوى دليل

کے بغیر ٹابت نہیں ہوتا۔ (فتح الباری ۱۱۷۷)

خلاصہ: مختصر بیرکہ امام زہری جلیل القدر تن عالم ،مشہور تا بعی ، ثقد ججت تھے ، ان کی روایت اعلیٰ درہے کی صحیح ہوتی ہے۔

مولڈزیبریبودی اوراس کے مقلدین کی خودساختہ جروح قطعاً مردود ہیں بلکہ محرین رسالت کی ان جروح سے امام زہری کی شان اور زیادہ بلند ہوجاتی ہے،اس ولی من اولیاء اللہ پراللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔رحمہ اللہ

امام زہری سے زول سیح کی بیر مدیث جن شاگردوں نے تی ان کاؤکر کیا جاچکا ہے، اب ان کی روایات کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے:

ا: ليف بن سعد: آپ كتب سته كراوى اور "فقه، ثبت، فقيه، امام شهور" تهد

(تقريب التهذيب:۵۲۸۴)

آپ سے میصدیث درج ذیل علماء نے بیان کی ہے:

🛈 يجي بن يكير (السنن اكبرى للبيع ارومه

🕜 باشم (منداحه ۱۸۸۳۵)

المح الريد بن موجب (محج ابن حبان: ١٤٧٩)

احمد بن سلمه (استن الكبرى للبيتى ١٣٣١)

تحتیبد بن سعید (صیح بفاری: ۲۲۲۲م میح مسلم: ۵۵ اینن تر فدی: ۲۲۳۳۰ الایمان لا بن منده:
 سالم بق النسائی عند)

صحیح بخاری وصحیح مسلم میں قتیبه بن سعید کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں:

((والذي نفسي بيده اليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد .))

اس ذات کی تنم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور عقر یبتم میں ابن مریم

حاکم ،عادل بن کرنازل ہوں گے پھروہ صلیب تو ڑ دیں گے اور مال کو بہا دیں گے حتیٰ کہاہے کوئی قبول نہیں کرےگا۔

ام ترزری نے اس مدیث کے بارے میں فرمایا: 'هاذا حدیث حسن صحیح

(صحیحمسلم:۱۵۵)

ا محد بن رع

۲: سفیان بن عیینه: آپ سے درج ذیل علاء نے بیرحدیث انتہائی معمولی اختلاف کے

ساتھ بیان کی ہے:

🕦 على بن عبدالله المديني (صحح بخاري:٢٣٣٣)

اس كبشروع مين 'لا تقوم الساعة' كالفاظ زياده بي-

(صحیحمسلم:۱۵۵)

🕝 زهير بن حرب

. (المصنف ۱۲۲۲۱)، وعندابن ماجه : ۲۸،۲۸)

@ ابوبكربن اني شيبه

(صحیحمسلم:۱۵۵)

@ عبدالاعلى بن حماد

(منداني يعلى الموسلي: ٥٨٧٧)

@ عمروالناقد

(فی منده ۲۴۰۶)

﴿ احمد بن عنبل

(الشريعة للأجري ص ٣٨١)

🕒 این انی عمر

ر (أستر ج على صحيح مسلم لأ بي عوانه اره ١٠)

﴿ الحميدي

(نيزد يكھئے اسنن الكبرى لليبقى ٢١٠١)

٣: صالح بن كيمان المدني: (ديم يحتر تفنة الاشراف للحافظ المزى ٢٢٠٢٧١٠)

آب كتبسته كراوي ' ثقه ثبت فقيه ' تقرر تقريب التهذيب ٢٨٨٣)

ام زہری آپ کے استاد ہیں۔ (تہذیب الکمال ۱۹۷۹)

اورابراہیم بن سعد الزہری ان کے شاگردہیں۔ (تہذیب الکمال اللحافظ المزی ۹۷۲۹)

آپ سے ابراہیم الز ہری نے اور ان سے لیھوب بن ابراہیم نے بیرحدیث نی ایعقوب بن ابراہیم سے اسحاق (صحیح بخاری: ۳۴۴۸) عبد بن حمید،حسن الحلوانی (صحیح مسلم:

مقَالاتْ

•١٩٥/١٥٩) ابوداودالحراني (صيح اليعوانه ار١٠٥) اور محمد بن يجي الذبلي (السنن الكبر كالكيبية

٩٠٠١) نے بيحديث بيان كى ہے، بخارى وغيره ميں بيالفاظ زياده بين:

" وحتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة: اقر زا

إن شنتم ﴿ وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ٤ ﴿ الآية "

يهان تك كد (ان كنز ديك )ايك وقت كالجده دنيا ومافيها سے بهتر موكا، پھر ابو مريره والله

ن فرمایا: اگر ا تصدیق ) چاہتے ہوتو پڑھو: 'اور کوئی اہلِ کتاب ایسانہیں ہوگا جومیسیٰ کی موسد

سے پہلےان پرایمان نہے آئے''

بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ امام بخاری کے استاذ'' اسحاق'' کون ہیں؟ تو عرض ہے کہو اسحاق بن راہو یہ ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمه الله فرماتے ہیں:

" وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إسحاق

بن راهويه وقال:أحرجه البخاري عن إسحاق "

اور ابونعیم (اصبهانی ) نے متخرج (علی صحیح البخاری ) میں بیرحدیث منداسحاق بن

راہویہ سے روایت کی ہاور کہا: اسے بخاری نے اسحاق سے روایت کیا ہے۔

(فتح الباري ٢٠٦٨م١٥٨٥ هـ)

دوسرے پیرکہ عبد بن حمید دغیرہ نے اسحاق کی متابعت کر رکھی ہے لہذا ان پراعتراض ہر لحاظ

ے مردود ہے۔ ۲۰ معمر (مصنف عبد الرزاق: ۲۰۸۴۰ وعنداحد فی مندہ ۲۲۲۶)

۵: بونس بن بريد (صیح سلم:۱۵۵ الايمان لا بن منده: ۱۱۱۱)

۲: ابن جریج (صححانی وانه ار۱۰۱۳)

٤: اوزاعي (ابوعوانه ار٥٠١مشكل الآثار للطحاوي ار١٧)

٨ عبدالعزيز بن عبدالله الي سلمه الماجنون

(مندعلى بن الجعد: ٢٨٦٧ وعنه البغوى في شرح النه ١٥/ ٨ وقال : هذا حديث متفق على صحته)

9: اين اني ذئب (منداني داود الطيالي: ٢٢٩٧م بشكل الآثار الر٢٨)

مختصرية كسعيد بن المسيب رحمه الله كى ابو ہريره والنيز سے بيحديث بالكل صحح ہے۔

ری نافع مولی ابی قناده الانصاری رحمه الله: آپ کتب سته کے رادی اور ثقه ہیں۔

(تقريب التهذيب: ٢٠٤٨)

آپ سے بیرحدیث امام زہری نے بیان کی ہے اور ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ آپ سے بیر عدیث درج ذیل علماء نے من کرآ گے بیان کی ہے:

- اونس (بن یزیدالایلی) آپ جمهور کے نزد یک ثقد ہیں اور کتب ستہ کے راوی ہیں، آپ
   کی روایت صحیح بخاری (۳۳۳۹) صحیح مسلم (۱۵۵) کتاب الایمان لا بن منده (۳۱۳)
   شرح السندللبغوی (۱۵۷/۵) وغیره میں ہے۔
  - معمر (مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۳ وعنه إحمد ۲۰۲۲ وابن منده في الايمان: ۳۱۵)
    - 👚 عَقيل (كتاب الايمان لابن منده: ١٦١٦ وعنداين خجرني تغليق العليق عهرمه)
- (۴) اوزاعی (الایمان لابن منده :۱۳ وعنه ابن حجر نی تغلیق اتعلیق ۱۳۸۳ ، البصطه کلیم بقی کمانی فتح الباری ۲۸۵۷ مجتم این الاعرابی کمانی تغلیق اتعلیق صحیح این حبان ۲۷ ۲۷ صبیح ابی نوانیه ۱۷۲۱)
  - ابن اخی الز بری (صحیمسلم:۱۵۵)
  - 🛈 ابن الي ذيب (صحيحملم:١٠٦١م٥١، سنداحد ١٠٣٦م صحيح الي وانه ١٠٧١)

صحیح بخاری وضح مسلم میں یونس بن بزید کی روایت کے الفاظ درج ذبل ہیں:

"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم "

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے اور تمھاراامام تم میں سے زیس کی ہے۔ گا

تم میں ہے(ہی) ہوگا۔

كتاب الأساء والصفات للبه بتى مين يونس كى روايت كے الفاظ درج ذيل مين:

" كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإما مكم منكم "

مقَالاتْ 104

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم آسان سے اتریں گے اور تمھارا امام تم میں سے ہوگا۔ (ص۵۳۵ ونی نسخه اخری ۲۲۳)

یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں اوران میں کوئی تعارض نہیں ہے' من السساء ''کے اور بھی شواہد ہیں جوآ گے آرہے ہیں۔

امام بغوی نے بخاری کی حدیث کے بارے میں شرح السندمیں فرمایا ہے:

" هذا حديث متفق على صحته " ال مديث كريح موني برا تفاق ہے۔

ایک اہم بات ....: امام پہلی مستقل مخرج حدیث ہیں،اوران کی بیان کردہ یہ سند صحیح ہے لہٰذاان کی زیادت مقبول ہے کیونکہ ثقہ کی زیادت اگر ثقات یا اوْت کے خلاف نہ ہوتو مقبول ہوتی ہے۔(دیکھے الکفایہ فی علم الروایص ۲۲۲-۲۲ لخطیب البغدادی)

اوراگرامام بیہ قلی کہیں کہ''رواہ ابنخاری'' تو اس کامفہوم بیہوتا ہے کہاس حدیث کی اصل میجی بخاری میں موجود ہے۔ (دیکھے مقدمہ ابن الصلاح ص اسم عشر ح العراق)

(۳) عطاء بن میناءمولی ابن ابی ذباب رحمه الله: آپ ست کے رادی ہیں۔

الم المحلى نے كہا: '(مدني) تابعي ثقة' ' (تاريخُ الثقات:١١٣٣)

امام ابن حبان نے آپ کی توثیق کی بعض علاء نے آپ کوصد وق اور بعض نے کان من اُسکے الناس قرار دیا۔ (دیکھے تہذیب امہذیب سے ۱۹۳۷)

لہٰذا آپ ثقه وصدوق ہیں۔آپ سے سعید بن ابی سعید المقبری اور ان سے لیٹ بن سعد اور ابن اسحاق نے بیدروایت بیان کی ہے۔

( لیث بن سعد: (صحیح مسلم: ۱۵۵، صحیح ابن حبان: ۱۷۷۷، الشریعیللا جری س، ۳۸، شکل الآثار ار ۲۸) صحیح مسلم میں اس حدیث کے الفاظ درج ذیل ہیں:

((والله الينزلن ابن مريم حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد .)) الله کوتم! ابن مریم ضرور نازل ہوں گے، دہ عدل کرنے والے حاکم ہول گے، صلیب تو ڑ دیں گے اور جزیہ موقوف کردیں گے۔ جوان صلیب تو ڑ دیں گے اور جزیہ موقوف کردیں گے۔ جوان اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھرکوئی ان سے بار برداری کا کام نہ لے گا اور لوگوں کے دلوں سے عداوت ، بغض اور حد ختم ہوجائے گا اور مال دینے کے لئے بلا کمیں گے تو کوئی مال قبول نہ کرے گا۔

🕜 محد بن اسحاق: (المتدرك للحائم ١/٥٩٥)

اس کی سند محمد بن اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔

(4) سعيد بن الى المقبري رحمه الله: امام ابو يعلى الموسلى ني كها:

حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن سعيدًا المقبري أخبره أنه سمع أبا هريره يقول: سمعت رسول الله عليه المقبري أخبره أنه سمع أبا هريره يقول: سمعت رسول الله علي يقول: ((والذي نفس أبي القاسم بيده! لينزلن عيسى بن مريم إمامًا مقسطًا وحكمًا عدلًا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبرى فقال: يا محمد لأجيبنه.))

رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(منذابي يعلى اار١٢ ٢ ح١٥٨٨)

اس کی سند حسن ہے اور اس کے تمام راوی جمہور کے نزد یک ثقه وصدوق ہیں۔

[متنبیه: بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن وہب المصر ی قولِ رائح میں مدلس ہیں للہذا ہیسند حسن نہیں بلکہ ضعیف ہے۔]

(۵) خطله بن على الاتلمي رحمه الله: آپ صحیح مسلم وغیره کے راوی اور ثقه بیں۔ (تقریب ایتهذیب:۱۵۸۳)

آپ سے نزول سے کی حدیث امام زہری نے اوران سے ایک جماعت مثلاً: سفیان بن عیدیہ،
لیث ، معمر ، اوزاعی اور یونس وغیر ہم نے بیان کی ہے۔ دیکھئے سیح مسلم (۱۲۵۲) منداحمہ
(۲۲،۵۴۰) تفسیر ابن جریر (۲۰٬۳۳۷) مندعلی بن الجعد (۲۸۸۸) مندالحمیدی (نسخهٔ دیوبندیہ :۵۰۰۱) الایمان لابن مندہ (۴۱۹) صبح ابن حیان (۱۷۸۲) مصنف عبدالرزاق (۲۰۸۴۲) اور مصنف ابن الی شید (۱۳۳۶)

مندحمیدی میں زہری کے ساع کی تصریح موجود ہے صحیح مسلم مین سفیان بن عیدنے زہری سے روایت کامتن درج ذیل ہے:

عن النبي مُلْكُ قال: (( والذي نفسي بيده! لِيُهِلَّن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما ))

نی مَالِیْنَا نے فرمایا: اس ذات کی سم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بلاشبہ ابن مریم روحاء کی گھاٹی میں جج یاعمرہ یا دونوں کی لبیک کہیں گے۔

منداحد (۲۷،۲۶) میں صحیح سند کے ساتھ درج ذیل الفاظ زیادہ ہیں:

"قال وتلا أبو هريرة: ﴿ وان من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا ﴾ فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موته :عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي عَلَيْكُ أُوشىء قاله أبو هريرة ؟ "

فرمایا: پھرابو ہریرہ ( دانین کے آیت پڑھی ،اور ( نزولِ سے کے بعد ) تمام اہلِ کتاب ( ابن مریم ) کی موت سے پہلے ضروران پرایمان لائیں گے ،اور قیامت کے دن وہ

ان پر گواہ ہوں گے، پس خطلہ نے گمان کیا: بےشک ابو ہریرہ (ڈاٹٹیئہ) نے فرمایا: کہوہ عیسیٰ (عَلَیْمَالُمُ ) کی موت سے پہلے ایمان لائمیں گے (لیکن) جھے معلوم نہیں کہ بیسارامتن حدیث ِنبوی مَثَالِیْمُ ہے یا کچھ (ابو ہریرہ ڈالٹیئی) کا کلام ہے۔

(منداحد ۲رو۱۹۱۲۹ ح ۲۸۹۰)

(١) عبدالرحمٰن بن آ دم رحمه الله: آپ سيج مسلم كراوى اورصدوق بير-

(تقريب التهذيب:۳۷۹۲)

آپ سے قادہ نے بیرحدیث بیان کی ہے۔منداحمہ میں آپ نے عبدالرحمٰن بن آدم سے ساع کی تصرت کردگھی ہے۔

بیصدیث درج ذمل کتابول میں ہے:

منداجر (۲ر۲۰۹۸) سنن الى داود (۱۳۲۴) مصنف ابن الى شيبه (ط جديده ۲۹۹۷) ح ۳۷۵۲۲) صبح ابن حبان (۷۷۵۲، ۱۷۸۲) مندالى داودالطيالى (۲۵۷۵) تفسير ابن جرير (۲۰۴۷) مندرك الحاكم (۵۹۵۷۲) وغيره

ما کم اور ذہبی دونون نے اسے می کہاہے۔

حديث كامتن:

((الأنبياء (كلهم) إخوة لعلات دينهم واحد وأمها تهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه المسيح الدجال الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعًا والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وبلعب الصبيان أوالغلمان

بالحيات لا يضر بعضهم بعضًا فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه . ))

(تمام) انبیاءعلاتی بھائی ہیں، ان کادین ایک ہاوران کی مائیں (شریعتیں) جدا جدا ہیں اورلوگوں میں سب سے زیادہ میں عیسیٰ بن مریم کے نزد یک ہول کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نمینہیں ہے اور بے شک وہ نازل ہونے والے ہیں، پس جبتم ان کود کھ لوتو پیچان لینا، وہ ایک درمیانے قد کے سرخ وسفیدرنگت والے آدی ہیں ،ان کے بال سیدھے ہیں ، کویا ابھی ان سے یانی میلنے والا ہے حالانکہ وہ بھیکے ہوئے نہ ہول گے، اور وہ دوزردرنگ کے کیڑے سینے ہوئے ہول گے(وہ اسلام برلوگوں ہے جنگ کریں گے ) پس وہ صلیب توڑ دیں گے،خزیر کو قل کردیں گے اور جزیر کوختم کردیں گے اور ملتیں (فداہب عالم) معطل ہوجا کیں گے بہاں تک کران کے زمانے میں اللہ تعالی اسلام کے سواساری ملتوں (فدہوں) کو ہلاک (ختم ) کر دے گااور وجال اکبر کذاب بھی اُٹھی کے زمانے میں ہلاک ہو جائے گا، زمین میں امن واقع ہوجائے گاحتی کہ اونٹ شیر کے ساتھ، چیتے اور گا کمیں، بھیرے اور بکریاں اکٹھاج یں گے،اور بجے یالڑ کے،سانپوں سے تھیلیں گے،لیکن ایک دوسرے کو بچھنقصان نہیں پہنچائیں گے۔اللہ جتنا جاہے گاوہ (عیسیٰ بن مریم زندہ)ر ہیں گے بھروہ وفات یا جائیں گے پھرمسلمین (مسلمان)ان برنماز جنازہ یر حیں گے اور انھیں **فن** کردیں گے۔

(منداحر ۱۷۸۳ م ۱۹۳۰ میج این حبان ۲۷۸۳ ، والزیادة منه)

اس مدیث کی مزید تحقیق میں نے اپنی کتاب "تخریج کتاب النھام فی الفتن والملاحم" (ص ۱۲۱ حساس میں تفصیل کے ساتھ کی ہے، یہ کتاب عربی میں ہے اور ابھی تک طبع نہیں ہوئی، اللهم ید راننا طبعه

(ك) عبدالرحمٰن بن الي عمره رحمه الله: آپ كتبسته كراوى بين ابن حبان في

آپ كي توشق كي إورائن سعد نے كها: "كان ثقة كثير الحديث"

(تهذیب ایجذیب ۲۲۰،۲۱۹/۱)

امام احمد بن عنبل نے حسن سند کے ساتھ ان سے عبد الرحمٰن بن آدم کی حدیث کا ایک قطعہ روایت کیا ہے: (( أنا أولى الناس بعیسى بن مریم فى الدنیا و الآخرة الأنبیاء إخوة من علات، أمهاتهم شتى و دینهم و احد .))

میں عیسیٰ بن مریم (طبطان) کے ساتھ دنیا و آخرت میں سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں ، انبیاء علاقی بھائی ہیں ان کی شریعتیں علیجدہ علیجدہ ہیں اوران کا دین ایک ہے۔

(۸) ولید بن رباح رحمه الله: آپ سنن الى داودوغیره کے راوى بیں۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، ابوط تم نے کہا: صافح اور بخاری نے کہا: "حسن الحدیث"

(تهذیب احبدیب ۱۱۸۱۱)

(تقريب اخبذيب: ۲۳۲۲)

ابن جرنے کہا: "صدوق"

(الكاشف ٢٠٩/٣)

اورحافظ ذہی نے کہا:''صلوق"

ولید ہے کثیر بن زیدالاسلمی نے اور کثیر ہے ابواحمد الزبیری نے اور ان سے احمد بن خنبل نے میصور عدیث ن نے ان کی توثیق کی میصور عدیث نے ان کی توثیق کی ہے۔ کیٹر بن زید بختلف فیداوی بیں لیکن جمہور محدیث کا متن درج ذیل ہے: ہے لہذا وہ حسن الحدیث بیں ہیں میسند حسن لذاتہ ہے۔ مدیث کا متن درج ذیل ہے:

(( يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكمًا قسطًا وإمامًا عدالًا

فيقتل الخنزير ويكسر الصليب .....))

قریب ہے کے علیلی بن مریم (علیمالم) حاکم منصف اور امام عادل کی حیثیت سے نازل ہوجا کیں اپن آپ نزر کوفل کردیں گے اور صلیب کوفوڑ دیں گے..الخ"

(منداحة رمه ١٩١٥)

(۹) خر بن سيرين رحمه القد: آپ كتبست عركزى راوى اور" شقة ثبت عابد كبير القدر "بين - (تريب الجديد ١٩٥٠)

آپروایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے۔ یہ موقف آپ کی کمال احتیاط کا ثبوت ہے ور نہ صحیح یہ ہے کہ دوایت بالمعنی بھی جائز ہے۔ (کسما ھو المبسوط فی کتب الأصول وغیر ھسما) آپ سے ورج ذیل اشخاص نے بیصدیث بیان کی ہے:

الكال المنعدى ١١١١/١١) الكال المنعدى ١١١١/١١)

ابن عون (معمر المعمر الفير الطير اني اربه المعمر الا وسطاع ۱۸۳۱ حاسما)

شام بن حسان (منداحد ۱۱ رااس ۱۳۱۲)

هشام کی روایت کامتن:

"عن النبي عَلَيْكُ قال: ((يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إمامًا مهديًا وحكمًا عدلًا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. ))

نی مَالَیْدُوْمِ نے فرمایا: قریب ہے کہ تم میں سے جوزندہ رہے ہیں ی بن مریم (عَالِیَا) سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ امام مہدی اور حاکم عادل ہوں ، پس آپ صلیب توڑ دیں گے اور خزیر کو آل کر دیں گے ، جزیہ موقوف کر دیں گے اور جنگ ختم موجائے گی۔ (۹۳۱۲ ح۱۲۱۲)

[ تنبیه: ہشام بن حمان مدلس بیں البذا بیروایت ان کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔]
(۱۰) زیاد بن سعد رحمہ اللہ: آپ کو ابن حبان نے کتاب الثقات (ج مهص ۲۵۵)
امام بخاری نے (التاریخ الکبیر ۳۵/۳) اور ابن البی حاتم نے (الجرح والتعدیل ۳۵/۳۳)
میں ذکر کیا ہے اور جرح یا تعدیل کچھ بھی نقل نہیں گی۔

حافظ ابن کثیر نے ان کی درج ذیل حدیث کے بارے میں کہا:

"تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح" (النهاين الفتن والراح ١٨٥٨) "زيادي روايت كالفاظ ورج ذيل بين:

((ينزل عيسى بن مريم إمامًا عَادلًا وْحَكَمَّا مُقسطًا فيكسر الصّليب

مقالات \_\_\_\_\_\_ 111

ويقتل الخنزير و يرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل و تذهب حمة كل ذات حمة و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبى بالثعبان فلا يضره ويراعى الغنم الذئب فلا يضرها ويراعى الأسد البقر فلا يضرها .))

عیسیٰ بن مریم (عیبالم) امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے نازل ہوں گے،
آپ صلیب تو ژدیں گے، آپ خزیر کوتل کردیں گے اور سلامتی کا دور دورہ ہوگا، اور
تلواروں کی درانتیاں بنالی جا کیں گی، اور ہرخواہش کرنے والے کی خواہش ختم ہو
جائے گی، اور آسان اپنارزق اتارے گا اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی یہاں
تک کہ چھوٹا بچہا ژدھا کے ساتھ کھیلے گا اور اسے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا بھیٹریں،
بھیڑ ہے کے ساتھ اکھی چریں گی اور وہ آھیں نقصان نہین پہنچائے گا، شیر گائے کے
ساتھ جرے گا اور وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔

(منداحه ۲۸۲،۲۸۲ واللفظ له، الباريخ الكبيرللجاري ۱۵۷۳)

[تنبید: بیردایت زیاد بن سعد کے مجهول الحال ہونے کی وجہسے ضعیف ہے۔] (۱۱) کلیب بن شہاب رحمہ اللہ: آپ سنن اربعہ کے راوی اور صدوق ہیں۔ (تقریب احبدیب ۲۲۲۰)

#### هافظالوبكرالبز ارنے كها:

حدثنا علي بن المنذر: ثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: ((يخرج الأعور الدجال ، مسيح الضلالة ، قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يومًا ، الله أعلم! ما مقدار ها ؟ فيلقى المؤمنون شدة شديدة ثم يُنْزُل عيسى بن مريم عَلَيْنَهُم من السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من

ركعته قال :سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال وظهر المؤمنون )) فأحلف أن رسول الله مُلَالله مُلَالله أبا القاسم الصادق والمصدوق مُلَالله قال : ((إنه لحق وإما أنه قريب فكل ما هو آت قريب))

نی منافیق نے فرمایا: لوگوں کے اختلاف اور فرقہ کے وقت مشرق سے سے صلالت،
کانا دجال نکلے گا، چالیس دنوں میں وہ زمین پر وہاں تک پہنی جائے گا جہاں اللہ
چاہے گا،اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے؟ مومنوں کو بڑی مصیبت پہنچ گ،
پھرعیسیٰ بن مریم علیا ہم آسان سے نازل ہوں گے، پس لوگ (نماز کے لئے)
کھڑے ہوں گے، آپ جب رکعت سے سراٹھا کرسم اللہ من حمدہ (کہنے کے بعد)
د' قتل اللّٰه المسیح الدجال وظهر المؤمنون' (بطوردعا) کہیں گے،اللہ
ن اللہ الموروعان کی حمر س کی،اللہ تعالی سے دجال کوئل کر ہے، اور مومنوں کو فتح
ن این بندے کی حمر س کی،اللہ تعالی سے دجال کوئل کر ہے، اور مومنوں کو فتح
نصیب ہو،ابو ہر یہ وہائی نے فتم اٹھا کر کہا کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا نے قینا وہ حق
اور قریب ہے، پس ہروہ چیز جوآنے والی ہے وہ قریب ہے۔

(كشف الاستارعن زواكد البر ۱۳۳٬۱۳۳۱ م ۳۳۹۲ واللفظ لدوسنده مجيح ميح ابن حبان ۲۷۷۳ ، بساخت الاف يسير، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد [۳۳۹/۳]: "رواه البزارو رجاله رجال الصحيح غير على ابن المنذر وهو ثقة")

(۱۲) رجل من بنی حنیفہ: بیرجل نامعلوم ہے اوراس کا شاگر دعمران بن ظبیان ضعیف ہے البندا اس کے متن کو بہاں ورج کرنا میر بے نزدیک مناسب نہیں ہے، بیروایت مند الحمیدی (بخشیقی ص ۲۸ مے مخطوطہ) الحمیدی (بخشیقی ص ۲۸ مے مخطوطہ) (۱۳) البوصالح ذکوان رحمہ اللہ: آپ کتب ستہ کے داوی اور ثقة ثبت تھے۔

(تقريب التهذيب:١٨٣١)

## امام طبرانی نے کہا:

حدثنا أحمد (هو ابن محمد بن صدقة) قال: حدثنا الهيثم بن مروان الدمشقي قال: حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال: حدثني روح بن القاسم عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول القاسم عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله مَلْنِينَ أنه قال: (( لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم في الأرض حكمًا عدلاً وقاضيًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل المحنزير والقرد وتوضع الجزية وتكون السجدة كلها واحدة لله رب العالمين. )) رسول الله مَنْ الله عن الله وقت تك قيامت (كادن ) نبيل آك كاجب تك ميل بن مريم (هواله ) نبيل عام عادل اورقاضي منصف بن كرنازل نه بو عائيل بن مريم (هواله ) وين يل عام عادل اورقاضي منصف بن كرنازل نه بو عائيل بن مريم (هواله ) الله عندر العالمين كل الله عادل المناس المن

(أعجم الاوسطام ٢٠١٠ م ١٠١٣ الموسنده حسن)

اس کی سند حسن ہے، اس کا ایک قوی شاہر جی مسلم (۲۸۹۷) میں سہیل عن الی صالح عن الی صالح عن الی صالح عن الی ہر رہ کی سند سے ہے اور اس کا متن آگے آرہا ہے۔

(۱۴) يزيد بن الاصم رحمه الله: آپ هيچمسلم وغيره كراوى اور ثقه بير-

( تقریب امتهذیب:۷۸۸۲)

مقَالاتْ بعَالاتْ

(مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۴۲ وعنداین منده فی کتاب الایمان: ۱۸۲۷ وسنده حسن)

اس کی سندھن ہے۔امام عبدالرزاق نے ساع کی تصریح کردی ہے۔ صحیح مسلم میں سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ کی سندسے روایت ہے کہ رسول الله مَالیّیَمْ نے فرمایا: اس وفت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اہل روم اعماق پراتر نہ آئیں ۔ پس جب وہ شام آئیں گے تو دجال نکلے گا ..... پھروہ (مسلمان) جنگ کے لئے صفول کو برابر کررہے ہوں گے۔

((إذا أقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم عَلَيْكُ فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته)

جب نماز کے لئے تکبیر (اقامت) کہی جاچکی ہوگی ہوتی بینی بن مریم عَلَیْہَا نازل ہوجائیں گے اور مسلمانوں کی امامت (اس نماز کے بعد دوسرے مواقع پر) کریں گے اور اللہ کا دشمن انھیں دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھاتا ہے۔اگروہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں تو وہ آپ ہی گھل کر ہلاک ہوجائے گا ، مگر اللہ اُسے ان کے ہاتھوں سے قبل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے میں اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔

(صحیح مسلم: ۲۸۹۵، واللفظار محیح این حبان: ۱۷۷۸، المستد رک: ۲۸۲۸ وصحیح الحاکم ووافقه الذبی) (۱۵) عبد الرحمٰن بن هر مز الاعرج رحمه الله: کتب سته کے راوی اور'' ثقه ثبت عالم'' بیں۔ (تقریب المتبدیب: ۴۰۳۳)

حافظ ابن عدى في حسن سند كرساته عن الى الزناد عن الاعرج عن الى برير فقل كيا به كه أن رسول الله عُلَيْ في الناس أن رسول الله عُلَيْ في الناس أربعين سنة )) قيل: يا أبا هريرة! سنة كسنة ؟ فقال : هكذا قيل .

بے شک رسول الله مَنَا لَيْنِ مِنْ فِي مايا عيسىٰ بن مريم نازل ہوں گے، پس لوگوں ميں

عالیس سال رہیں گے۔ کہا گیا: اے ابو ہریرہ! (کیادہ) سال (موجودہ) تمال کی طرح (ہوگا؟) فرمایا: اسی طرح کہا گیا ہے۔ (اکال ۲۷۳۳۷)

(بیصدیث امام طبرانی نے "أرب عیس سنة" تك اپنى كتاب الاوسط [۴۲ ۵۴۳ وسنده حسن] ميں بيان كى ہے)

ت حافظیتی نے کہا: '' رواہ الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات''

اسطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ۲۰۵۸)

ایک اور روایت میں ہے:

((لا ينزل الدجال المدينة ولكنه بين الخندق وعلى كل ثقب منها ملائكة يحرسونها فأول من يتبعه النساء والإماء فيؤذونه فير جع غضبان حتى ينزل الخندق فينزل عند ذلك عيسى بن مريم ))

وجال مدینه میں نہیں اترے گالیکن خندق تک آئے گا۔ مدینہ کے داستوں پر فرشتے مدینہ کے داستوں پر فرشتے مدینہ کی حفاظت کریں گے، سب سے پہلے اس کا پیچھاعور تیں کریں گی، پس وہ اسے تکلیف ویں گے تو وہ غفیناک ہوجائے گائی کہ وہ خندق میں اتر جائے گا۔ پس اس وقت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ (الاوسط للطمرانی ۲۱۹۲۲ کے ۲۱۹۲۲)

عافظ میثمی نے کہا:

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مكرم بن عقبة الضبي وهو ثقة "

يدوايت حسن سند كرسات و مختصراً "لا ينزل الدجال المدينة" تك الكامل لا تن عدى (٢٦٣٣٠) من يهي موجود بـ -

سیدناابو ہریرہ والنیئے سے نزول سیح کی احادیث کی اور سندیں بھی ہیں۔مثلاً دیجھئے اخبار اصبان لا بی نیم الاصبانی (۲/۱۲/۱۲) وغیرہ

للذار حد مث سدناابو ہریر وہالٹیج سے بقینامتواتر ہے۔

(٢) جابر بن عبد الله الانصاري والتيري: مشهور عليل القدر صحابي بين ، حافظ وبي فرمايا: " الإمام أبو عبد الله الأنصاري الفقيه مفتى المدينة في زمانه "

(تذكرة الحفاظ ارسم)

اورآپ كى عدالت پر پورى امت كا جماع بـالصحابة كلهم عدول جابر طالفي بيان كرت بين كرسول الله مَا يَنْ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَ

(( لا تزال طائفة من أمتي تقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال : فينزل عيسى بن مريم مَلْكُلُمُ فيقول أميرهم : تعال اصل لنا ، فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء ، تكرمة الله هذه الأمة )) ميرى امت كا ايك گروه بميث قيامت تك حق پر قال كرے گا ، پس عيلى بن مريم مَلْكُمُ نازل بوجا كيل كي بوملمانوں كاميران سے كيم گا: آية بميل نماز برها كيل تو وه كميل كے ، توملمانوں كاميران سے كيم گا: آية بميل نماز برها كيل تو وه كميل كے ، توملمانوں كاميران سے كيم گا: آية بميل نماز برها كيل تو وه كميل كے ، توملم ايك دوسرے كامير بوء الله نے اس امت كويہ بردگى بخشى ہے۔

( مجیع مسلم ح ۱۸۲۲ ۱۵۰۵ تر تیم دارَ السلام : ۳۹۵ واللفظ له محیح ابی مواند ۱۸ ۱۸ ۱۰ ۱۰ ۱۰ محیح این حبان : ۱۸ ۲۸ مسلم ح ۱۸۲۳ ۱۵ تیم دارَ السلام : ۳۹۵ واللفظ له محیح ابی مواند ۱۸ ۱۸ البر کاللیم تی ۱۸ ۱۸ (۱۸ می ۱۳۹۱ می ابوالنه بیر محمد بن مسلم بن مدرس صدوق شحے، مگر مد لیس کرتے شحے (التر یب: ۱۲۹۱) صحیح مسلم وغیرہ میں انھول نے ساع کی تصریح کررکھی ہے لہذا تدلیس کا اعتراض مردود ہے۔

ینچ کی سند صحیحین کی شرط پرضیح ہے۔

ینچ کی سند صحیحین کی شرط پرضیح ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ''لوگ (ملک) شام میں دھویں کے پہاڑ کی طرف بھاگیں گے، پس وہ (دجال) ان (مسلمانوں) کا تخت محاصرہ کرےگا وہ ان پر بخت کوشش کرےگا۔'' ((ثم ینزل عیسی بن مریم علیه السلام فینادی من السحر فیقول:

يا أيها الناس! ... فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه ))

چرمیسی علیہ السلام نازل ہوں گے ، پس سحری کے وقت سے آواز دیں گے:

# ا بے لوگو!....جب صبح کی نماز پڑھ لیں گے تواس (دجال) کی طرف تکلیں گے۔

(منداح ۱۵۰۱۲ ح۱۵۰۱)

مافظیّتی نے کہا: "رواہ أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح" (مجمع الزوائد ١٣٣٧)

#### (m) النواس بن سمعان طالفينه:

مافظائن تجرالعتقلانى فرماتے بين: صحابي مشهور سكن الشام '' (التريب: ٢٠١١) سيرنا ثواس النيئو وجال كي بار عيل طويل مديث يل ني مَنْ النيئو إحبان كرتے بين:

((إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذ تين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كا للؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلامات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه باب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم ..... ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه .....)

الصي بي جر ۲۲۵ - ۲۵۵ ح ۲۹۳۷ ، وعنه البغوي في شرح المنة ۱۸۱۵ ، مند احد ۱۸۱۸ ح ۲۵۷۹ ،

سنن الي داود ٢٣٣١، سنن ابن باجد ٢٥٠، ٢٩ مل اليوم والمليلة للنسائي ١٩٢٤، مجيح ابن د ١٧٤٧، جامع ترقدى:
٢٢٥٠ ولفظ " فبينه ماهو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم عليهما السلام بشرقى دمشق عند المنارة البيضاء ... "وقال : "هذا حديث حسن صحيح غويب "المستدرك ٢٩٣٨ ووقت الحاكم ووافق الذهبي، وقال البغوي في شرح السنة "هذا حديث صحيح " فضائل القرآن للنسائي ٢٩٦٨ ما في تخة الاشراف ١٩٠٨) الس كتمام راوى شقة بين اورسند بالكل صحيح ب-

﴿ ٣) اوس بن اوس طالتُنهُ: آپ صحابی ہیں۔

و كيصة اسدالغلبة (١٣٩١) اورالاصابة (١٨٩٥) وغيرها

المامطبراني في اوس بن اوس ولانتيز سفقل كيا ب كم نبي سَالَ فيرَا في فرمايا:

((ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق))

عیسیٰ بن مریم علیدالسلام دشق کے مشرق میں سفید منارہ کے پاس نازل ہوں گے۔ (معجم الکیرللطمرانی ارے۲۱۲-۵۹۰)

حافظ نورالدین البیثی نے کہا:''رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات'' (مجع الروائد ۱۲۵۸۸۸۸) اسے طبرانی نے روایت کیا اوراس کے راوی تقدیس۔

(۵)عبدالله بن عمر وبن العاص والتنبيّا: آپ انتهائي جليل القدر صحابي بير \_

حافظا بن حجرنے کہا:

"أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء") (التريب:٣٣٩٩)

حافظ ذہبی نے کہا:

" العالم الرباني ..... وقد كان من أيام النبي عُلَيْكُ صوامًا قوامًا تاليًا لكتاب الله طلابة للعلم" (تذكرة التاعاط ٢٢،٣١٠)

آب نے نبی مُنَالِیَّا اِسے جواحادیث بی میں ان کا ایک جموعه (الصحیفة الصادقه) تیار کیا تھا۔ میصیفدان سے ان کے پوتے شعیب اور ان سے عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں، آپ سے مقَالاتْ 119

تقریباً سات سو (۲۰۰) احادیث مروی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کرسول الله مَالَّاتُیْمُ نفر مایا:

((یخرج الدجال فی امتی فیمکٹ اربعین لا ادری یومًا او اربعین شہرًا او اربعین عامًا فیبعث الله عیسی بن مریم کانه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکه ثم یمکٹ الناس سبع سنین لیس بین اثنین عداوة))

دجال میری امت میں نکے گا اور چالیس سال تک رہے گا (راوی کہتے ہیں) میں نہیں جانا کہ چالیس دن فر مایا چالیس مہینے یا چالیس سال، پھر اللہ عیسی بن مریم کو بیسے گا، گویا وہ عروہ بن مسعود ہیں، وہ دجال کو تلاش کر کے اسے ہلاک کردیں گے، پھرسات سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم ۲۲۵۹،۲۲۵۸ تر ۲۹۴۰، النسائی فی کتاب النفیر من السنن الکبری کما فی تحفته الاشراف ۲ را ۹۳۹، منداحمهٔ ۱۷۲۷ تر ۲۵۵۵ صحیح این حبان: ۲۰۰۹، المستد رک ۲۳٬۵۳۳،۵۵۳،۵۵۰،وسحجه الحاکم و وافقه الذہبی ) اس کی سند بالکل صحیح ہے۔

(٢) ابوسر يحد فيه بن اسيد الغفاري الله:

حافظ ابن حجرنے كها: " صحابى من أصحاب الشجرة"

آپ صحابی بین اور بیعت رضوان مین شامل تھے۔ (التریب ۱۱۵۳)

آب بیان کرتے ہیں کہ نبی مَنَّا لَیْکُمْ نے فرمایا:

((إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات)) فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم المسلمة ويا جوج وما جوج وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق وخسف بالمغرب وحسف بجزيرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.

جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہوجا کیں قیامت نہیں آئے گی ، پھر آپ (مَثَالَّیْمِ اُ اِن کا

مقَالاتْ 120

بترتیب ذکر فرمایا: (۱) دھوال (۲) دجال (۳) دابه (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) عیسیٰ بن مریم مَثَاثِیْنِ کا نازل ہونا (۲) یا جوج و ماجوج کا نکٹنا (۷) تین جگہز مین کا دھنس جانا: ایک مشرق میں (۸) ایک مغرب میں (۹) اور ایک جزیرۂ عرب میں (۱۰) اور سب سے آخر میں اس آگ کا ذکر کیا جو یمن سے برآ مدہوگی اور لوگوں کو ہا کک کران کے محشر کی طرف لے جائے گی۔

( صحیح مسلم ۲۲۲۵ – ۲۲۲۷ ح ۲۹۱۱ واللفظ له منداح ۱۸ ۱۷ ، مصنف این ابی شیبه ۱۳٬۱۳۰ اوعنه این باجه: ۱۳٬۳۳ منداخمیدی ۱۳٬۳۳ ، و کذا ابوداود: ۳۱۸ منز ترندی: ۲۱۸۳ ، السنن الکبری للنسائی کمانی تخفة الاشراف ۲۰٫۳ ، مندالحمیدی [نمویر ۲۵ مندالج دیدی ۱۸۳ مندالج دی ۱۸۸ وغیر بم، انمویر ۲۸ مندالی داودالطیالی: ۲۷ ۱ منجیح این حبان ۲۸۰ ، مشکل الآثار للطی وی ۱۸۸۱ وغیر بم، امام ترندی نے کها: "و هذا حدیث حسن صحیح")

(2) ام المومنین عائشہ ڈائٹوئا: آپ دنیا وآخرت میں نبی مَثَاثِیْنِم کی زوجہ حیات، امیرالمومنین ابو بکرالصدیق ڈائٹوئا کی صاحبزادی اور انتہائی جلیل القدر مومنہ صحابیہ فقیہ تھیں، آپ کی روشن سیرت اور مناقب پر ایک ضخیم کتاب بھی ناکافی ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَالَٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَالَٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

((إن يخرج الدجال وأناحي كفيتكموه .....حتى يأتي الشام ، مدينة بفلسطين بباب لد فينزل عيسى بن مريم فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلاً وحكمًا مقسطًا))

اگرد جال نظے اور میں زندہ ہوں تو میں تمھارے لئے کافی ہوں ....حتیٰ کہ وہ شام فلسطین کے ایک شہرلد کے دروازے کے پاس آئے گا، پھرعیٹی بن مریم نازل ہوں گے، پس وہ اسے آل کر دیں گے، اس کے بعدوہ زمین میں جالیس سال تک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔

(منداحمد ۲۷۹۷ حام ۲۳۹۷ مصنف ابن الى شيبد ۱۷۳۳ مي ابن حبان ۲۷۸۳ الدرالمنور ۲۲۲۳ واللفظ له) اس كى سند حسن ہے۔ (كما حققة فى تخرش ج النحلية فى الفتن والملائم خطوط ص ۱۶۱ ح ۲۶۹ يسر الله لناطبعه) مقالات المقالات

طافظيتُم ن كها: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن الاحق وهو ثقة " (مجمع الزوائد ٣٣٨/٤)

(٨) عبدالله بن مسعود والله ي: آپ مشهور فقيه اور بدري صحابي بي -

حافظ ذہبی نے کہا:

"الإمام الرباني ..... صاحب رسول الله المنطقة وخادمه وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء و المقرئين كان ممن يتحرى في الأداء ويشد د في الرواية ويزجز تلامذته عن التهاون في ضبط الألفاظ"

آپ امام ربانی بھائی رسول اور آپ مَنَا اَلْتَهُمْ کے خادم تھے، آپ سابقین ، اولین اور برے بدری سے ابھی سے تھے ، آپ شریف فقہاء اور قاریوں میں سے تھے اور روایت صدیث میں سختی برتے تھے اور اپنے شاگردوں کو الفاظ یاد کرنے میں لا پروائی پر شخت جھڑ کے تھے۔ (تذکرة الحفاظ ارسان)

سيد تاابن مسعود رالنين فرماتے ہيں:

نی مَنَافِیْمِ کو جب معراج ہوئی تو آپ نے ابراہیم ،موی اورعیسیٰ (مَنِیمِمُ) سے ملاقات کی اور باہم قیامت کا تذکرہ ہوا،سب نے ابراہیم (مَالِیَلِمِمَ) سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، لیکن اضیں کچھ معلّوم نہ تھا، پھرموی (مَالِیَلِمِمَ) سے سوال کیا تو اضیں بھی کوئی علم نہ تھا، تو پھرعیسیٰ (مَالِیَلِمِمَ) سے سوال کیا تو انھوں نے فرمایا:

مقالات على المقالات ا

(سنن ابن باید: ۸۱ به واللفظ له ، وقال البوصیری: "هذا الم ساوسی رجاله نقات" منداحمدار ۳۵۵ ۱۳۵۵ مصنف ابن ابی شیبه ۱۵۸/۱۵) اورامام ها کم نے کہا: "هذا صدیث میچی الم سادولم یخر جاه" اور حافظ ذہمی نے کہا: "صبحی" ورواه سعید بن منصور وابن المنذ روابن مرد و بیروالیم بی فی البعث والمنو رکمانی الدرالمنو ر۱۵۸۵)

بیسندهن ب،اس کےرادی مؤثر بن عفازہ کو ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے (۱۳۷۳۵) اورامام الحجلی نے کہا:" من أصحاب عبد الله ثقة" (تاریخ الثقات ۱۹۲۹) حاکم، ذہبی اور بوصری نے تھیجے کے ساتھ ان کی توثیق کی ہے لہذاوہ حسن الحدیث ہیں اور افھیں مجبول کہنا غلط ہے۔

(٩) مجمع بن جاريه والله: آپ حالي بير - (القريب: ١٣٨٩)

آپ فرماتے ہیں کررسول الله مَثَاثَیْمُ نے فرمایا: ((یقتل ابن مویم الدجال بباب لد)) ابن مریم (عَائِیْمُ ) دجال کولة کے دروازے کے پاس قل کریں گے۔

(سنن ترندی: ۲۲۳۳، وعنداین الاثیر فی اسدالغابیة ۱۲۹۳، و کذا سنداحه ۳۲۰ ت ۱۵۵۵ - ۱۲۲۳ ت ۱۸۱۵۲ اماد ۱۸۱۵ م ۱۲۳۳ ت ۱۸۱۵ الحمیدی ۱۹۰ ت که ۱۳۵ ت که ۱۳ ت که ۱۳۵ ت که ۱۳ ت که این که از از ۱۳ ت که ای ت که ای ت که ای ت که ای ت که از از از از از از ای تا ت که ۱

یسندهن ہے۔ حاکم نے اس سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے۔ (السندرک ۱۹۳۱) اورائے سیجین کی شرط پر سیج کہااور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ زہری نے ساع کی تصریح کرر کھی ہے اوراس کے تمام راوی جمہور کے نزدیک ثقہ وصدوق ہیں۔

(١٠) عبدالله بن مغفل ركافية: آپ صحابي بير-

عافظ ابن جحرنے کہا:'' صحابی ، بایع تحت الشجوۃ '' (التریب:۳۲۳۸) آپ بیعت رضوان میں شامل متھ۔ آپ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَّيْظِم نے فرمایا: (( ..... ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقًا لمحمد عُلَيْتُهُ وعلى ملته إمامًا مهديًا وحكمًا عدلًا فيقتل الدجال . ))

پرعیسیٰ بن مریم (عَلِیْلَمُ ) محمد مَنَالِیْمُ کی تقدیق کرتے ہوئے آپ کی ملت پر امام مہدی اور حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، پس وہ دجال کول کریں گے۔ (ابعجم الا وسط ۲۹۳/۵۵۲ کے ۵۷۲

حافظ ہیثمی نے کہا:

" رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر " اصطراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر " اصطراني في الكبير ورامجم الاوسط مين روايت كيا مهاور الله عن المراوي ثقة بين اور بعض مين ضعف م جوم عرفين مين التي -

(مجمع الزوائد عدر ٣٣٧)

[تنبیه: اس روایت کی سند بونس بن عبیداور سن بصری دونوں کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف \_\_\_\_

یا در ہے کے عیسیٰ بن مریم علیہ اہم مہدی ہیں، گراست مسلمہ کا امام مہدی دوسر افخص ہے، جیسا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ یہ تو تھیں چند کیے یا حسن روایات ، ان کے علاوہ متعدد صحابہ سے زول میسے کی روایات آئی ہیں۔ مثلاً:

واثله بن الاسقع دلائفة

ر اخرجه الحاسم في المستد رك ۱۳۸۸ و حجه ووافقه الذهبي وضعفه البيثي في المجمع ۱۳۸۸ )

ابوامامه رشائفهٔ

(حلية الاولياء ٢٨/١- اسنن ابن ماجه: ٤٥- ٢٠، سنن الى داود: ٣٣٢ م مختفر أجداً)

النيئة المال عثمان بن الى العاص والنيئة

(مشراح ۲۱۷۱۲ ح ۲۰ ۱۸، مصنف این الی شید ۱۳۵ (۱۳۳۱، المستد دک ۲۸۸۳)

مقالات

٩ رعداء الكامل لا بن عدى ١ ر٥٨٣)

مخضریه کهزول سیح کی احادیث متواتر ہیں لہذاان سے طعی جتمی یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

### آثار صحابه ومن بعدهم

متعدد صحابة كرام برفع اورزول سيح كاعقيده ثابت ب،مثلاً:

(مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۳۲،مصنف ابن الى شير۵۱/۵۵۱،۱۵۵) ابو بر ريره دري عبدالرزاق:۲۰۸۳۲،مصنف ابن الى شير۵۱/۵۵۱، ۱۵۷

🕜 عمر والنثنا (مصنف ابن الي شيبه ١٣٣٠/١٣٣٥) الفتن تعيم بن حاد ١٣٩٤)

🕝 عبداللد بن عمر ورفائيد (مصنف ابن الى شير ١٥٢٧)، الفتن لعيم ١٥٣٨) وغيرتم

اوريبي عقيده تابعين ومن بعدهم سے ثابت ہے، مثلاً:

(مصنف عبدالرزاق: ۲۰۸۳۳) طاوس

🕜 محمد بن سيرين (مصنف ابن ابي شيبه ١٩٨٨)

🕐 ابرائيم (انځعی) (مصنف ابن ابی شيبه ۱۸۵۵) وغيرېم ،حمېم الله

خلاصه: المضمون مين جوآيات، احاديث اورآ ثار ذكرك عي عين ان كاخلاصديد يكه

ا: عیسیٰ عالیاً قانبیں ہوئے بلکہ انھیں اللہ تعالٰی نے آسان پراٹھالیا ہے۔

۲: عیسیٰ عَالِیَّا اِ کی موت سے پہلے تمام اہلِ کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی ابھی

تک ان پرموت نہیں آئی۔

m: عيسى عَاليَّلِاً كا"نزول" قيامت كي نشاني ہے۔

م: عیسی عالیم الا از ل موں گے۔

۵: آپ کانزول آسان سے ہوگا۔

۲: آپ حائم عادل ہوں گے۔

2: آپ صلیب کوتو ژدیں گے۔

۸: خزرگوہلاک کریں گے۔

9: مال كوبهاديس كيحتى كوكى اتقبول نبيس كركار

نقَالاتْ أَ

ا: جنگ بخراج اور جزید کوختم کریں گے۔

اً: آپ کے دور میں عداوت بغض اور حسد ختم ہوجائیں گے۔

۱۲: جوان اونول کی پروانہیں کی جائے گی۔

۱۳: آپ فج یاعمره یا دونوں کریں گے،اورروحاء کی گھاٹی سے گزریں گے۔

١١: آپ كاقد درميانداوررنگ سرخ وسفيد بادربال سيدهي ين-

۵ا: آپ د مشق کے مشرق کی طرف سفید منارہ پر دو فرشتوں کے پروں پر دوزرد کپڑے پہنے ہوئے اتریں گے۔ ہوئے اتریں گے۔

۱۲: آپ کے سانس کی خوشبوجس کا فرتک پنچ گی، وہ مرجائے گا، آپ کے سانس کی خوشبو تاحد نظر کھیل جائے گا، آپ کے سانس کی خوشبو تاحد نظر کھیل جائے گی۔

۱۱: جبآپ نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امام (مہدی) ان میں موجود ہوگا۔

1A: آپ دجال کو' لُد'' کے مقام پرتل کریں گے۔

 ایسے کے دور میں اسلام کے علاوہ سارے ندا ہب(مثلاً یہودیت، عیسائیت، ہندوازم وغیرہ) ختم ہوجائیں گے۔

۲۰: زمین میں امن قائم ہوگا،اونٹ شیر کے ساتھ، چیتے اور گائمیں، بھیڑیے اور بکریاں اکٹھا چریں گی، نیچ سانپوں کے ساتھ تھیلیں گے اور وہ انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔

ri: آپزمین میں جالیس برس رہیں گے۔

۲۲: پھرآپ فوت ہوجائیں گے، سلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو (نبی مَثَاثِیْمِ کی قَرِی مِنَاثِیْمِ کی قبرے پاس ججرہ مبارکہ میں ) فون کردیں گے۔ قبرے پاس ججرہ مبارکہ میں ) فون کردیں گے۔

۲۳: آپ کی صورت مبار که سید ناعروه بن مسعود والنی سے مشابہ ہے۔

ان علامات سے معلوم ہوا کہ سے عیسیٰ بن مریم ناصری علیہ السلام ابھی تک نازل نہیں ہوئے اور نه ' د جال اکبر' کا ظہور ہوا ہے، جب کا ناد جال ظاہر ہوگا تو عیسیٰ بن مریم علیہ اللہ آسان سے نازل ہوں کر اسے قبل کریں گے لہذا جو شخص آپ کے نزول سے پہلے بجندیب احادیث،

تاویلات اور باطنیت کے زور سے سیح موعود ہونے کا دعوید ارہے وہ کا فرکذ اب اور د جال ہے، ایسے خص کے ہتھکنڈ وں اور حیالوں سے بچنا ہرمسلم پر فرض ہے۔

ایک کذاب کا تذکرہ: ماضی قریب میں بهندوستان (پنجاب) میں ایک شخص مرزا نملام احمد قادیانی گزراہے، اس شخص نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے مجدد، سیح موجود، نبی تابع اور نبی مستقل کا وجوئی کیا اور اپنے مخالفین کو کافر قرار دیا ،علائے مسلمین مثلًا: مولانا محمد حسین بٹالوی ،مولانا سیدنذ بر حسین الد ہلوی ، اشخ عبدالجبارغزنوی ،الا مام ثناء اللّه امر تسری محمد مسلح وغیرہ کرمہم اللّه نے مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کے مقلدین (چاہے نبی سمجھیں یا مجدد، مسلح وغیرہ) کو بالا نقاق کافر، مرتد اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا ، بٹالوی صاحب وہ شخصیت ہیں جضوں نے سب سے پہلے مرزا پرفتو کی کفرلگایا تھا۔ مرزا قادیانی نے صرف آپ کو ہی ''اول جضوں نے سب سے پہلے مرزا پرفتو کی کفرلگایا تھا۔ مرزا قادیانی ص ۱۲۱ ط قادیان ۱۹۱۳ می کو الدین یوسف حفظہ اللّه ) بٹالوی صاحب کافتو کی ''دارالدعوۃ السّانفیدلا ہور'' کو الدین یوسف حفظہ اللّه ) بٹالوی صاحب کافتو کی ''دارالدعوۃ السّانفیدلا ہور'' نے روطیع سے آراستہ کر کے شائع کر دیا ہے۔

چونکہ اس مخضر صعمون میں متبتی کذاب مرز احمہ قادیانی اور اسکی (قادیانی لا ہوری) پارٹی کی کفریات وخیانتیں جع کرنے کاموقع نہیں ہے، جوشخص تفصیل چاہتا ہے وہ امام امرتسری، امام عبداللہ معمار امرتسری کی محمد یہ پاکٹ بک اور علامہ احسان اللی ظہیر کی لا جواب کتاب ''القادیانیہ'' اور دیگر کتابوں کی طرف رجوع کرے، اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ مرز اقادیانی اور اسکی (لا ہوری یا قادیانی) پارٹی کے کافر ، مرتد اور خارج افر دائر واسلام ہونے بر پوری امت کا اجماع ہے۔ اپنے اس مخضر مضمون کی مناسبت سے آپ کے سامنے اس جھو۔ ٹے نی اورخودساختہ سے موعود کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے۔

مرزاغلام احراكمتا عن والقسم يدل على أن الخبر محمول على الظاهر، لا تأريل فيه ولا استثناء وإلافاي فائدة كانت في ذكر القسم فتدبر كالدست عن المحققين " اور تسم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خبر (پیش گوئی) ظاہر پرمحمول ہے، اس میں نہ تو تاویل ہے اور نہ استثناء، ورنہ پھر تسم کے ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے، پس نور کر تفتیش و تحقیق کرنے والوں کی طرح۔ (حمامة البشرای ص اہ نے قدیمہ)

ایک عجیب اعتراض: بعض لوگوں نے نزول سے کی متواتر احادیث میں انتہائی معمولی اختلاف کی دجہ سے اسے روایت بالمعنٰی قرار دے کر ددکرنے کی کوشش کی ہے، مثلاً:

اور والله

() والذي نفسي بيده

ور حكمًا مقسطًا

حكمًا عدلًا

لیوشکن ان بینزل فیکم ابن مویم اور لینزلن ابن مویم وغیره
 چوابنمبرا: جمهور کنز دیک اگر راوی عالم، فقیه، عارف بالالفاظ مو (مثلاً ابو هریره رئالینئ
 وغیره) تواس کی روایت بالمعنی بھی جائز (اورضیح) ہے۔

(د كيمية مقدمه ابن الصلاح ح٢٢ ١١ د كام للأمدى ١٥/١٥ اوغيرها)

جواب نمبر ۲: نبی مَثَاثِیَّمُ نے بھی والمذی نفسی بیده! اور بھی واللّٰه! (وغیرہ) فرمایالہذا راوی نے دونوں (یا اکثر) طرح سنا اور یا در کھا اور بھی ایک طرح اور بھی دوسری طرح بیان کردیا، آخراس میں اعتراض ہی کیاہے؟

جواب نمبرسا: نزولِ مینے کی روایات اس پرشفق ہیں کئیسی بن مریم نازل ہوں گے، دجال کوتل کریں گے ،صلیب کوتو ژیں گے وغیرہ، نؤ کیا روایات کے'' خورد بنی'' اختلاف کی وجہ ے اس مقق علیمتن کوسلیم کرنے سے انکار کردیا جائے گا۔مثلاً

ایک قابل اعتاد ذریعے سے خبر ملی: ''عراقی مجاہدین کاامریکی فوج پرحملہ ..... دس فوجی ہلاک'' دوسرا قابل اعتاد ذریعہ: '' بغداد میں قابض فوج اور مجاہدین میں جھڑپ ..... دس امریکی مارے گئے''

تيسرا قابل اعماد ذريعه: "حريت پيندول اور غاصب امريكي فوج مين شديد مقابله ..... دس فوجي نيست ونابوداور متعدد زخي"

کیا بینتن خبریں س کرکوئی ہوش منداعلان کردےگا کہ چونکہ روایات میں اختلاف ہے لہذا نہ کوئی جھڑپ ہوئی اور نہ کوئی مارا گیا ہے؟ ظاہر ہے ایسا اعلان کرنے والے'' ہم ہوش مند'' کی جگہ یا گل خانہ ہی ہو کتی ہے۔

جواب مبرم: قرآن مجيد ميس ب

﴿ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا ﴿ (البَرَانِ ١٠٠) ﴿ فَانْبَجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا ﴿ ﴾ (الاعراف:١٦٠)

اس کی اور بھی مثالیں ہیں ، بہر حال ثابت ہوا کہ اگر مفہوم ایک ہوتو الفاظ کا اختلاف

جواب نمبر۵: ان احادیث کی صحت پرامت کا جماع ہے اور امت گراہی پر جمع نہیں ہو

سکتی لہذابعض روایات میں الفاظ کا انتہائی معمولی اختلاف چندال مضر نہیں ہے۔ •

جواب نمبر ۲: فقهاء ومحدثین میں بیاصل متفق علیہ ہے کہ عدم ذکر نفی ذکر میستار مہیں ہوتا۔

حافظ ابن تجرئ كها: " و لا يلزم من عدم الذكر الشيء عدم وقوعه "

مزیر خقیق کے لئے کتب اصول کا مطالعہ کریں۔

ابوالخیراسدی کا تعارف: راقم الحروف نے ابوالخیر' ندکورکی کتاب' اسلام میں نزول سے در کا تصور' شروع سے آخر تک پڑھی ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیشخص جاہل ، کذاب،

مقَالاتْ 129

افاک اور مخالطہ باز ہے، پیخس پکا مکر حدیث ہے یہا بنی کتاب (ص ۸) میں لکھتا ہے:

'' امام دار قطنی اور محدث ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ سیحین کوتلقی بالقبول کا مقام
حاصل ہے، اس سے وہ احادیث مشتنی ہیں جن پر بعض قابل آعاد محدثین کی طرف
سے گرفت ہو چکی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بخاری میں نزول سے کی وہ روایتیں جو
ابن شہاب زہری سے مروی ہیں ان پر چونکہ بعض ائمہ صدیث قدح کر چکے ہیں اس
لئے ایسی مقدوح حدیثوں پر کسی انہ عقید ہے کی بنیاداستوار نہیں ہوگئی۔

تو عرض ہے کہ محدث ابن الصلاح وغیرہ چنداحادیث کے استثناء کے ساتھ صحیحین کو رامت کا بالا جماع ) تلقی بالقبول کا ورجہ دیتے ہیں لہذا صحیحین کی تمام روایات جن پر کسی قابل اعتماد محدث کی طرف سے گرفت نہیں کی گئی وہ صحیح اور قطعی ہیں، صرف وہ احادیث مشتنیٰ ہیں ، جن پر کسی قابل اعتماد محدث کی طرف سے گرفت ہو چکی ہے (اگر چہ ہماری تحقیق کے مطابق ان میں بھی حق بخاری و مسلم و من معہما کے ساتھ ہی ہے ) رہا اسدی صاحب کا قول کہ دجم بھی بہی کہتے ہیں ۔۔۔۔ نہیں ہو گئی ،

تو ہم واضح الفاظ میں پوچھے ہیں کہ سیحین کی وہ رواہیں جو ابن شہاب زہری سے
مروی ہیں، ان پر کس امام اور قابل اعتاد محدث نے گرفت وقدح کی ہے؟ پورا پورا اور سیح سیح
حوالہ چاہئے ورنہ پھر اسدی صاحب کے گذاب ہونے میں کیا شہرہ جاتا ہے۔ یا درہے کہ
اسدی صاحب کے قول: '' ان پر چونکہ بعض ائمہ صدیث قدح کر پچکے ہیں اس لئے ایسی
مقدوح حدیثوں پر ۔۔۔۔۔ 'میں 'ان' سے مراد' اصادیث' ہیں، جیسا کہ میاق وسباق سے ظاہر
ہے، اور مقدوح ' قدح '' کے الفاظ بھی اس پرواضح دلالت کررہے ہیں۔

اگروہ سیحین کی ان احادیث پر کسی ایک امام یا محدث کی قدح وگرفت ثابت نہ کرسکے، تواسے علی الاعلان تو بہ کرنی چاہئے ، ورنہ یا در کھنا چاہئے کہ

﴿ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴾ بِشُك تيرے رب كى پکڑبوى تخت ہے۔ اى كتاب (كيم ١٩٤٣) ميں يېڭخص' زهرى سے مارے اختلاف كي تيس وجوہات' مقَالاتْ مَقَالاتْ

كاعنوان بانده كركذب وفريب كاطومار يهيلا ديتاب مثلاً:

" الله الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنطب المناسب المناسبة الم

آخرت کی باز پرس سے بے پرواہ معلوم ہوتے ہیں'

"٢٢: لعض صحابة سے انھيں خداواسطے كابيرے

" بسن رائی کار بت بناناان کافن تفاجودر حقیقت کذب ہی کی ایک شم خفی ہے " وغیرہ

حالانکہ امام زہری پریہ اور اس جیسے دوسرے الزامات کسی ایک بھی امام حدیث یا محدث سے

بالکل ثابت نہیں ہیں، اسدی صاحب اور اسکی پارٹی کوچینج ہے کہ ان اُقوال میں سے صرف ایک ہی کسی قابلِ اعتماد محدث (مثلاً ما لک، شافعی، احمد، بخاری، مسلم، ابوداود، ابن حبان اور

ابن خزیمہ وغیرہم) سے ثابت کردیں!

گزشته صفحات میں میثابت کردیا گیا ہے کہ امام زہری ، نزول میسے کی احادیث میں منفرونہیں ہے بلکہ ایسی بہت سی صحح احادیث موجود ہیں جن کا کوئی راوی امام زہری نہیں اور وہ نزول میسے برصاف دلالت کرتی ہیں۔

آخر میں صحیح بخاری کی کتاب " فضائل الصحابہ" سے امام زہری کی بعض مرویات کامخضر

تعارف پیش خدمت ہے:

ا: فضل الي بكر (والنيو) ٣- احاديث

m: منا قب عثمان (مناتفة) احديث

٧: منا قب على (رئالنيز) ×

۵: فضل عا ئشه (رُبِيُّ فِيُّا) الْحديث

۲: ذکر مند بنت عنه ( فران فیا ) احدیث

قارئین: فیصله کریں که کیا ایک شیعه راوی ، ابو بکر وعمر وعا کشه و ہندرضی الله عنهم اجمعین کے مناقب میں ایک بھی نہیں! لہذا یہ مناقب میں ایک بھی نہیں! لہذا یہ

مقالات مقالات

ثابت ہوا کہ امام زہری شیعہ نہیں تھے بلکہ اہل سنت کے انتہائی جلیل القدر امام تھے۔اسدی کے کذب وافتر اء کی بنیاد پر پندر هویں صدی میں انھیں شیعہ کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے اوراگروہ تو ہے کند بخیر مرگیا تو ﴿وَسَیَعْلُمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آ اَتَّی مُنْقَلَبٌ یَّنْقَلِمُوْنَ ﴾ عنقریب وہ لوگ جان لیں گے جنھوں نے ظلم کیا کہ انھیں کس کروٹ لٹایا جاتا ہے۔

# مرزاغلام احمه قادیانی کے تیس (۳۰) جھوٹ

الحمد لله رب العالمين والمصلوة والسلام على حاتم النبيين ، أما بعد:

مرزاغلام احمدقادياني نے جب او ۱۸ء بين سي موعوداور مثيلي سي بون كااعلان كرك سيدناعيني بن مريم عليتيا كي موت واقع بون كادعوى كيا تو مولا نامجر حسين بنالوى نے ايك فتو كي مرتب كرك علاء كي خدمت بيل پيش كيا۔ اس زمانے كمشہور ابل حديث اورغير ابلي حديث اورغير ابلي حديث علماء نے ۱۹ ۱۹ء بيل مرزاغلام احمد كوكافر، دجال اور دائرة اسلام سے خارج قرار ديا۔ اس فتو ي پرمولا ناسيد نذير حسين دبلوى ، مولا نا قاضى محمد سليمان منصور پورى ، مولا نامحمد بشير سهوانى ، مولا نا ابوالحن سيالكوئى ، مولا نا قاضى عبداللاحد خانبورى ، مولا نا عبدالحزيز وزير آبادى ، مولا نا عبدالحزياد مولا ناموری ، مولا ناموری و نوی ، مولا نامام عبدالجبارغ نوی ، مولا ناموری و نوی و نوی

سیسب سے پہلافتو کی تھا جس میں مرز اادر اس کے پیرو کاروں کو کافر اور دینِ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ اس فتوے کی تفصیلات مولا تا محمد حسین بٹالوی کے مرتب کر دہ '' پاک و ہند کے علمائے اسلام کا اولین متفقہ فتو گی: مرز اغلام احمد قادیا نی اور اس کے پیرو کار دائر ہ اسلام سے خارج ہیں'' اور' دسم کی ختم نبوت'' (مطبوعہ مکتبہ قد وسیہ لا ہور) وغیر ہما دائر ہ اسلام سے خارج ہیں'' اور' دسم کی ختم نبوت' (مطبوعہ مکتبہ قد وسیہ لا ہور) وغیر ہما میں درج ہیں۔ اس فتو سے پرسب سے پہلے سیدنذ رحسین محدث دہلوی کے دشخط اور مہر ہے۔ میں درج ہیں۔ اس فتو سے پرسب سے پہلے سیدنذ رحسین محدث دہلوی کے دشخط اور مہر ہے۔ اس فتو سے پرسب سے پہلے سیدنذ رحسین محدث دہلوی کے دشخط اور مہر ہے۔ میں درج ہیں۔ اس فتو سے پرسب سے پہلے سیدنذ رحسین محدث دہلوی کے دشخط اور مہر ہے۔

مرزاغلام احمد بذات خودلك صابح:

"غرض بانی استفتاء بطالوی صاحب اوراول المکفرین میاں نذر حسین صاحب ہیں اور باقی سب ان کے بیرو ہیں جواکثر بٹالوی صاحب کی دلجوئی اور دہلوی صاحب کے حق اُستادی کی رعایت سے ان کے قدم پر قدم رکھتے گئے۔"

(وافع الوساوس/آئينه كمالات اسلام ص ٣١، روحاني خزائنج ٥ص ٣١)

#### مرز الكھتاہ:

"اور یاد کروده زمانه جبکه ایک ایسانخف تجھ سے مکر کریگا جو تیری تکفیر گابانی ہوگا اور اقرار کے بعد منکر ہوجائیگا (بعنی مولوی محمد سین صاحب بٹالوی) اور ده اپنے رفیق کو کہے گا (بعنی مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کو) کہ اے ہان میرے لئے آگ بھڑکا لیعنی کا فربنانے کے لئے فقو کی دے "

( نزول المسيح م ١٥٨ دومر انسخ م ١٥٢ ، روحانی خزائن ج ١٨ص ٥٣٠ )

#### مرزالكهتاب:

"اورمولوی محمد حسین جوبارہ برس کے بعداول المکفرین بے بانی تکفیر کے وہی تھے اور اس آگ کو اپنی شہرت کی وجہ سے تمام ملک میں سلگانے والے میال نذر حسین صاحب دہلوی تھے۔"

(تحفیه گولزویی ۱۲۹، دوسرانسی ۷۵، روحانی خزائن ۱۵س ۲۱۵ حاشید تذکره طبع دوم ص ۱۹ تحت رقم ۱۱۳) مولا نامجه حسین بنالوی رحمه الله کے بارے میں مرز اغلام احمد کلهتا ہے:

' بینتیوں پیشگوئی۔ شخ محمد سین بٹالوی صاحب رسالہ اشاعت السنہ جو بانی مبانی کھیر ہے اور جس کی گردن پرنڈ برحسین دہلوی کے بعد تمام مکفر وں کے گناہ کا بوجھ ہے اور جس کے آثار بظاہر نہایت ردی اور یاس کی حالت کے ہیں۔ اُسکی نسبت تین مرتبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی اس حالت پر ضلالت سے رجوع کریگا اور پھر خدا اُسکی آئیسی کھولے گا۔ وَ اللّٰهُ عَلَی مُلِّ شَنی عِ قَدِیْرٌ ٥ ''

(سراج منیرص ۷۸، روحانی خزائن ج۲اص ۸۰)

معلوم ہوا کہ مرزاغلام احمد کے اپنے اعتراف کے مطابق ،سب سے پہلے اس کی تکفیر

کرنے والے مولا ناسیدند رحسین محدث دہلوی اور مولا نامحم حسین بٹالوی تھے۔ رہام زاکا میہ
شیطانی الہام کہ بٹالوی صاحب تکفیر سے رجوع کرلیں گے، بالکل جموٹا اور باطل ثابت ہوا۔
مولا نابٹالوی صاحب اپنی وفات تک دین اسلام پر ثابت قدم رہاور مرزاوذریت مرزاکوکا فر
ومرید سجھتے رہے اور اس طرف قول وفعل ہے دعوت دیتے رہے۔

ابوالقاسم محمد رفیق دلاوری دیوبندی تقلیدی نے مولا نابٹالوی اور منشی الہی بخش کے بارے میں ککھاہے:

"ان دونوں حضرات نے نہ صرف قبول مرزائیت سے اعراض کیا بلکہ مرزائیت کا بہتمہ لینے کی بجائے الٹا اخیر وقت تک مرزائیت کے جسم پر چرکے لگاتے اور الہائی صاحب کے سینہ پرمُونگ آلے سے رحیہ رزائیت مولا نابٹالوی کا تو دن رات کا مشغلہ تھالیکن منتی الٰہی بخش بھی قادیان تکنی میں کس سے چھے نہیں رہے۔" (رئیس قادیان جاس ۱۳۳۱)

یعنی دیو بندیوں کے نزدیک مولا نا بٹالوی رحمہ اللہ مرزائیت و قادیا نیت کے شخت مخالف اور قادیان شکنی میں پیش بیش متھے۔

اس تمہید کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی کے بے شار جھوٹوں میں ہے تمیں (۴۰) جھوٹ باحوالہ پیش خدمت ہیں:

حجموت تمبرا: مرزاغلام احمد لكهتاب:

'ایک اور حدیث بھی میں ابن مریم کے فوت ہوجانے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنخضرت مُل این مریم کے فوت ہوجانے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ کہ آنخضرت مُل این ہے ہوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے سو ۱۰۰ برس تک تمام بن آ دم پر قیامت آجائے گی۔''

(ازالهٔ او ہام ص ۱۲۷، دوسرانسخ ص ۲۵۲، روحانی خزائن جسم ۲۲۷)

تنصرہ: الیں کوئی حدیث جس میں آیا ہو کہ آج کی تاریخ سے سو(۱۰۰) برس تک تمام بن آدم پر قیامت آجائے گی، حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے لہٰذا مرزانے نبی کریم مَثَاثِیْنِ پر جمود بولا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کرسول اللہ من النجام سے قیامت کے بارے میں بوجھا گیاتو آپ نے فرمایا: (( لا تأتی مائة اسنة و علی الأرض نفس منفوسة اليوم .)) سوسال نہیں آکیں گے اور زمین پرآج کے دن جتنے متنفس موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا۔ (صح مسلم: ۲۵۳۹ واللفظ لہ المجم الصغر للطر انی جاس ۲۱ دور انتخاص ۱۵)

اس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جس دن رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا تو اس دن تک جتنے انسان (اور جاندار) پیدا ہو چکے تھے ان میں سے کوئی متنفس بھی سوسال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ دیکھئے منداحد (جاس ۹۳ ج۱۷ وسندہ حسن) وغیرہ.

یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اگر کوئی کہے کہ سوال تو قیامت کا تھا؟ عرض ہے
کہ قیامت کاعلم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ مَائِلَیْمُ نے یہ بات دوسری احادیث میں بیان فرمادی ہے لہٰذا آپ نے پوچھنے والوں کوان کی اپنی وفات کا آخری وقت بتادیا۔

حجموٹ تمبر۲: مرزاغلام احمد لکھتاہے: ''اور اولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگادی کہ وہ چودھویں صدی کے

سر پر پیدا ہوگا اور نیزیه که پنجاب میں ہوگا۔''

(ار بعین نمبر ۲ص ۲۹ ، دومر انسخ ص ۲۳ ، روحانی خز ائن ج ۱ اص اس۳)

تنصرہ: اولیاء کے صیغهٔ جمع کوچھوڑیئے ،کسی ایک سیچے ولی اللہ سے بھی سیدعویٰ ثابت نہیں ہے کہ سیج موتود چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور پنجاب میں ہوگا۔ نیز دیکھئے مرزا کا جھوٹ نبر لامع تبصرہ

تنبیه(۱): قولِ راج میں نبی اور رسول کے سواکسی کو بھی کشف پا الہام قطعانہیں ہوتا جیسا کشچیح بخاری کی حدیث میں اشارہ ہے:

((إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب)) يقيناً تم سقيل سابقد امتول مين الساول بوت شهم خيس الهام بوتا تها اوراگر ميرى ال امت مين كوكى بوتا تو وه عمر بن الخطاب (بوت) -

(صحيح بخارى:٣٣٦٩ كتاب احاديث الانبياء باب بعد باب حديث الغار)

اس صدیث میں ''اِن محان ''کےلفظ سے صاف طاہر ہے کہ امت میں کسی کوبھی کشف والہام نہیں ہوتا۔ رہاضچے العقیدہ مسلمانوں کے رویائے صالحہ کا مسئلہ تو ان کا وقوع ممکن ہے۔ لوگوں کے بعض اندازوں اور قیاسات کوکشف والہام کا نام دیناغلط اور باطل ہے۔

تنبیہ(۲): آخری نی محدرسول الله مَنَّالَیْمِ کَآجانے کے بعداب قیامت تک نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ مُمّ اور منقطع ہوگیا ہے۔ اب نہ کوئی رسول پیدا ہوگا اور نہ کوئی نہی پیدا ہوگا۔ رسول الله مَنَّالِیْمُ کِنْ الله علی الله مَنْ الله علی الله میں کے شک رسالت اور نبوت منقطع ہوگئی ہے ہیں میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔

(سنن التر مذي: ١٢٧ ، وقال: "صحيح غريب" وسنده صحيح وصححه الحائم على شرط سلم ٣٩١٧ ووافقه الذمبي )

رسول الله مَنَاتِينَا فِي فِي اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُولِيُولِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن ال

اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ (کتاب النة لا بن ابی عاصم : ۳۹۱ وسندہ سجے ،کتاب الشریعة للا جری ۲۵ سار ۸۸۲ وسندہ سجے ،مرو بن عبداللہ الحضر می السبیانی ثفته وثقه العجل المعتدل وابن حبان ) نبی مَنَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ

بيج كة تق، قيامت سے بہلے آسان سے نازل ہوں کے۔ نبی منافيا م نے فرمايا:

((ثم ینزل عیسی بن مویم صلی الله علیه وسلم من السماء .)) پھیسی بن مریم مَناتِیم آسان سے نازل ہوں گے۔

( كشف الاستار عن زوا كدالممز ارم ر١٨٢٦ ح٣٩٧ وسنده صحيح )

حصوث نمبرات مرزا قادیانی نے لکھاہے:

''مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئے ہے خاصکر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اسکی نسبت آواز آئیگ کہ ھلڈا خیلیفکه الله الممهدی ۔اب وچوکہ بیحدیث کس پابیاورم تبہ کی ہے جواصح اکتب بعد کتاب اللہ ہے۔''
کی ہے جوابی کتاب میں درج ہے جواصح اکتب بعد کتاب اللہ ہے۔''

(شہارة القرآن علیٰ مزول المسے الموعود فی آخرالز مان ص ۲۱ ،روحانی خزائن ج۲ص ۳۳۷)

تبصرہ: اس قتم کی کوئی حدیث سیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔ یا در ہے کہ نماز پڑھنے اور دوسرے امور میں نبی کو سہو ہوسکتا ہے تا کہ لوگوں کو سہو کا طریقہ معلوم ہوجائے اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ نبی مَلَّ النَّیْرِ الْمِرْمُلُوق ہیں، معبود نہیں ہیں کیکن روایت بیان کرنے یا حوالہ دینے میں نبی کو قطعاً سہز نہیں ہوتا اور نفلطی گئی ہے۔ نبی غلط حوالہ دیتا ہی نہیں لہذا مرزائیوں قادیا نیوں کا فار میں سہوکی روایات سے استدلال کرنا مردود ہے۔

تنبیه: اس مفهوم کی ایک روایت سنن ابن ماجه (۸۰۸۴) والمستد رک للحا کم (۲۲۳۸۳، ۲۷۳ می ۱۳۲۳، ۲۷۳ می ۱۳۲۳ می ۱۳۲۳ م ۱۳۲۳ ح ۵۰۲/۲/۲۸ می ۲۵۳۱ کی اور دلائل النبو قه لیم تن (۵۱۵/۲) میں مروی ہے کیان اس کی سند سفیان توری (مدلس) کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے لہٰذا اس روایت کو صحح قرار

جهوث نمبريم: مرزاغلام احمه نے لکھاہے:

'دو کیھوتھ سر شائی کہ اس میں برے زور سے ہمارے اس بیان کی تقدیق موجود ہے اور اس میں بیکھی کھا ہے کہ ابو ہر یرہ والنی کے نزد یک یہی معنے ہیں مگر صاحب تفسیر کھتا ہے کہ 'ابو ہر یرہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پر محد شین کو اعتراض ہے۔ ابو ہر یرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصد رکھتا تھا۔''اور میں کہتا ہوں .....'

(ضيمه براين احمد ميد حصه پنجيم ص ۴ ، دوسر انسخص ۲۳۳ ، روحانی خز اس ج۱۲ص ۴ ۳ )

تنصرہ: سیدناابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ کے بارے میں تفسیر ثنائی یاتفسیر مظہری از ثناءاللہ یانی پی میں اس فتنم کی کوئی بات کھی ہوئی نہیں ہے۔سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ روایت حدیث میں اعلیٰ درجے کے ثقہ فہم قرآن کے زبردست ماہراور درایت میں عظیم الشان مرتبدر کھتے تتھے۔

حصوط تمبر٥: مرزان لكهاب

"اور مجھے معلوم ہے کہ آنخضرت مُنافیئر نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبانازل

ہوتواس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلاتو قف اس شہر کوچھوڑ دیں ور نہ وہ خدا تعالی سے لڑائی کرنے والے تھہریں گے۔'' (مجموعہ اشتہارات جلددوم سال نبر ۲۸۹)

تبصرہ: ایسی کوئی حدیث کتبِ احادیث میں قطعاً موجود نہیں ہے کہ وبانازل ہوتواس شہرکے لوگ بلا تو قف اس شہر کوچھوڑ دیں ور نہ وہ اللہ سے لڑائی کرنے والے تھہریں گے۔ بلکہ اس کے سراسر برعکس محیح بخاری (۸۷۲۸) وصحیح مسلم (۲۲۱۸) کی حدیث میں آیا ہے کہ اگرتم کسی زمین میں طاعون کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ اور اگر تمھارے علاقے میں طاعون ترائی خالے تاہر نہ نکلو۔

تهوث تمبر ٢: غلام احدف كهاب:

''' ایبا ہی اجادیثِ صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ سے موعود صدی کے سر پر آئیگا۔ اور وہ چودھویں صدی کامجد دہوگا۔''

(ضیمہ براین احمہ بیجم ۱۳۵۹ دوسراننی ۱۸۸ دوحانی خزائن ج۱۲ س۳۵۹ تنصره ان الفاظ یا اس مفہوم کی ایک بھی سیجے حدیث روئے زمین پرموجو دنہیں ہے۔ نیز دیکھیے مرزا کا جھوٹ نمبر ۲ مع تبصر ہ

حصوت تمبر 2: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

تمره: أقول: لا توجد هذه الأحاديث في صحيح البخاري و لا في

صحيح مسلم فالميرزا غلام أحمد قادياني كذب عليهما

مرزانے درج بالاع بی عبارتیں لکھ کر کہا کہ بیتمام حدیثیں صحیح بخاری ومسلم میں موجود ہیں حالانکہ بیساری حدیثیں جی حدیث میں ان کا حالانکہ بیساری حدیث میں ان کا وجود ماتا ہے۔ پس مرزانے رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا مَا مُعَلِّمُ مَا مَا مُعَالِمُ مَا مَا مُعَالِمُ مَال

دویس وبی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بریار ہو گئے اور پیشگوئی آیت کر یمہ وَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ پوری ہوئی...'

( زول المسيح ضميم ص ١٢ دوسر انسخه ص ١٠٠٨)

تنجرہ: مرزاکی پیدائش سے لے کرموت (۱۹۰۸ء) تک اُونٹ بیکارنہیں ہوئے اور مرزا کی موت سے لے کر آج (۲۰۰۷ء) تک اونٹ بیکارنہیں ہوئے بلکہ اونٹوں پر سواری اور بار برداری کاسلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

حصوت نمبر ٩: مرزاغلام احدقاد یانی نے لکھاہے:

''اوراونٹوں کے چھوڑے جانے اور نئی سواری کا استعال آگر چہ بلا داسلامیہ میں قریباً
سوبرس سے مل میں آر ہا ہے کین سے پیشگوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ
کی ریل طیار ہونے سے پوری ہوجائے گی کیونکہ وہ ریل جو دمشق سے شروع ہوکر
مدینہ میں آئے گی وہی مکہ معظمہ میں آئیگی ۔ اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند
سال تک یہ کام تمام ہوجائے گا۔ تب وہ اونٹ جو تیرہ سوبرس سے حاجیوں کو لے کر مکہ
سے مدینہ کی طرف جاتے تھے یکد فعہ ہے کار ہوجا کیں گے…'

(تحفه گواز و بیص ۱۰۸،۹۰۱ و در رانسخه ۲۸، روحانی خزائن ج ۱۹۵،۱۹۴)

تبھرہ: یہ کہنا کہ مدینہ طیبہ اور مکد معظمہ کے درمیان ریل چلے گی، مرزا غلام احد کا صرت جموث ہے۔ اس کی زندگی اور موت سے لے کرآج (۲۰۰۷ء) تک مدینے اور کے کے درمیان کوئی ریل نہیں چلی اور نہ کوئی پٹری موجود ہے۔

حجموث تمبر انه مرزانے كها:

"جییا کہ آنخضرت صلعم روحانی اور ربانی علماء کے لئے بیخوشخبری فرما گئے ہیں کہ .
علماء اُمتی کا نبیاء بنی اسرائیل"

(ازلهٔ اوہام ۱۳۰۵، دومرانسخد۲۵۹،۲۵۸، دوحانی خزائن جسس ۲۳۰، نیز دیکھیے دوحانی خزائن ج۲ س۳۲۳) تنصرہ: میدکوئی حدیث نہیں ہے بلکہ بالکل بےاصل و بے سند جملہ ہے۔ دیکھیئے سلسلة الا حادیث الضعیفة والموضوعة للا لبانی (۱۸-۴۸م ۲۷۷)

حجموث نمبراا: مرزاغلام احمه ني لكها:

"واضح ہوکداس آیت کر بمدسے وہ صدیث مطابق ہے جو پینمبر خدا منالی فرماتے ہیں من لم یعوف امام زمانه فقدمات میتة الجاهلیة جس شخص نے اپنے زمانہ کے امام کوشناخت نہ کیاوہ جاہلیت کی موت پرمرگیا"

(شهادة القرآن ص ۱۳۸، روحانی خزائن ج۲ص ۳۳۳)

تبھرہ: ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث اہلِ سنت کی کسی حدیث کی کتاب میں باسند موجود نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ پشیعوں کی بالکل ہے اصل روایت ہے۔

د يكھئے سلسلة الاحاديث الفعيفة للالباني (٣٥٠،٣٥٣ر ٢٥٠)

تنبید: شیعدرافضول کی کتاب اصول کافی (جاص ۱۳۷۷) میں ایک روایت شیعدراویوں کی سند کے ساتھ امام ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق رحمہ اللہ سے مروی ہے جومنقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

جھوٹ تمبر ۱۳٬۱۲٪ مرزاغلام احد نے لکھا ہے: '' تا سے سمیری طلکا مدی ف

"بيتو ي المحمد البي وطن كليل مين جاكر فوت موكيا-"

(ازلائه او بام ص۲۵۳ دوسرانسخدص ۲۷۳، روحانی خزائن جسه ص۳۵۳)

تبصره: يه بالكل باصل اورجمولى بات ب يادرب كليل فلطين كالكه مقام ب مرزاغلام احدف دوسرى جكد كليات ما مرزاغلام احدف دوسرى جكد كليات

''اوریبی سے ہے کہتے فوت ہو چکااور سری نگر محلّہ خانیار میں اسکی قبرہے۔''

(كشتى نوح ص ٨٧دوسر انسخص ٢٩، روحاني خزائن ج١٩ص٧٧)

تنصرہ: یکھی بالکل جھوٹی اور بےاصل بات ہے اور مرزاکی پہلی بات کے بھی سراس خلاف ہے۔ سیدناعیسیٰ بن مریم علیجائی کے بارے میں مشہور تا بعی امام حسن بھری رحمہ اللہ (متوفی ۱۱ ھ) فرماتے ہیں:''واللہ انہ الآن لحقی عند الله '' اللہ کی شم! بے شک وہ (عیسیٰ عَالِیَالِا) اب اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ (تغیر ابن جریطبری ۲۸۱۲ ۸۹۵ ۱۰ وسندہ جح)

حن بصری نے آیت ﴿ لَیْوْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ﴾ کاشری میں فرمایا: 'قبل موت عیسی ، الله دفع إليه عیسی ، وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر. '' عیسیٰ (عَالِیَّا اِ) کی موت سے پہلے ، بے شک الله نے عیسیٰ (عَالِیَّا اِ) کو اسٹے پاس اٹھالیا اور وہ اضیں قیامت سے پہلے ایسے مقام پر مبعوث فرمائے (نازل کرے) گا کہ نیک وبد (سب) اُن پر ایمان لے آئیں گے۔ (تغیر ابن ابی حاتم سرس ال احتمالا وسندہ میں کا کہ نیک وبد (سب) حجموث فم مرس الله ایم مثالی الله الله الله علی کے اسے میں کھا ہے :

'' تاریخ دان لوگ جانے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ کڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے...''

(چشمه معرفت دوسر احصیص ۲۹۹ دوسر انسخ ۲۸ مردحانی خزائن ج۲۳ ص ۲۹۹)

تبصرہ: نبی مَثَلِیْتِیْم کے گھر میں گیارہ لڑکوں کے بیدا ہونے والی بات بالکل جھوٹ ہے۔ حجمو دنم نبر 10: مرز اغلام احمد قادیانی نے کہا:

''ابوجہل اس امت کا فرعون تھا، کیونکہ اس نے بھی نبی سریم کی چنددن پرورش کی تھی۔'' تھی جیسا کہ فرعونِ مصری نے حضرت موحاً کی پرورش کی تھی۔''

(ملفوظات مرزاج ۲۳ ۲۰۱۰) ایریل ۱۹۰۲، دوسرانسخه جساص ۲۷۲)

تنصره: ابوجهل تعین کاسیدنا محمد رسول الله مَنَّاتِیْنِم کی چند دن پا چند منٹ برورش کرنا مرزاغلام احمد کا کالاجھوٹ ہے۔

حصوت تمبر ١٦: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

''ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسر سے ملکوں کے انبیاء کی نبست سوال کیا گیا تو آپ نے بہی فرمایا کہ ہرایک ملک میں خدا تعالیٰ کے بی گذر ہے ہیں اور فرمایا کہ گان فی الْھِنْدِ نَبِیَّا اَسُودَ اللَّوْنِ اِسْمُهُ کَاهِنَا لِیْنَ ہند میں ایک نی گذراہے جوسیاہ رنگ کا تھا اور نام اس کا کا ہن تھا یعنی کھیا جس کوکرش کہتے ہیں۔'' گذراہے جوسیاہ رنگ کا تھا اور نام اس کا کا ہن تھا یعنی کھیا جس کوکرش کہتے ہیں۔'' (چم یسعرفت کا آخرص ۱۱۱۰، دومانی خزائن جسم ۲۸۲۰)

تنصره: اليي كوئى صحح حديث روئ زمين برموجود نبيل به بلكه اس عبارت ميس مرزان مارے نبي كريم مَثَا الله الله الله اور بہتان بائدها ہے۔ عبدالرحل خادم قادياني نے مارے نبي كريم مَثَا الله اور بہتان بائدها ہے۔ " ( پاكٹ بكس ۵۳۳۵) كلاما ہے كه " يه حديث تاريخ بهدان ديلى باب الكاف ميں ہے۔ " ( پاكٹ بكس ۵۳۳۵) عرض ہے كہ اصل كتاب تاريخ بهدان سے اس روايت كي مكمل سندومتن مع حواله وحقيق پيش كريں ورندن ليس كدرسول الله مثالات ماليا: ( الا تكذبوا علي فائده من كذب علي فليلج الندار -)) مجھ برجموٹ نه بولو كوئكه بيش جس نے مجھ برجموٹ بولاتو وہ (جنم كي) آگ ميں داخل ہوگا۔ ( صحح بخارى: ٢٠ ا، واللفظ له وصح ملم: ا)

'' تاریخ کودیکھو۔ که آنخضرت صلی الله علیه وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ بیدائش سے چنددن بعد بھی فوت ہو گیا اور مال صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مرگئ تھی۔''
(پینام صلح ص ۳۸ ، روحانی خزائن ج۳۲ ص ۴۷۵)

تنصرہ: بیدونوں باتیں مرزا کا جموت ہیں کیونکہ نی کو کم مثال النظم کے والد آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ آپ کی ولاوت کے جھے سال بعد فوت

ہو کمیں۔ دیکھئے کنبِ تاری<sup>خ</sup> وسیر.

حصوت نمبر ۱۸: مرزانے لکھاہے:

"اورایک اوردلیل آپ کے ثبوت نبوت پریہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسائی قر آن شریف ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدانے آدم سے کیرا خیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمرائی کے لئے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کتے ہیں۔" (لیکچر بیا کوٹ سے ۵ دور انتراس اور کراننی جناس ۲۰۷)

تنجره: مرزا کاپیدعویٰ قرآنِ مجید پرصری حجموث اور بهتان ہے۔

حصوت نمبر 19: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

''اوراکی جگہ پر جہاں اس عاجز نے ۲۰/فروری ۱۸۸۱ء کے اشتہار میں سے پیشگوئی خدائے تعالی کی طرف سے بیان کی تھی۔ کہ اس نے مجھے بیثارت دی ہے کہ بعض بابر کت عور تیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔'' (مجموعہ اشتہارات ناص ۱۱۱۳)

تبصرہ: مرزاکی پہلی شادی ۱۸۵۳ء سے پہلے اور دوسری شادی ۱۸۸۴ء میں ہوئی۔ دیکھئے تاریخ احمدیت (جاص ۲۲،۳۳۱)اس کے بعد موت تک اس کی کوئی تیسری شادی نہیں ہوئی لہذااس کی یہ پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

حجموط نمبر ۲۰: مرزاغلام احدنے اپنے مریدمنظور محد کے بارے میں لکھا:

"بذر بعد الهام اللي معلوم مواكد ميال منظور محمد صاحب كرميس العني محمد كي مرميل العني محمد كي محمد كي مياك معلوم على الميدام والميدام والم

(۱) بشیرالدوله (۲) عالم کباب " (تذکره ۱۵ نبر ۱۰۲۷)

اورلكھا:

" پہلے یہ وی الہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جونمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنیوالا ہے اوراس کیلئے پینشان دیا گیا تھا کہ پیرمنظور محمد کد ہانوی کی بیوی محمدی بیگم کولڑ کا پیدا ہوگا اور

#### وه لز كاس زلزله كيليُّ ايك نثان بوگا سليِّ اس كانام بشير الدوله بوگا\_''

(هيقة الوي، حاشيص ١٠٠ اروحاني خزائن ج٢٢ص ١٠٣)

تنصرہ: اس شیطانی الہام اور شیطانی وی کے بعد نہ تو منظور محمد کا کوئی لڑکا پیدِ اہوااور نہاس کی بیوی محمدی بیگم نے کوئی لڑ کا جنا۔وہ لڑ کا جننے کے بغیر ہی مرگئی اور مرزاا پنی اس پیشگوئی میں بھی جھوٹا ٹابت ہوا۔

جھوٹ نمبرا۲: مرزانے لکھاہے:

"اگرخدا چاہتا تو ان مخالف مولو یوں اور ان کے پیروؤں کو آئلصیں بخشا۔ اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے۔ جن میں خدا کے سے کا آنا ضروری تھا۔ کین ضرور تھا کہ تے کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگو ئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ سے دُکھا تھا ئیگا وہ اُس کو کا فرقر اردینگے اور اُس کے لئے فتوے دیئے جا کینگے اور اس کی سخت تو ہیں کی جا ئیگی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے واللہ خیال کیا جائیگا۔''

(ضميمة تخذ گولژوميص ١٤، دومرانسخ ص١١، روحاني خزائن ج١٥ ص٥٣)

تنصرہ: ان الفاظ والی کوئی پیش گوئی نہ قرآنِ مجید میں موجود ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں موجود ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ بعض قادیا نیوں نے سورۃ النورکی آیت: ﴿وَمَنْ کَفُورَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاُولِیْكَ هُمُ اللّٰ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللللّٰ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰمِ

جھوٹ نمبر ۲۲: مرزاغلام احمد نے سیدناعیسی بن مریم عَیْناا کی بارے میں لکھا ہے: ''نویں خصوصیت یسوع مسے میں بیتھی کہ جب اسکوصلیب پر جڑ ہایا گیا تو سورج کو گر ہمن لگا تھا۔'' (تذکرۃ الشہادتین س۳۳دور انسخ س۳،دوعانی خزائن ج ۳۰س۳) تنجرہ: سیدناعیسیٰ عَلِیْتِلِا کوصلیب پر چڑھائے جانے کاکوئی ثبوت قرآنِ مجیداورا حادیث صحیحہ

میں موجو ذہیں ہے بلک قرآن مجیدیں ہے کہ ﴿ وَمَا فَعَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾

مقالت عالت

اورانھوں نے اسے (عیسیٰ کو) نقل کیااور نہ صلیب دی۔ (النمام: ۱۵۵) لہذا مرز اغلام احمد نے اسپنے اس کلام میں سیدناعیسیٰ عَلِیمِیلِ پر جھوٹ بولا ہے۔ حجوب نم بر ۲۲: مرز اغلام احمد قادیانی نے لکھاہے:

(تخذ گولز وبيه حاشيه س ١٢٥، دوسر انسخي ٣٤، روحاني خزائن ج ١٥ص١١١)

تنصرہ: 'دجال' کے لفظ کے ساتھ بیر حدیث نہ تو نسائی کی کتاب میں موجود ہے اور نہ کنز العمال میں اور نہ حدیث نہ تو نسائی کی کتاب میں موجود ہے اور نہ کنز العمال میں اور نہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ بیروایت میں رجال ہے نہ کہ دجال اور لفظ رجال یہ بیروایت درج ذیل کتابوں میں موجود ہے:

کنزالعمال (جهماص۲۱۲ ح۳۸۴۳۳ بحواله ترندی) مشکو ة المصابیخ (۵۳۲۳ بحواله ترندی) سنن الترندی (۲۴۰ ۲۳۰) کتاب الزید لا بن المبارک (ص ۱۷ ح ۵۰) کتاب الزیدله ناد بن السری (ج۲ص ۷۳۷ ح ۸۲۰) جامع بیان العلم وفضله لا بن عبدالبر (۱۸۹۱ ح ۲۱۹، دوسرا نسخه (۲۳۲) وشرح السنة للبغوی (۱۲۲۴ م ۳۹۴۳)

مريث مين 'رجسال' 'كافظ بجبكه مرزاني 'دجسال' 'كالفظ لكها بهاوراس كا

ترجمہ بھی دجال کیا ہے تا کہ عیسائی پادر بول کے گروہ کو دجال قرار دے۔ بعض قادیا نیوں نے میدوکوئی کیا ہے کہ کنزالعمال (جے مص ۸) مطبوعہ دائر ۃ المعارف حیدر آباد اوراس کتاب کے (ایک) قلمی نسخے میں '' دجال'' کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ عرض ہے کہ کنزالعمال کے مشہور نسنچ اور ترندی و مشکلو ۃ وغیر ہما کے متون کی دلیل سے اس خت ، ضعیف ومرد و دروایت میں '' دجال'' کا لفظ غلط ہے۔

تعبیه: درج بالا حدیث بلحاظ سند شخت ضعیف ہے۔اس کا راوی بیجی بن عبید الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن موہب متروک ہے۔ (دیکھے تقریب انہذیب:۵۹۹)

حجوث نمبر٢٥،٢٥: مرزا قادياني في كلهاب:

"اورہم اس مضمون کو إس پرخم کرتے ہیں کہ اگر ہم سے ہیں تو خدا تعالے ان پیشگویوں کو پورا کر دےگا۔اورا گریہ با تیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت بدہوگا اور ہرگزیہ پیشگو کیاں پوری نہیں ہوں گی۔ دبنا افتح بیننا وبین قوم کما بالمحق وانت خیر الفاتحین اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادرو کیم اگر آتھم کاعذاب مہلک میں گرفتار ہونا اوراحمد بیک کی دخر کلاں کا آخراس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیشگو کیاں تیری طرف سے ہیں توان کوا سے طور پر فام ہو خلق اللہ پر جمت ہواور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہوجائے۔اورا گراے خداوند یہ پیشگو کیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ خداوند یہ پیشگو کیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ بلاگ کر...." (دومانی خزائن جوس ۱۲۵٬۱۲۲)

تنصرہ: مرزانے عبداللہ آتھ عیسائی کی ہلاکت کے لئے جو مدت مقرر کی تھی، وہ اس میں ہلاک نہ ہوااور مرزااحد بیگ کی دختر کلال (بوی لڑکی) محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئی بلکہ مرزاکی موت کے وقت اوراس کے بعد محمدی بیگم اپنی موت تک سلطان محمد کے نکاح میں رہی لہذا مرزاکی بید دونوں بیشیگوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں۔

حجمو في بمبر٢٧: سيدناعيسى عَالِيَوْاك بارے بين مرزاغلام احدف كصاب:

" ہاں آپ کوگالیاں دین اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنی اونی بات میں غصہ آجا تا تھا۔ اپنفس کوجذبات سے روکنہیں سکتے تھے۔ گرمیر نے زویک آپ کی میرکات جائے افسوں نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یا درہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ "دوائی خزائن جااس ۲۸۹)

تنجرہ: بیسب مرزا کا جھوٹ اور افتراء ہے۔ سیدناعیسیٰ عَلیمِیُّا ان تمام الزامات سے بری ہیں۔ مرزا کا بیکہنا کہ ''عیسیٰ عَلیہِّلِا کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی'' کا مُنات کا غلیظ ترین جھوٹ اور صرت کفرہے۔

حجوث تمبر ٢٤: مرزاني لكها:

"اول تم میں ہے مولوی استعمل علیکڈھ نے میرے مقابل پرکہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے گا۔ سوتم جانتے ہوکہ شاید دس سال کے قریب ہو چکے کہ وہ مرگیا۔ اور اب خاک میں اس کی ہڈیاں بھی نہیں مل سکتیں۔"

( نزول المسيح ص٣٦ دومر انسخ ص٣٦ ، روحانی خزائن ج١٨ص ٩٠٩)

تبصره: مولانامحمراساعیل علیکڑھی رحمہ اللہ نے نہ توبیہ بات کہی اور ندا پی کسی کتاب میں کھی لہٰذا مرز اغلام احمد نے ان پرصرت محموث بولا ہے۔

حجوٹ نمبر ۲۸: ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے بیپیٹگوئی کی کەمرزاغلام احمداس کی زندگی میں ہیم∕/اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجائے گا،مرزالکھتا ہے:

''تباس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اُس کی زندگی میں ہی ۲-اگست ۱۹۰۸ء تک اُس کے سیاس نے یہ پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دک کے سمامنے ہلاک ہوجاؤں گا۔ گرخدانے اُس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دک کہ دہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اُس کو ہلاک کرے گا اور میں اُس کے شریعے محفوظ رہوں گا۔'' (چھم یہ معرفت س۳۲۷، روحانی خزائن ج۳۲س ۳۳۷)

تنصرہ: مرزا قادیانی ۲۲مئی ۱۹۰۸ء کولا موریس مرگیا اور ڈاکٹر پٹیالوی اس کے مرنے کے

گیارہ سال بعد تک زندہ رہااور ۱۹۱۹ء میں فوت ہوا۔ مرزا کے آخری دور کی سیپیش کوئی سراسر جھوٹی ٹایت ہوئی۔

حصوت فمبر٢٩: مرزا قادياني في الكها:

"ایورب کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اِس کاسب توبی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیاری کی وجہ سے باید انی عاوت کی وجہ سے '' (حاثیہ مشتی نوح من الدر رانوم ۲۲ ، روحانی خزائن جوام ۲۱)

تبصرہ: سیدناملیٹی عَلِیّلاً کاشراب بینا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہے لہذا مرزانے ان پرجھوٹ بولا ہے۔

جھوٹ تمبر بس : مرز احمد بیک کے داماد سلطان محمد کے بارے میں مرز اقادیانی نے لکھا:

"اور پھر مرزااحمہ بیک ، وشیار پوری کے داماد کی موت کی پیشگوئی جو پی شلع لا ہور کا باشندہ ہے جسکی بیعاد آخ کی تاریخ سے جواکیس متر ۱۸۹۳ء ہے قریبا گیارہ مہینے باتی دہ گئی ہے بیتمام امور جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں ایک صادق یا کا ذب کی شاخت کے لئے کائی ہیں' (شہانت المقرآن ۹۸٬۵۵۷ مدوم نوی ۱۸٬۵۵۵ مدومانی خرائن ہی می مرزا شاخت کے لئے کائی ہیں' (شہانت المقرآن ۹۵٬۵۵۷ مدوم نوی مقرر کردہ میعاد میں سلطان محمد کی زندگی گزاری اور مرزا کی مقرر کردہ میعاد میں سلطان محمد کی زندگی گزاری اور مرزا کی موت کی گئی عرصہ بعداولا دچھوڑ کرفوت ہوا۔ وہ ندتو مرزا سے ڈرااور ندقادیا نیت تبول کی۔ موت کی کائی عرصہ بعداولا دچھوڑ کرفوت ہوا۔ وہ ندتو مرزا خلام احمد قادیا نی دعال کے تیں (۳۰) قار کین کرام اختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مرزا غلام احمد قادیا نی دعال کے تیں (۳۰) جھوٹ اس کی از پی کتابول سے باحوالہ دہا تبھرہ پیش کردیئے ہیں۔ ان کے علاوہ مرزا کے اور بھی بنی کرفرق قادیا نی ، کذبات مرزا' بی جھوٹ کی دیئے ہیں۔ مرزا کی جھوٹی بیا ہے دوسو (۴۰۰) سے زیادہ جھوٹ جمع کر دیئے ہیں۔ مرزا کی جھوٹی پیشگو کیاں اور جھوٹے الہامات بے حدوصاب ہیں۔

مشہورابل حدیث علاء مثلاً مولانا ثناء اللہ امرتسری مولانا محد عبداللہ معمار امرتسری اور مولانا محد عبداللہ معمار امرتسری اور مولانا محد حسین بٹالوی وغیر ہم حمہم اللہ کی تصانیف اور تحریوں میں مرز اغلام احمد کے بہت سے اکا ذیب کا ذکر موجود ہے۔ فسانہ قادیان کے مصنف مولانا حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۹۰ء) کی کتاب "مرز اقادیانی کے وس جھوٹ" انتہائی بلند پایداورنا قابل جواب ہے۔ قادیانی امت والے اپنے خودساختہ رسول کے جھوٹوں کو غلطیاں اور سہووغیرہ کہہ کر مرز افلام احمد کو کذاب و د جال ہونے سے نہیں بچاسکتے۔

مرز الپنے بارے میں لکھتا ہے: ''سچا خداوہ ی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' (دافع البلاء دمعیارالل الاصطفاء س ۱۵،دوسر انسخی ۱۱،روحانی خزائن ۱۸مس ۲۳۱)

مرزانے کہا: "مارادوئ ہے کہم نی ادر رسول ہیں۔"

(ملفوظات مرزاج ۵س ۱۹۰۸ تحت فروری ۱۹۰۸ء)

مرزا کا اپنے بارے میں میعقیدہ تھا کہ'' ہم نے اس بندہ پر رحمت نازل کی ہے۔اور بیا پی طرف سے ہیں بولٹا بلکہ جو کچھتم سنتے ہو پی خداکی دحی ہے۔'' (دیکھئے تذکر ہ سے ۱۹۸۹م قرم ۵۲۵ واربعین نمبر۳) مرزانے اپنے بارے میں لکھا:

"اس عاج کواینے ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہرونت اور ہردم اور ہر کظ بافصل ملہم کے تمام تُو کی میں کام کرتی رہتی ہے اور دہ بغیرر دح القدس اور اس کی تاثیر قدسیت کے ایک دم بھی اپنے تیس ناپائی سے بچانہیں سکتا۔"

(دافع الوساوس ٩٣، روحاني خزائن ج٥ص٩٣)

لبندا مرزاغلام قادیانی کے صریح جھوٹوں کو قادیانی فرقے والے خطایا وہم یاسہو کہدکر بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے۔

منبید: راقم الحروف نے اس مضمون مین تمام حوالے مرزاغلام احدادراس کے امتوں کی اپنی کا پی کتابوں سے پیش کئے ہیں، کیوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطی کے علاوہ ایک حوالہ بھی غلط کتابوں سے پیش کئے ہیں، کیوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطی کے علاوہ ایک حوالہ بھی غلط کتابت ہونے پروس ہزاررو پیانعام دیاجائے گا۔ و ما علینا الا البلاغ (ا/ مارچ ۲۰۰۷ء)

#### مقدمة الدين الخالص (عذاب قبر)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ يُنَ امَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيلُوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَحْوَةِ عَلَ الله تعالى ايمان والول كوقولِ ثابت كساته دنيا وى زندگى اور آخرت مين ثابت قدم ركه تا ب- (ابرايم: ٢٢)

اس كاتشرت وتفير مس سيدنارسول الله مَنْ النَّيْمُ فرمات بين: ((إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ، ثم شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا رسول الله .)) جبمون كوقبر مين بشمايا جاتا ب(اورفرشتون كو) لا ياجاتا بي موده لا إله إلا الله الد الله اور محمد رسول الله كي كواى ديتا بي، اس آيت سي يهي مراوي ـ

(صحح بخاري كتاب البخائز باب ماجاء في عذاب القبر ح١٣٦٩، صحيح مسلم: ٢٨١١)

الله تعالى فرما تا ب: ﴿ سَنَعَلَا بِهُ مُ مَرَّتَيْنِ ﴾ بم أهيس دود فعه عذاب دي كـ (الوبه: ١٠١) اس آيت كى تشريح ميس مشهور تا بعى اور مفسر قرآن قاده بن دعامه رحمه الله فرماتي بين: "عذاباً فى الدنياو عذاباً فى القبو" أيك عذاب دنيا ميس اورا يك عذاب قبريس \_ (تغير ابن جريا لطبرين حاص و منده سحى)

دیگرآیات کے لئے دیکھئے امام بیہقی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب شعب الایمان (جام ۲۵۸۰) ۳۵۵)اور کتاب اثبات عذاب القبر

عذابِ قبر کا ثبوت متواتر احادیث سے ملتا ہے جنھیں روایت کرنے والے صحابۂ کرام دی گنتی

مقَالاتْ ا

میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

🛈 سيده عاكشه ولي نجياً (صحح بناري:۱۳۷۲ اصحح مسلم:۵۸۷)

🕜 سيده اساء بنت الي بكر والفين (صحح بغاري:٣٧٣ البحيم مسلم:٩٠٥)

🗩 سيدناانس بن ما لک والنيځ 🌕 (صحح مناري:۳۷ ام اسح مسلم: ۲۸۷۰)

شربا ابوابوب الانصاري دالتي (صح بخاري:١٣٧٥)

سیدناابو بریره رخانین (صحح بخاری:۱۳۷۷ صحح مسلم:۵۸۸)

🕤 سيدناعبدالله بن عباس والنفية (صحح بغارى:١٣٧٨، جعمسلم:٢٩٢)

سیدنازیدبن ثابت رئی نیخ (صحیح مسلم: ۲۸ ۲۷)

♦ سيدنابراء بن عازب رفائية (صحح بزارى: ١٣٦٩ الصحيح مسلم: ١٣٨٤)

الله بن سعيد بن العاص كى بيني (ام خالد الامويه) والنينية (صحيح بخارى:١٣٤١)

🛈 سيدناسعد بن الي وقاص رالندي (صحح بخاري: ٦٣٦٥)

نيزد كيصينظم المتناثر من الحديث التواتر للكتاني (ص١٣٣٦ ١١٣)

عذاب قبر كامسكلة وبهت براب، غذاب قبركى جزئيات والى بعض احاديث بهى متواتري مشلان

قبرمین دوفرشتون (منکرونگیر) کاسوال کرنا (نظم المتنارض ۱۳۳۱ ۱۱۱۱)

🗨 سوال کے وقت بدن میں اعادہ روح (نظم المتناثر ص ١٣٣٥ تا١١)

🕝 عذابِقبرے بناہ مانگنا (نظم المتناثرص١٣٥)

صحابہ کرام رشی کی اور اہل سنت کے متعدد علماء نے اپنے بیانات میں عذاب قبر کے عقیدے کی صراحت فرمائی ہے مثلاً:

ا۔ سیدناابوسعیدالخدری والنی نے شمینی شکی شنگ کی والی زندگی (طهٰ: ۱۲۳) کی تشریح میں فرمایا: 'یضیق علیه قبره حتی تختلف أضلاعه '

اس پراس کی قبرتنگ کردی جاتی ہے جتی کہاس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دوشن جاتی ہیں۔ (اس براس کی قبرتنگ کردی جاتی ہے جتی کہاس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دوستی جاتی ہیں۔ مقالات المقالات

٢- اسي آيت كي تشريح مين سيدنا عبدالله بن مسعود طالفيُّؤ في مايا: "عذاب القبو" لیحنی اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ (عذاب إلقم للبهتی: ۲۰ وسندہ حسن ، و کتاب از بدلهناد بن السرى: ۳۵۲ وسنده حسن ،عبدالله بن الخارق وثقة ابن حبان والحائم والذهبي وروى عنه جماعة وقال ابن معين بمشهور ) سیدنا ابن مسعود رہائٹنئے سے ایک موقوف روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الملک ( کی تلاوت ) عذاب قبرسے بیجاتی ہے۔ (عذاب القبرلليب في ١٣٥٠، وسنده سن، وسححد الحالم ٢٩٨٨ ٦٥ ٢٨٣٩ ووافقد الذہبي) نيزو كيصني عذاب القبر (ج٣٢٥ وسنده وسن)وتبذيب الآثار للطبري (مندعرام ٢٥٦ ح٢٩٥ وسنده سن سیدنا ابو ہریرہ ڈگائٹۂ جب نابالغ یجے کی نماز جنازہ پڑھتے تو فرماتے: اے اللہ! اے عذاب قبرسے بیا۔ ( الموطأ ار ۲۲۸ ح ۵۳۷ دسندہ صحیح ،عذاب القبر للبیمتی: ۱۹۰، وسندہ صحیح ) ۳ ۔ سیدہ عائشہ فی شخافر ماتی ہیں کہ کا فریراس کی قبر میں ایک گنجاسانپ مسلط کیا جاتا ہے جو اس كا كوشت كها تاب الخ (عذاب القير :٢٢٩ وسنده صحى) نيز و يكي الزبدلهاد (٣٥٨ وسنده سن) ۵۔ تصحیح مسلم کے بنیا دی راوی مشہور تابعی ومفسر اساعیل بن عبد الرحمٰن السدی رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کی تشریح میں فرمایا: 'عذاب القبو "لیعنی اس سے مرادعذاب قبرے۔ (عذابالقبرلليبتي:٩٢ وسنده صحح)

۲۔ عبداللہ بن فیروز الداناج ( ثقة تابعی) سے روایت ہے کہ میں اس وقت (وہاں) موجود تھا جب ایک آ دمی نے (سیدنا) انس بن مالک ( رائٹیڈ) سے ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا جوعذا بے قبر کو جھٹلاتے ہیں تو انھوں نے فرمایا: 'فلا تعجالسو ا اولئك '' تم ان لوگوں کے پاس نبیٹھو۔ (عذاب القر للجہتی ۲۳۳۰وندہ صحح)

ے۔ یزید بنعبراللہ بن الشخیر ( تقة تا بعی ) کے بیان کردہ قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی عذابِ قبر کے قائل دمعتقد تھے۔ دیکھئے عذاب القبر للیبنتی (ج۲۳۸ سندہ سیح)

۸۔ قادہ کا قول شروع میں گزر چکا ہے۔

9۔ ابوصالے عبدالرحمٰن بن قیس الحنی الکونی (تابعی) نے تنگی والی زندگی کے بارے میں فرمایا:''عذاب القبو''( کاب از بدلہنادین السری،۳۵۳ دسندہ صحح)

تنبیه: یہاں خفی سے مراد قبیلہ بنو حذیفہ کا ایک فرد ہونا ہے۔

10- سيدناعبدالله بن عباس والنفي أفي الناسية الى كو وعذاب القبو "كها-

(تفسيرابن أني حاتم ٢ رو ١٨٧ح ١٠٣٠٣، وسنده حسن)

۱۱۔ کمحول شامی (تابعی) نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ وہ عذابِ قبرسے بچایا جاتا ہے۔ (مصنف این ابی شیبہ ۵را۳۳۳ -۱۹۴۸ وسندہ کیجے)

ان احادیث ِمتواترہ اور آٹارِمتواترہ کی روشی میں اہلِسنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذابِ قبر برحق ہے۔

یہ متواتر ہے اور اہل سنت کا آس پراجماع ہے اور اہل بدعت نے اس کا اٹکار کیا ہے۔ (آس السال اسل کی معام ۲۰۰۳ تحت ۲۹۲)

ابوركريا يحيى بن شرف النووي (متوفى ٢٤١ه) في كها:

"اعلم أن مذهب أهل السنة اثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه دلائل الكتباب و السنة "جان لواكم المرسنت كافر بسيب كرعذاب قبر ثابت باوراس پر كتاب وسنت كرواضح دلائل موجود بيل - (شرح مح مسلم ٢٣٥٥ تحت ٢٨٦٧) حافظ ابن مجر نے عذاب قبر كعقيد مكو" جميع أهل السنة "ليني تمام المل سنت كاعقيده قرار ديا ہے - ديكھ فتح البارى (جسم ٢٣٣ تحت ١٣٩٥)

شخ الاسلام ابن تیمیدر حمدالله عذاب قبر کے بارے میں فرماتے ہیں:

"هذا قول السلف قاطبة و أهل السنة والجماعة و إنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع "يتمام ملف صالحين اورائل منت والجماعت كاقول م (كمعذاب قبرت مي) اوراس كا تكارم رف تعور سعيد بينتون في كيام-

(مجموع فماوي جهنه ١٢٢)

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

المن الم العزائق ت الما الله عَلَيْ في ثبوت عذاب القبر و نعيمه لمن كان لذلك أهلاً و سؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت عذاب القبر و نعيمه لمن كان لذلك أهلاً و سؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في طذا الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه اعادة غير الإعادة المالوفة في الدنيا ..."

اور یقینا رسول اللہ مُنَافِیْز سے عذاب القبر ، قبر کی نعتوں اور قبر میں فرشتوں کے سوال (وجواب) کے متعلق توار کے ساتھ احادیث مردی ہیں، اس شخص کے لئے جواس کا مستحق ہے۔ ان احادیث پراعتقا در کھنا اور ایمان لا ناضر وری ہے البتہ ان کی کیفیت کے بارے میں ہم پچھنیں کہیں گے۔ اس لئے کہ عقل ان کی کیفیت معلوم کرنے سے قاصر ہے اور اس جہان دنیا میں اس کا علم ممکن نہیں ، نیز شریعت ایسی باتوں کا ذکر نہیں کرتی جنھیں (انسانوں کی) عقلیں محال ہوتی ہیں۔ عقلیں عال ہجس میں عقلیں جران ہوتی ہیں۔ عقلیں عال ہجسے کہ روح کا جم میں واپس آنا اس طرح نہیں جس طرح دنیا میں معروف ہے بلکہ روح کا اعادہ (برزخی ہے اور) اس اعادے کے خلاف ہے جودنیا میں معلوم ہے ...

(شرح عقيده طحاويي ٢٥١،٨٥٠)

ان داضح دلاکل اورائمیہ دین وعلائے اسلام کی تصریحات کے باوجود بعض اہلِ بدعت عقید وُعذابِ قبر کا انکار کرتے ہیں جن میں درج ذیل گروہ زیاد و مشہور ہیں:

بعض معتزله ﴿خوارج ﴿ جميه ﴿ منكرينِ حديث ﴿ روافض و يَحْصُهُ احاديث ﴿ روافض و يَحْصُهُ احاديث حياة البرزخ في الكتب التسعة (ص٩٣ مطبوعه دارابن حزم بيروت، لبنان)

مُلکِ یمن میں میری بعض ایسے رافعن نمازید یوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی جوعذابِ قبر کا علانیم انکار کرتے تھے۔ بیلوگ سلف صالحین کے بجائے ضرار بن عمرو، کی بن کامل اور بشر بن غیاث المریسی جیسے گمراہوں کے پیروکار ہیں جبکہ بیعقیدہ سیحے اور متواتر احادیث سے مقالات 155

ابت ہے۔

صاحب شرح العقيدة الطحاوية الك حديث كارب مين لكهة بين:

"و ذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح "تمام الملِ سنت اورالم وحديث التحديث من الصحيح من الصحيح مين اس كثوام بين - (شرع عقيه الحادثيث احمد شاكر المرس ٢٣٧)

برادرمحتر مهولانا ابو جابرعبدالله دامانوی حفظه الله این دور میں گمراه فرقول اورا بل بدعت کے خلاف ننگی تلوار ہیں۔ انھوں نے اپنے اس جہاد مسلسل میں مکرین عذاب القبر اور مکفر بن ائمة المسلمین کوآٹرے ہاتھوں لے کر کتاب وسنت کے دلائل کے ساتھان گمراہوں کے پر فیچے اُڑا دیتے ہیں۔ عذاب قبر کے اثبات اور مکر بن عذاب قبر کی تر دیدوالی بیہ کتاب دالد بن الخالص' آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیرعطافر مائے صحت کا ملہ کے ساتھ کمی زندگی اور وسائل مطلوبہ دنیا اور آخرت میں جزائے خیرعطافر مائے صحت کا ملہ کے ساتھ کمی زندگی اور وسائل مطلوبہ بخشے تا کہ وہ مسلک حق کودن بدن سر بلند کرنے اور باطل کو ہرمحاذ پر شکست دینے میں مصروف رہیں۔ آمین (۲۲/ اپریل کے ۲۰۰۰)

[بیمقدمه و اکثر ابوجا برعبدالله دامانوی حفظه الله کی کتاب برلکها گیا ہے۔]

#### صحیح حدیث جحت ہے، چاہے خبرِ واحد ہویامتواتر

ارشادِبارى تعالى ب: ﴿ مَنْ يُعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ عَ ﴾

جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النہ آء ۸۰۰)

اس آیت کریمدودیگر آیات سے رسول کریم مَالینیم کی اطاعت کافرض ہونا ثابت ہے۔

سیدنا عبداللد بن عمر دلالی سے روایت ہے کہ لوگ قبا (مدینے) میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہے کہ لوگ قبا (مدینے) میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہے کہ ایک خض نے آکر کہا: رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ بِرَآج کی رات قرآن نازل ہوا ہے اور کعبہ کی طرف کعبہ کی طرف کو بیاں میں کو بیاں کا کہ دولیہ این القام رُرخ کے نماز پڑھ رہے تھے ،نماز ہی میں کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ (موطا امام الک رولیہ این القام مقتم ہے دولیہ کی بن کی اور ۱۹۵۹ ہے ۲۷ درندہ مجھے ابخاری ۲۰۲۰ و ۲۵ میں کا بیار ۵۲۷ ہے۔

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین عقیدے میں بھی شیح خبر داحد کو جحت سجھتے تھے۔

نی کریم مَلَ النَّیْمُ نے عیسائیوں کے بادشاہ ہرقل کی طرف دعوت اسلام کے لئے جو خط بھیجا تھا،اسے سیدنا دحیہ الکلمی والنیو کے ہاتھ بھیجا تھا۔ (دیکھے سے ابخاری: ۷)

اس سے معلوم ہوا کہ صحیح خبر واحد طنی نہیں ہوتی بلکہ یقینی قبطعی اور ججت ہوتی ہے۔ حافظ ابن الصلاح الشہر زوری لکھتے ہیں:

''صحیحین میں جتنی احادیث (حدثنا کے ساتھ بیان کردہ) ہیں وہ قطعی طور برصیح ہیں کیونکہ اُمت (اجماع کی صورت میں) معصوم عن الخطا ہے لہذا جسے اُمت نے صحیح سمجھا ہے اس برعمل (اورائمان) واجب ہے اور بیضروری ہے کہ بیر وایات حقیقت میں بھی صحیح ہی ہیں۔''

اس پرمحی الدین نووی کا اختلاف ذکر کرنے کے باوجود حافظ ابن کثیر الدمشقی لکھتے ہیں:

"اوربیاستنباط اجهاب ... بین اس مسلم میں این الفعلاح کے ساتھ ہوں ، اُتھوں نے جو کہااورر اہنمائی کی ہے (وہی سی جے کہا ورراہنمائی کی ہے (وہی سی جے کہا

(انتصارعلوم الحديث مع تحقيق الشيخ الالباني ج أص ١٢٦،١٢٥)

حافظابن كيررحماللدمزيدفرمات بين

"اس كے بعد مجھے مارے استاد علامدائن تيميد كاكلام ملاجس كامضمون ميد،

جس حدیث کو (ساری) امت کی (بالاجماع) تلقی بالقول حاصل ہے، اس کا قطعی الفتحت ہونا ائمہ کرام کی جماعتوں سے منقول ہے۔ ان میں قاضی عبدالوہا ہا المالکی ، شیخ ابو حامد الاسفرائی، قاضی ابوالطیب الطبر کی اور شافعیوں میں سے شیخ ابواسحاق الشیر از کی ، حنا بلدیس سے (ابوعبداللہ الحسن ) ابن حامد (البغد ادی الوراق) ، ابویعلیٰ ابن الفراء ، ابوالخطاب ، ابن الزاغونی اور ان جسے دوسر علاء ، حنفیہ میں سے شمس الائم السفر حتی سے یہی بات منقول ہے۔ از کا تعلق بالقبول والی احادیث طبی الصحت ہیں)

ابن تیمید (رحمہ اللہ) نے فرمایا: اشاعرہ (اشعری فرقے) کے جمہور مشکلمین مثلاً ابواسحاق الاسفرائی ادرابن فورک کا بھی قول ہے ... اور یہی تمام الل حدیث (محدثین کرام اوران کے عوام) اور عام سلف صالحین کا ند بہب (دین) ہے۔ یہ بات ابن الفسلات نے بطور استنباط کہی تقی جس میں انھوں نے ان اماموں کی موافقت کی ہے۔''

(اختصارعلوم الحديث جاص ١٢٨٠١٢)

جوحدیث نبی کریم مَنَّالِیَّیَامِ ہے تابت ہوجائے ،اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں:اے ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ (مناقب الشافی لیہتی جاس ۸۲ موسد ، پیج)

المَ شَافَى رَحْمَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ صحبحًا فَلَمْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْكُ حديثًا صحبحًا فلم آخذ به و الجماعة \_ فأشهد كم أن عقلي قد ذهب"

 معلوم ہوا کہ امام شافعی کے نزدیک مجھ حدیث پھل نہ کرنے والاشخص پاگل ہے۔ امام شافعی خبر واحد (صحیح ) کو قبول کرنا فرض سجھتے تھے۔ (دیکھئے جماع احلم للشافعی ۸ فقرہ ۱۱) امام شافعی نے امام احمد بن حنبل سے فرمایا:تم ہم سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جانتے ہو، پس اگر خبر (حدیث )صحیح ہوتو مجھے بتادیتا تا کہ میں اس پڑمل کروں جائے (خبر) کوئی ، بصری یا شامی ہو۔ (صلیۃ الاولیاء ۹ در ۱۵ دورندہ صحی ، الحدیث ۲۵ س

معلوم ہوا کھیجے حدیث چاہے بی بخاری وضیح مسلم میں ہویاسنن اربعہ ومسند احمد وغیرہ میں ہویاسنن اربعہ ومسند احمد وغیرہ میں ہویا دنیا کی سی معتبر ومستند کتاب میں سیح سند ہے موجود ہوتو اس پرائیان لا نااور عمل کرنا فرض ہے۔اسے طنی ،خبر واحد ،مشکوک ،اپنی عقل کے خلاف یا خلاف قرآن وغیرہ کہہ کررد کر دینا باطل ،مردود اور گمراہی ہے۔

امام اللي سنت امام احمد بن حنبل رحمه الله في فرمايا: جس في رسول الله مَنَا يَنْتِكُم كى (صحح ) حديث ردكي تو دهخص بلاكت كنارب ير ( محمراه ) ب-

(مناقب احدص ١٨١، وسنده حسن، الحديث: ٢٦ص ٢٨)

امام ما لک کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تو انھوں نے فرمایا: ''بیحدیث حسن ہے، میں نے بیحدیث اس سے بہلے بھی نہیں سی ''اس کے بعد امام ما لک اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ (تقدمة الجرح والتعدیل لابن الی حاتم ص۳۲،۳۳، وسندہ حن)

امام ابوحنیفہ کے بارے میں حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ مجمح حدیث ان کا فد ہب تھا۔ عبد انتی ککھندی ککھتے ہیں:

' أما بالخبر الواحد فقال بجوازه الأئمة الأربعة "

قرآن کی خبرواحد (صحیح ) کے ساتھ تخصیص ائمہُ اربعہ کے نز دیک جائز ہے۔

(غيث الغمام ص ٢٧٧)

معلوم ہوا کہ زمانہ مقروینِ حدیث کے بعد، اصولِ حدیث کی رُوسے می روایت کو ایمان، عقائد، صفات اوراً حکام وغیرہ سب مسائل میں قبول کرنا فرض ہے۔ (۱۲۳/فروری ۲۰۰۷ء)

## نبى مَنَا لِيَّنِمُ بِرجهوط بولنے والاجہنم میں جائے گا

نبی کریم مَنَّ اللَّهُ فَر مایا: (( من یقل علی ما لم أقل فلیتبوا مقعده من النار )) جس شخص نے مجھ پر الی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تووہ اپنا ٹھکا تا (جہنم کی ) آگ میں بنا لے۔ (سیح بناری ۱۰۹)

ارشادِنبوی ہے کہ ((من روی عنبی حدیثًا وهو يری انه کذب فهو احد الکاذبین)) جس نے مجھے ايک خديث بيان کی اور وہ جانتا ہے کہ بيروايت جھوٹی (ميری طرف منسوب) ہے تو ميخص جھوٹوں بيس سے ایک یعنی کذاب ہے۔ (مندعلی بن الجعد: ۱۲۴ وسنده مجے مجمع مسلم: ۱)

متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مَنَا اللهُ عَلَیْ اللهُ مِنَا اللهُ مَنَا اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُمُ مُنْ اللهُمُنْ اللهُم

''حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضورا قدس گرات کو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے کوری سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گرنہ جاکیں۔اس پر طلعا مَآ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُوْانَ لِتَشْقَى نازل ہوئی''

(فضائل نمازص٨ تيسراباب حديث٨ تبليني نصابص٣٩٨)

زکریا صاحب کی بیان کردہ بیروایت تاریخ دمثق لا بن عسا کر (۱۹۰،۹۹۰) میں ''عبدالو هاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس'' کی سندے مروی ہے۔ حاکم نیثا پوری فرماتے ہیں: ''یروی عن أبیه أحادیث موضوعة "عبدالوہاب بن مجاہد اپنے باپ سے موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا۔ (المدخل الی الصحیح ص ۱۷۳) ابن معین نے کہا: لاشی وہ کوئی چرنہیں ہے۔ (سوالات ابن الجنید ۲۲۳) نسائی نے کہا: متروک الحدیث (کتاب الفعفاء والمتر وکین ۳۷۵) علی بن المدینی نے کہا: غیسر شقة و لا یک سب حدیثه وه تقدیمیں ہے اوراس کی حدیث نہ تھی جائے۔ (سوالات محرب بنان بن ابی شید ۱۲۵) حافظ ابن حجرنے کہا: ''متروك'' النح (تقریب البندیب ۱۲۳۳)

ایسے خت مجروح راوی کی موضوع روایت عوام الناس کے سامنے پیش کی کئی ہے مالا تکہ اس کے برخت مجروح راوی کی موضوع روایت عوام الناس کے سامنے پیش کی کئی ہے مالا تکہ اس کے برخس سے دوایت میں آیا ہے کہ نبی مثالیۃ نام نے ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی تو پوچھا: یہ کیا (اور کس لئے) ہے؟ کہا گیا کہ یہ زینب (ڈوائیڈ) کے لئے ہے۔ جب وہ (عباوت کر تے ہوئے) تھک جاتی ہیں تو اس سے لئک جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو، اسے کھول دو، جب تک ہشاش بٹاش رہوتو نماز پر معواور جب تھک جاوئو بیٹھ جاؤ۔ (صحیح بخاری: ۱۵۱۰ وصحیح سلم: ۱۸۵۷) رسول اللہ مثالیۃ نیز موجود کے لئے رسی با ندھنے کے ممل سے منع فرمار ہے ہیں اور زکریا صاحب نہ کورہ موضوع روایت کے ذریعے سے رہ کہتے ہیں کہ'' تو اپنے کورس سے با ندھ لیا کہ کہتے ہیں کہ'' تو اپنے کورس سے باندھ لیا کہ کہتے ہیں کہ' تو اپنے کورس سے باندھ لیا

جھوٹی اور مردودروایات معلوم کرنے کے کی طریقے ہیں مثلاً:

- روایت بیان کرنے والا کذاب ومتر وک ہو۔
  - اروايت بيسندو بحواله بور
- محدثین کرام نے روایت ندکورہ کوموضوع، باطل اور مرد دو وغیرہ قرار دیا ہواگر چہاس
   کے راوی ثقة وصد وق ہوں اور سند بظاہر صحح یا حسن معلوم ہوتی ہو۔

یادر کھیں کہ نبی مَنَا ﷺ پرجموث بولنے والا شخص جہنم میں جائے گا۔ اس وعیدِ شدید میں آ آپ مَنَاﷺ پرجموث بولنے والا اور آپ پرجموث کو بغیر تر دید کے آگے لوگوں تک پہنچانے والا دونوں یکساں شامل وشریک ہیں۔و ما علینا إلا البلاغ

## ابل ِ حدیث ایک صفاتی نام اوراجماع

سلف صالحین کے آثار سے بچاس (۵۰) حوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے بی ثابت ہوتا ہے کہ اہلِ حدیث کالقب اور صفاتی نام بالکل صحیح ہے اوراسی پراجماع ہے۔

1) بخاری: امام بخاری نے طائفہ منصورہ کے بارے میں فرمایا:

''يعني أهل الحديث ''لين اس مرادا الل الحديث إس -

(مسألة الاحتجاج بالثافع للخطيب ص ٧٤ وسنده صحح ،الحجة في بيان المحجة الر٢٣٧)

امام بخاری نے بیچیٰ بن سعیدالقطان سے ایک راوی کے بارے میں نقل کیا:

"لم يكن من أهل الحديث ... "وه الل الحديث ميس من أهل الحديث من أهل الحديث الم

(البّاريخ الكبير٢ ر٣٢٩، الضعفاء الصغير: ٢٨١)

٢) مسلم: امام سلم مجردح راويون كي بار يين فرمات بين:

"هم عند أهل الحديث متهمون" وه الم*ل حديث كنز د يكمتهم بيل-*الصحيم المقدم العديث (قبل الباب الاول) دومرانخدج اص

امام سلم نے مزید فرمایا:

" وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله ... "

ہم نے حدیث اور اہلِ حدیث کے مذہب کی تشریح کی۔ (حوالد مذکورہ)

امام سلم نے ابوب السختیانی، ابن عون ، مالک بن انس، شعبہ بن الحجاج ، یکی بن سعید القطان ، عبد الرحمٰن بن مهدی اور ان کے بعد آنے والوں کو ' مسن أهل السحد يست ''

ابل مدیث میں سے قرار دیا۔

وصحيح مسلم ،المقدمه ٢٥ (باب صحة الاحتجاج بالحديث أبعنعن ) دوسرانسخدا ٢٦ تيسرانسخدا ١٣٦]

مقَالاتْ

شافعی: ایک ضعیف روایت کے بارے میں امام محمد بن ادریس الشافعی فرماتے ہیں:
 "لایشبت أهل الحدیث مثله" اس جیسی روایت کواہل حدیث ثابت نہیں سجھتے۔
 (اسنن الکبر کاللیم تا ۱۹۷۷ وسند مسجے)

امام شافعی نے فرمایا:

"إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي عَلَيْكِ اللهِ حياً" جب بين اصحاب الحديث من عَلَيْكِ حياً " جب بين اصحاب الحديث بين سع كَن صُحْف كود يكتا بول تو كويا بين في مَنْ النَّيْرُ مَن كُور بَده و يكتا بهول - (شرف اصحاب الحديث لخطيب: ٨٥ ومنده صحح )

احمد بن علیل: امام احمد بن علیل سے طائفہ منصورہ کے بارے میں یو چھا گیا تو انھوں نے فرمایا:

"إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟" الريطائفة منصورة اصحاب الحديث بين و يُعربين بين و يُعربين بين الريطائفة منصورة اصحاب الحديث بين بين و يُعربين بين المائفة منصورة اصحاب الحديث بين المائفة منصورة المائفة المائف

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص ارتم: اوسندوس، وسحد ابن جرنی فتح الباری ۱۳۳ تحت ح ۲۳۱۷) علی سی کی بن سعید القطان: امام یجی بن سعید القطان نے سلیمان بن طرخان التیمی کے بارے میں فرمایا: "دسکان التیمی عندنا من أهل الحدیث"

سیمی ہمارے نزد یک اہلِ حدیث میں سے ہیں۔

(مندعلی بن الجعد ار۵۹۴ ح۳۵۳ اوسنده صحح ، دوسرانسخه ۱۳۱۲، الجرح والتعدیل لابن الی حاتم ۱۲۵٫۳ اوسنده صحح) ایک راوی حدیث عمران بن قد امه العمی کے بارے میں یحیٰ القطان نے کہا:

" ولكنه لم يكن من أهل الحديث "كين وه المي حديث مين سينهيس تفا-(الجرح والتعديل ٢٠١٦- ومند ميح)

> 7) ترندی: امام ترندی نے ابوزیدنای ایک راوی کے بارے میں فرمایا: "وأبو زید رجل مجھول عند أهل الحدیث"

Ŕ,

مقَالاتْ الله 163

اورابل مدیث کنزد یک ابوزید مجهول آدی ہے۔ (سنن الرندی:۸۸)

ابوداود: امام ابوداود البحستانى فرمایا:

"عند عامة أهل الحديث" عام ابل حديث كنز ديك (رسالة الى داودالى كمدنى وصف سندص ٣٠٠ ومخطوط شا)

انسائی: امام نسائی نے فرمایا:

" ومنفعة لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن" الم إسلام ك لي نفع ب اور الم حديث علم وفقه اورقر آن والول ميس سه الم إسلام ك لي نفع ب اور الم حديث علم وفقه اورقر آن والول ميس سه (سنن النمائي در ۱۵ ال ۱۳۵۳ م التعليقات السلفية : ۱۵۳۳ م

9) ابن خزیمہ: امام کم بن اسحاق بن خزیم النیسا بوری نے ایک صدیث کے بارے میں فر مایا:

"لم نو خلافًا بین علماء أهل الحدیث أن هذا الخبر صحیح من
جهة النقل "م نے علمائے اہل حدیث کے درمیان کوئی اختلاف نہیں و یکھا
کہ بیصدیث روایت کے لحاظ سے میکے ہے۔ (صحیح ابن خزیم الاسات اس)

• 1) ابن حبان: حافظ محمد بن حبان البستى نے ایک صدیث پردرج ذیل باب باندها:

د کو خبر شنّع به بعض المعطلة على أهل الحدیث ، حیث حرموا توفیق الإصابة لمعناه "اس صدیث کاذکر جس کے ذریعے سے ایمن معطلہ فرقے والے اہلِ حدیث پر تقید کرتے ہیں کیونکہ یہ (معطلہ ) اس کے معنی کی توفیق ہے محروم ہیں۔ (صحیح ابن حبان ،الاحیان: ۲۲۵ دور انتی دائی ایک دور سرے مقام پر حافظ ابن حبان نے اہل الحدیث کی میصفت بیان کی ہے:

ی منتحلون السنن ویذبون عنها و یقمعون من حالفها" وه حدیثوں پرعمل کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں اور این کے خالفین کا قلع قمع کرتے ہیں۔ (صحح این حبان، الاحمان: ۱۲۹ دوسر آفسفہ: ۱۲۲۲) نیز دیکھے الاحمان (۱۷۴۱قبل ۲۱۲) مقالات مقالات

11) ابوعوانه: امام ابوعوانه الاسفرائل ايك مسئلے كے بارے ميں امام مزنى كو بتاتے ہيں: اختلاف بين أهل الحديث "

ال میں اہل حدیث کے درمیان اختلاف ہے۔ (دیکھے مندانی واندج اص ۲۹)

١٢) عجل: امام احد بن عبدالله بن صالح العجلى في امام سفيان بن عيينه كي بار ي مين فرمايا:

" و كان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث النوهري... "اور بعض المل جديث كمت متك كدوه زهرى كى حديث ميسب النوهري القديم. (معرفة الثقات الهامت ٢٣١، دومر انتي: ٥٤٤)

17) حاكم: ابوعبدالله الحاكم النيسابوري في امام يجي بن معين ك بار يمين فرمايا:

"إمام أهل الحديث" الروديث كامام (المعدرك ١٩٨١ ح ١٥٠)

15) عالم كبير: ابواحمه الحاكم الكبير نے ايك كتاب كھى ہے:

"شعار أصحاب الحديث" اصحاب الحديث كاشعار

يدكتاب داقم الحروف كي حقيق اورترجي سي حجيب چكى ہے۔ ويكھنے ماہنامدالحديث: ٥٩ ٢٨١٠ ـ

10) فرياني: محد بن يوسف الفرياني في كها:

" رأينا سفيان الثوري بالكوفة وكنا جماعة من أهل الحديث" مم فيان أورى كوفه يس و يكاور بهم الل حديث كاليب جماعت تهد

(الجرح والتعديل امر ٢٠ وسنده صحح)

17) فریابی: جعفر بن محمد الفریابی نے ابراہیم بن موی الوز دولی کے بارے میں کہا:

" وله ابن من أصحاب الحديث يقال له:إسحاق"

اس کابیٹااصحاب الحدیث میں سے ہے،اسے اسحاق کہتے ہیں۔

(الكامل لا بن عدى ارا ٢٤ دوسر انسخه ار ٢٧٠٠ وسنده صحيح)

١٧) ابوحاتم الرازى: اساء الرجال كمشبورامام ابوحاتم الرازى فرماتي مين:

" واتفاق أهل الحديث على شي يكون حجة"

اورکسی چیز پراہلِ حدیث کا اتفاق ججت ہوتا ہے۔ (کتاب الرائیل ۱۹۰۰ فقرہ: ۲۰۰)

۱۸ ) ابوعبید: امام ابوعبید القاسم بن سلام ایک اثر کے بارے میں فرماتے ہیں:
"وقد یا خذ بھلذا بعض اُھل الحدیث "بعض اہلِ حدیث اسے لیتے ہیں۔
(کتاب الطہورلائی عبید: ۱۲۲۵مید الاوسط لابن المنذرا (۲۲۵م)

**۱۹) ابوبکرین ابی داود: امام ابو داو دالبحتا نی کےصد دق عندالجمہو رصاحب زادے ابوبکرین ابی داو دفر ماتے ہیں:** 

"و لا تك من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح" اورتُو اس قوم ميں سے نه ہونا جواپنے وين سے کھيلتے ہيں (ورنه) تو اہلِ صديث پرطعن وجرح كر بيٹھے گا۔ (كتاب الشريعة لحمد بن الحسين الآجرى ص ٩٧٥ وسنده ميح)

• ۴ ) ابن ابی عاصم: امام احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد عرف ابن ابی عاصم ایک رداوی کے بارے میں فرماتے ہیں:

' رجل من أهل الحديث ثقة'' المِ صديث مين عدده أيك ثقداً دمى إين -(الآماددالثاني امر٢٣٨ ح١٠٠)

ابن شاہین: حافظ ابوحفص عمر بن شاہین نے عمر ان العمی کے بارے میں لیجی القطان
 کاقول نقل کیا:

"ولكن لم يكن من أهل الحديث "لكينوه المل صديث من أهل الحديث "الكينوه المل صديث من أهل الحديث "المراح التابية المن المراح التابية المراح التابية المراح التابية المراح التابية المراح المراح التابية المراح ال

۲۲) الجوز جانی: ابواسحاق ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی نے کہا:

''ثم الشائع في أهل الحديث ... '' پُرا المِ حديث مِن مشهور ب-(أحوال الرجال ٢١٣٥ مرةم:١٠) نيزد كيك ٢١٣٥

۲۳) احد بن سنان الواسطى: امام احد بن سنان الواسطى في فرمايا:
 "ليس فى الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث"

مقَالاتْ مَقَالاتْ

دنیامیں کوئی السابدعی نہیں ہے جواہل الحدیث سے بغض نہیں رکھتا۔

· (معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١٩ رقم: ١ وسنده صحيح)

معلوم ہوا کہ جو شخص اہلِ حدیث سے بغض رکھتا ہے یا ہلِ حدیث کو ہُرا کہتا ہے تو وہ شخص پکابدعتی ہے۔

**۷۶)** علی بن عبدالله المدین: امام بخاری وغیرہ کے استادامام علی بن عبدالله المدینی ایک روایت کی تشریح میں فرماتے ہیں:

'' يعني أهل الحديث ''ليعني وه ابل حديث (اصحاب الحدبيث) بين \_\_ (سنن الترندي: ٢٢٢٩، عارضة الاحوذي ٩ (٧٥)

٢٥) قتيه بن سعيد: امام قنيه بن سعيد فرمايا:

''إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث .... فإنه على السنة'' اگرتُو كسي آدى كود كيھے كه وه اہل الحديث سے محبت كرتا ہے تو يشخص سنت پر (چل رہا) ہے۔ (شرف اصحاب الحديث لخطيب:١٣٣١ وسند صحيح)

۲۱) ابن قتیبرالدینوری: المحدث الصدوق امام ابن قتیبرالدینوری (متوفی ۲۷۱ه) نے ایک کتاب کھی ہے:

'' تأویل مختلف الحدیث فی الرد علی أعداء أهل الحدیث'' اس کماب میں انھوں نے اہل الحدیث کے دشمنوں کا زبردست رد کیا ہے۔ ۲۷) بیہقی: احمد بن الحسین لیہقی نے مالک بن انس، اوزاعی سفیان ثوری سفیان بن عیدیاء

حماد بن زيد ، حماد بن سلمه، شافعي ، احمد اوراسحاق بن را بويد وغير ، مم كود من أهل المحديث "

ا بل صديث ميس سے بلكھا ہے۔ (كتاب الاعتقاد والبداية الى سبيل الرشاد لليبقى ص ١٨٠)

۲۸) اساعیلی: حافظ ابو براحمد بن ابرائیم الاساعیلی نے ایک راوی کے بارے میں کہا:

"لم يكن من أهل الحديث" وه المل حديث من سخيس تقار

( كتاب المعجم امر٦٩ ٨٧ ت ١٣١ مجمد بن جبريل النهوى).

مقالات المقالات المقا

۲۹) خطیب: خطیب بغدادی نے اہل صدیث کے فضائل پرایک کتاب

"شرف أصحاب الحديث "الكص بجوكمطبوع بـ

• ٣) ابونعيم الاصباني: ابونعيم الاصباني ناكيراوي كي بار ييس كها:

"لا يحفى على علماء أهل الحديث فساده"

علمائ المي حديث براس كافساد في نبيل بر (المستر جالي سيح مسلم جاس ١٥ فقره: ٨٩) ابونيم الاصبهاني نے كها: "و ذهب الشافعي مذهب أهل الحديث"

اور شافعی اہل ِ حدیث کے مذہب پر گامزن تھے۔ (حلیة الاولیاء ۱۱۲/۹)

۲۶) یا بن المنذر: حافظ محمد بن ابراہیم بن المنذر النیسا بوری نے اپنے ساتھیوں اور

امام شافعی وغیره کو'اہل الحدیث' کہا۔ دیکھئے الاوسط (۲/۷-۳ تحت ح:۹۱۵)

٣٢) الآجرى: امام ابو برحمد بن الحسين الآجرى في المن حديث كوابنا بها في كها:

"نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه

وغيرهم من سائر المسلمين "مير عائيول ك ليُ السحن بي عار المسلمين "مير عاميول ك ليُ السحن بي الم

اہل قرآن، اہل حدیث اور اہل فقہ میں (جو) تمام مسلمانوں میں سے ہیں۔

🐣 (الشريعة ص٣، دوسرانسخ ١٠)

منعبیہ: منکرین حدیث کواہلِ قرآن یا ہالِ فقہ کہنا غلط ہے۔ اہلِ قرآن ، اہلِ حدیث اور اہلِ فقہ وغیرہ القاب اور صفاتی نام ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔ والحمد للد

٣٣) ابن عبدالبر: حافظ يوسف بن عبدالله بن محد بن عبدالبرالا ندلى في كها:

"وقالت طائفة من أهل الحديث"

اہلی حدیث کے ایک گروہ نے کہا: (التمہیدج اس١٦)

٣٤) ابن تميد حافظ ابن تميد الحرانى في ايك سوال كے جواب ميل فرمايا:

مقالات 168

"الحمد لله رب العالمين، أما البخاري وأبو داود فإما مان فى الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولاهم من الأطلاق ..."

الحمد للدرب العالمين ، بخارى اورابوداو دتو فقد كے امام (اور) مجتهد (مطلق) تقد رہے امام مسلم ، تر مذى، نسائى، ابن ماجه، ابن خزيمه، الویعلیٰ اورالبزار وغیر ہم تو وہ اہل حدیث کے ندہب پر تھے، علاء میں سے کسی کی تقلید معین کرنے والے، مقلدین نہیں تھے اور نہ مجتهد مطلق تھے۔ (مجموع ناویٰ ج، ۲۰۰۰)

تنبیہ: ابن تیمیہ کا ان کبارائمہ ٔ حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ'' نہ مجہد مطلق تھے'' محلِ نظر ہے۔

۳۵) ابن رشید: ابن رشید الفهری (متوفی ۲۱ سے) نے امام ابوب السختیانی وغیرہ کبار علماء کے بارے میں فرمایا: 'من أهل الحدیث'' (وہ) اہلِ حدیث میں سے تھے۔

(السنن الابين ص ١١٩، نيز د تکھيئے اسنن الابين ص ١٢٢)

٣٦) ابن القيم عافظ ابن القيم في اليع مشهور قصيد في نوني مين كها:

" یا مبغضًا أهل الحدیث و شاتمًا أبشر بعقد و لا یة الشیطان " اَ اللِ حدیث سے بغض رکھنے والے اور گالیاں دینے والے، تجھے شیطان سے دوتی قائم کرنے کی بشآرت ہو۔

(الكافية الثانية فى الانتمارللفرقة الناجية ص ١٩ أضل فى ان ابل الحديث بم انسار سول الله تاليل وخاصة) الملاقية الشافية في الناصل الله تأثيل وخاصة و ٢٠٠٠) ابن كثير: حافظ اساعيل بن كثير المشقى في سورة بني اسرائيل كى آيت: الم كي تفيير ميس فرمايا:

"وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن

۳۸) ابن المنادى: امام ابن المنادى البغد ادى نے قاسم بن زكريا يجي المطر زكے بارے ميں كہا:

"و كان من أهل الحديث والصدق "اوروه المل حديث مين سے (اور) سياني والوں مين سے تھے۔ (تاریخ بنداد ۱۲ ارسمات ۱۹۱۰ وسنده حن)

۳۹) شیروید الدیلمی: دیلم کے مشہور مؤرخ امام شیروید بن شہردار الدیلمی نے عبدوس ؛ (عبدالرحمٰن) بن احمد بن عباد النقلی الهمد انی کے بارے میں اپنی تاریخ میں کہا:

'' روى عنه عامة أهل الحديث ببلدنا وكان ثقة متقنًا ''

ہمارے علاقے کے عام اہلِ حدیث نے اُن سے روایت بیان کی ہے اوروہ تقد متقن تھے۔ (سرِ اعلام النبلاء ۱۲۸۳۳ والاحجاج بیچیلاً ن الذہبی بروی من کمابہ)

• ﴾ محمد بن على الصورى: بغداد كے مشہورامام ابوعبدالله محمد بن على بن عبدالله بن محمد الصورى نے كها:

أضحى عائباً أهله ومن يدعيه أم بجهلٍ فالجهل خلق السفيه الدين من الترهات والتحويه "

" قل لمن عاندالحديث و أبعلم تقول هذا، أبن لي أيعاب الذين هم حفظوا يثر

حدیث سے دشمنی اور اہلِ حدیث کی عیب جوئی کرنے والے سے کہدو! کیا تو سے علم سے کہدرو! کیا تو سے علم سے کہدر ہا ہے؟ مجھے بتا دے یا جہالت سے تو جہالت بیوقو ف کی عادت ہے۔ کیا اُن لوگوں کی عیب جوئی کی جاتی ہے جضوں نے دین کو باطل اور بے بنیاد باتوں سے بیچایا ہے ؟

( تذكرة الحفاظ للذبي ٣/١١ الت٢٠٠ اوسنده حسن، سير اعلام البيلاء ١٥ ار ١٣٣١ المنتظم لا: ١-يزي ١٥ (٣٢٣)

The second

1 ك ) سيوطى: آيت كريمه ﴿ يَوْمَ لَدُعُوْ كُلَّ الْأَسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (بن امرآئل: ١٥) كَ تَشْرِيح مِين جلال الدين السيوطى فرمات بين:

٤٤) قوام النه: قوام السنداساعيل بن محمد بن الفضل الاصبها في في كها:

" ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة" المل عديث كاذكراوروى فرقه قيامت تك حق پرغالب بر-(الجه في بيان المجه وشرح مقيدة الل النه المجه وشرح مقيدة الل النه الر٢٣٦)

**٤٣**) رامېرمزى: قاضى حسن بن عبدالرحمٰن بن خلاد الرامېر مزى نے كہا:

" وقد شرف الله الحديث وفضل أهله "الله في حديث اورا بل حديث كونضيلت بخش هي- (الحدث الفاصل بين الراوى دالواع ص ١٥ ارقي ١)

**کا)** حفص بن غیاث :حفص بن غیاث سے اصحاب الحدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو

انصول نے کہا: " ' هم خیر أهل الدنیا' 'وودنیا میں سب سے بہترین ہیں۔

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص٣٥ ٣٥ وسنده حج)

20) نفر بن ابراہیم المقدی: ابوالفتح نفر بن ابراہیم المقدی نے کہا:
"باب: فضیلة أهل الحدیث" اہل صدیث کی فضیلت کاباب

۱۳۵۸ اهل الحديث ۱۰ر خديت المراحديث ۱۳۵۸ مرديت المراحديث (الجيمالي تارك الحديد) . (الجيمالي تارك الحديمان ۳۲۵)

مفلی این کے: ابوعبداللہ محدین کے المقدی نے کہا:

" أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق" المل صديث ناجى كروه ب جوح پرقائم بـ (الآداب الشرعية ارا٢١)

#### ٤٧) الاميراليماني: حدين اساعيل الاميراليماني ني كها:

"علیك باصحاب الحدیث الأفاصل تجد عندهم كل الهدى والفضائل" فضیلت والے اصحاب الحدیث کولازم پکڑوہتم ان کے پاس ہر شم کی مدایت اور فضیلتیں پاؤگے۔ (الرض الباسم نی الذبعن سنة البی القاسم جاص ۱۳۳۹) معرور مداور الدر صحیح مصدر کی تعدید کی مدار السان العظام جالشدند السند العظام کے الشدند السندان العظام کے الشدند

♦\$) ابن الصلاح فيح مديث كى تعريف كرنے كے بعد حافظ ابن الصلاح الشهر زورى
 لكھتے ہيں:

"فهاذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث "يوه مديث عرميان كوئى المحديث "يوه مديث عرميان كوئى اختلاف نبيس ب-(علوم الحديث عرف مقدمة ابن الصلاح معشر ح العراق ص٢٠)

الصابونی: ابواساعیل عبدالرحلٰ بن اساعیل الصابونی نے ایک کتاب کھی ہے:
 عقیدة السلف أصحاب الحدیث' سلف: اصحاب الحدیث کاعقیدہ

اس میں وہ کہتے ہیں:

"ویعتقد أهل الحدیث ویشهدون أن الله سبحانه و تعالی فوق سبع سموات علی عرشه" الل صدیث بی تقیده رکھتے اوراس کی گواہی دیتے ہیں کہانتہ سجاندوتعالی سات آسانوں سے اوپر عرش پر ہے۔

(عقيدة السلف اصحاب الحديث ص١٢)

• ( ) عبدالقاہر البغد ادی: ابومنصور عبدالقاہر بن طاہر بن محمد البغد ادی نے شام وغیرہ کی سرحدوں پر ہے والوں کے بارے میں کہا:

" كلهم على مذهب أهل الحديث من أهل السنة "وهسب المست المست المرست من أهل السنة "وهسب المرست من كلهم على من المرس ا

آن بچاس حوالوں سے ثابت ہوا کہ سلمانوں کا مہاجرین ،انصار اور اہلِ سنت کی طرح بنا ہوا تھا ہے۔ بنا ما اور لقب اہل جدیث ہے اور اس لقب کے جواز پر اُمتِ مسلمہ کا اجماع ہے۔

مقالات 172

سمى ايك امام في بيمي ابل حديث نام ولقب كوغلط، ناجائز يا بدعت برگزنهيس كهاالبذا بعض خوارج اوران سے متاثرین کا اہلِ حدیث نام سے نفرت کرنا ، اسے بدعت اور فرقہ وارانهام كهركرنداق الراناصل ميس تمام محدثين اوراست مسلمه كاجماع كى خالفت كرناب. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں جن سے اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث وغیرہ صفاتی ناموں کا ثبوت ملتا ہے۔محدثین کرام کی ان تصریحات اور اجماع سےمعلوم ہوا کہ اہل حدیث ال صحیح العقیدہ محدثین وعوام کا لقب ہے جو بغیر تقلید کے کتاب وسنت پر فنهم سلف صالحین کی روشی میں عمل کرتے ہیں اوران کے عقائد بھی کتاب وسنت اوراجماع کے بالكل مطابق ہیں۔یا در ہے كہ اہل حدیث اور اہل سنت ایک ہی گروہ کے صفاتی نام ہیں۔ بعض الل بدعت بيركهت جيس كهالل حديث صرف محدثين كوكهتي جين جاسيوه والمل سنت ميس ہے ہوں یا اہل بدعت میں ہے ، ان لوگوں کا بیقول فہم سلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ اہلِ بدعت کے اس قول سے میدلازم آتا ہے که گراہ لوگوں کو بھی طائفہ منصورہ قرار دیا جائے حالانکہ اس قول کا باطل ہوناعوام پر بھی ظاہر ہے ۔بعض راویوں کے بارے میں خودمحدثین نے بیصراحت کی ہےوہ اہل حدیث میں سے نہیں تھے۔(دیکھے فقرہ:۲۸،۲۱،۵) ونیا کا ہر بدعتی اہل حدیث سے نفرت کرتا ہے تو کیا ہر بدعتی اپنے آپ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ حق يد ب كسابل حديث كاس صفاتى نام ولقب كم معداق صرف دوكروه بين:

🛈 حدیث بیان کرنے والے (محدثین)

· حدیث برعمل کرنے والے (محدثین اور اُن عے وام)

حافظا بن تیمیدر حمدالله فرماتے ہیں:

"ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته ، بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا و باطنًا ، واتباعه باطنًا وظاهرًا ، وكذلك أهل القرآن . " بم ابل حديث كا يرمطلب نبيل ليت كه اس سے مراد صرف وبى لوگ بيل

مقالات

جنھوں نے حدیث میں کھی یا روایت کی بلکہ اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ہر آدی جو اس کے حفظ ،معرفت اور فہم کا ظاہری و باطنی لحاظ سے مستحق ہے اور ظاہری و باطنی لحاظ سے اس کی اتباع کرتا ہے اور یہی معاملہ اہل قرآن کا ہے۔ (مجموع فاور کا این تیسہ ۹۵٫۷)

حافظ ابن تیمیہ کے اس فہم سے معلوم ہوا کہ اہل مدیث سے مراد محدثین اور ان کے عوام ہیں۔ آخر میں عرض ہے کہ اہل حدیث کو کی نسلی فرقہ ہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے۔ ہروہ شخص اہل حدیث ہے جوقر آن وحدیث واجماع پرسلف صالحین کے فہم کی روشی میں عمل کرے اور اس پر اپناعقیدہ رکھے۔ اپنے آپ کو اہل محدیث (اہل سنت) کہلانے کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ اب یہ شخص جنتی ہوگیا ہے۔ اب اعمال صالحہ ترک ، خواہشات کی پیروی اور من مانی زندگی گزاری جائے بلکہ وہی شخص کا میاب ہے حس نے اہل مدیث (اہل سنت) نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اسلاف کی طرح قرآن وسنت کے مطابق زندگی گزاری۔ واضح رہ نجات کا دارو مدار گزاری۔ واضح رہ نجات کے لئے صرف نام کالیبل کافی نہیں ہے بلکہ نجات کا دارو مدار قلوب واذ ہان کی تطبیر اور ایمان وعقید ہے کی درتی کے ساتھ اعمال صالحہ پر ہے۔ بہی شخص اللہ کوضل وکرم سے ابدی نجات کا حرف تا موالئد (۲۹رجب ۱۳۵۲ھ)

اس تحقیقی مضمون میں جن علماء کے حوالے پیش کئے گئے ہیں ان کے ناموں کی ترتیب بلجا ظِرروف ِ تبجی درج ذیل ہے:

ابن البي عاصم (متوفى ۱۸۷ه): ۲۰ ترزی (متوفی ۱۷هه): ۲۱ ابن البی عاصم (متوفی ۱۸۵ه): ۲۱ ابن تیمید (متوفی ۱۸۵ه): ۲۱ ابن تیمید (متوفی ۱۹۵۹ه): ۲۲ جوز جانی (متوفی ۱۵۹۹ه): ۲۲ ابن خزیمه (متوفی ۱۳۵۱ه): ۳۵ ما کم میر (متوفی ۱۳۵۱ه): ۳۵ ما کم میر (متوفی ۱۳۵۱ه): ۱۲ ابن رشید (متوفی ۱۲۵۱ه): ۳۵ ما کم میر (متوفی ۱۲۵۱ه): ۳۵

ابن شاہین (متوفی ۱۸۵ھ): ۲۱ حفص بن غیاث (متوفی ۱۹۳ھ): ۳

ابن الصلاح (متوفى ٢٠٨٥):

۴۸ خطیب بغدادی (متوفی ۲۳ سرم): ۳۳ رامبرمزی (متوفی ۲۰۳۵): ٢٦ سيوطي (متوفي ١١١ ه ه): ٣٦ شافعي (ستوفي ٢٠١هـ): ٣ ۳۷ شیرویهالدیلمی (متوفی ۵۰۹ ۵۵): ٣٩ ٢٦ عبدالرحمٰن الصابوني (متوفي ٢٧٩هـ): 49 ۳۸ عبدالقاهر بن طاهر (متوفی ۲۹سه): اس عجل (متوفی ۲۶۱ه): 11 ١٩ على بن عبدالله المدين (متوفى ٢٣٠هه) ٢٨٠ ا قتيه بن سعيد (متوفي ١٢٠٠ه): ۲۵ ک قوام النة (متونی ۵۳۵هه): ١٨ محمد بن اساعيل الصنعاني (متوفي ١٨٥٥):١٧ اا محمر بن الحسين الآجري (متوفى ٣١٠هه) ٣٢ ۳۰ محد بن علی الصوری (متوفی ۱۳۴۱ه): الم محمد بن يوسف الفرياني (متوفى ١١٢هـ): ١٥ ۲۳ مسلم (متوفی ۲۱۱ه): ۲ ۱۸ نیائی (متوفی ۲۰۰۳ هـ): ۸ ا بنصر بن ابراہیم المقدی (متو فی ۲۹۰ھ):۲۵ يُنْ لَيْ يَكِيٰ بن سعيدالقطان (متوفى ١٩٨هـ):

ابن عبدالبر (متوفى ١٣٧٣هـ): ابن قتيبه (متوفى ١٧١ه): ابن القيم (متوفى ٥١٥ هـ): ابن کثیر (متوفی ۱۷۷ه): ابن على (متوفى ١٣٧هـ): ابن المنادي (متوفى ٢٣٣هه): ابن المنذ ر (متوفی ۱۹۸۸ (): ابوبكر بن الى داود (متوفى ١٦٦هـ): ابوحاتم الرازى (متوفى ١٤٧ه): ابوداود (متوفی ۱۷۵ه): ابوعبيد (متوفی ۲۲۴ه): ابوعوانه (متوفى ١٦هـ): ابونعيم الاصبهاني (متوني ١٣٣٠هـ): احد بن عنبل (متوفی ۱۲۲۱ه): احمد بن سنان (متوفی ۲۵۹هه): اساعيلي (متوفي اسلاھ): بخاری (متوفی ۲۵۲ه):

بيهق (متوفی ۱۵۸هه):

مقالات 175

# اہل حدیث پربعض اعتر اضات اوران کے جوابات

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
صحح العقيده محدثين كرام اورتقليد كے بغير ،سلف صالحين كے فہم پر كتاب وسنت كى اتباع
كرنے والوں كالقب اورصفاتى نام: المل حديث ہے۔ المل حديث كے نزد يك قرآن مجيد،
احاديث صححد (على فہم السلف الصالحين ) اور اجماع شرى حجت ہيں۔ أخيس ادله شرعيه محى كہا
جاتا ہے۔ ادله شرعيہ سے اجتہاد كا جواز ثابت ہے اور اجتہاد كى متعدد اقسام ہيں:

- ا كتاب وسنت عيموم ومفهوم وغير بهاسے استدلال
- 🕝 آٹارِسلف صالحین سے استدلال 🕝 وہ قیاس جوادلہ شرعیہ کے مخالف نہ ہو۔
  - 🅜 مصالح مرسله وغيره

ابلِ حدیث کے نزدیک اجتہاد جائز ہے لہذا ادلہ شرعیہ ثلاثہ سے استدلال کے بعد دلیلِ رائع پر بھی عمل جائز ہے، بشرطیکہ کتاب دسنت ،اجماع اور آثارِسلف صالحین کے خلاف نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں اہلِ حدیث کے نزدیک ادلہ اربعہ درج بالامفہوم کے ساتھ ججت میں۔۔

تنبید: اجتهاد عارضی اور وقتی ہوتا ہے لہٰ ذااسے دائی قانون کی حیثیت نہیں دی جاسکتی اور نہ ایک شخص کا اجتہاد دوسر ہے شخص پر دائکی ولازمی حجت قرار دیا جاسکتا ہے۔اس تمہید کے بعد بعض الناس کے اہل حدیث پراعتراضات ومغالطات کے جوابات پیشِ خدمت ہیں:

اعتر اص نمبرا: "ابل حديث كنز ديك شرى دليلين صرف دوين:

🛈 قرآن 💮 حدیث تیسری کوئی دلیل نمیں ہے۔''

جواب: نيكريم مَنَا لِيَهُمُ كَارشاد ب: (( لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا ))

الله میری امت کو بھی گراہی پرجمع نہیں کرےگا۔ (المتدرک للحاکم ۱۱۲۱۱ ج۳۹۹ وسندہ میح) اس حدیث ہے اجماع امت کا جمت ہونا ثابت ہے۔(دیکھیے اہنامہ الحدیث:اص م جون،۲۰۰۹ء) حافظ عبداللہ غازیپوری محدث رحمہ اللہ (متوفی سسساھ) فرماتے ہیں:

"اس سے کوئی بینہ سمجھے کہ اہل صدیث کو اجماع امت وقیاس شرعی سے انکار ہے۔ کیونکہ جب بیدونوں کتاب وسنت کے ماننے میں ان کا ماننا آگیا"

(ابراءابل الحديث والقرآن ٣٢)

معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث کے نزدیک اجماع امت (اگر ثابت ہوتو) شری جمت ہے۔ اسی وجہ سے ماہنامہ الحدیث حضرو کے تقریباً ہمرشارے پر لکھا ہوتا ہے کہ'' قرآن وحدیث اور اجماع کی برتری'' یہ بھی یا در ہے کہ اہلِ حدیث کے نزدیک اجتہا د جائز ہے جسیا کہ تمہید میں عرض کر دیا گیا ہے۔ والحمد لللہ

اعتراض نمبر؟: اال حدیث کے نزدیک ہر خص کو اختیار ہے کہ وہ قرآن وحدیث کوفہم سلف صالحین کے بجائے اپنے ذاتی فہم کے ساتھ سجھنے کی کوشش کرے۔

جواب: بیائتراض بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس کے برعکس حافظ عبداللدروپڑی محدث رحمہاللہ (متوفی ۱۳۸۴ھ) فرماتے ہیں: ''خلاصہ بیکہ ہم تو ایک ہی بات جانے ہیں وہ یہ کہ سلف کا خلاف جائز نہیں' (فادی اہل صدیث جامی ااا) معلوم ہوا کہ اہل صدیث کے فرد یک قرآن وصدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مقابلے میں ذاتی وصدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مقابلے میں ذاتی افرادی فہم کودیوار پردے مارنا چاہئے۔ اسی وجہ سے ماہنا مہ الحدیث حضر و کے تقریباً ہم شارے کے آخری ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے کہ ''سلف صالحین کے متفق فہم کا پر جیار''

اعتر اص نمبرسا: الل حدیث کے نزدیک صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی جمت ہیں۔وہ حدیث کی دوسری کتابوں کونہیں مانتے۔

جواب: یاعتراض بھی باطل ہے، کیونکہ اہلِ حدیث کے نزدیک صحیح احادیث جمت ہیں جات ہے میں ماجہ، علی میں ماجہ، علی میں ماجہ، علی میں ماجہ، علی میں مول یاسنن الی داود سنن التر مذی سنن النسائی سنن ابن ماجہ،

مقالات المقالات المقا

منداحد،مصنف ابن ابی شیبداور دیگر کتبِ حدیث میں صحیح وحسن لذانة سند کے ساتھ موجود ہول۔ ہماری تمام کتابیں بشمول ماہنا مدالحدیث حضرو، اس پر گواہ ہیں کہ ہم صحیحین کے ساتھ ساتھ دوسری کتبِ حدیث کی صحیح روانتوں سے بھی استدلال کرتے ہیں۔

اعتراض ممبره: المل حديث تقليذ نبيل كرت\_

جواب: جی ہاں! الملِ حدیث تقلید نہیں کرتے ، کیونکہ تقلید کے جوازیا وجوب کا کوئی ثبوت قرآن ، حدیث اور اجماع میں نہیں ہے اور نہ آٹار سلف صالحین سے تقلید ٹابت ہے بلکہ سید ٹا معاذین جبل ڈالٹیئے نے فرمایا: 'و اما زلة عالم فإن اهتدی فلا تقلدو ہدید کم '' رہاعالم کی فلطی کا مسئلہ تو اگر وہ ہدایت پر بھی ہوتو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔

(كتاب الزبدلالا مام وكي ج اص ١٠٠٠ حاك وسنده حسن ، دين بين تقليد كاستلاس ٣٦)

ابل سنت کے جلیل القدر امام محمد بن ادر لیس الشافعی رحمه الله نے اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا ہے۔ (کتاب الام مختمرالمزنی ص ۱۰ دین میں تقلید کا سئلہ ۲۸۰)

ابل سنت کے مشہور عالم حافظ ابن القیم رحمہ الله فرماتے ہیں کہ یہ ( تقلید کی ) بدعت چوتھی صدی (ججری) میں پیدا ہوئی ہے۔ (اعلام الوقعین جمس ۲۰۸۰ میرین میں تقلید کا ستاھی ۳۲)

ظاہر ہے کہ کتاب وسنت پڑمل اور بدعت سے بچنے میں ہی دونوں جہانوں کی کا میا بی این ہے۔

اعتر اصْ تمبر۵: وحیدالزمان حیدرآبادی نے بیلکھا ہےاورنواب صدیق حسن خان نے وہ کھاہے ۔نورالحسن نے بیکھاہےاور بٹالوی نے وہ لکھاہے۔

جواب: وحیدالزمان صاحب ہویانواب صدیق حسن خان صاحب ،نورالحسن ہویا بٹالوی صاحب ہوں ،ان میں سے کوئی بھی اہل حدیث کے اکابر میں سے نہیں ہے اور اگر ہوتے بھی تو اہل حدیث اکابریرست نہیں ہیں۔

وحیدالزمان صاحب تو منزوک تھے۔ دیکھنے ماہنامہ الحدیث حضرو : ۲۳ ص ۲۸،۳۸ ماسٹر امین اوکاڑوی دیوبندی تقلیدی نے پیلٹنلیم کیا ہے کہ اہلِ حدیث کے علاءاور عوام بالا تفاق مقَالاتْ بِ عَالاتْ

وحیدالزمان وغیره کی کتابول کوغلط قرار دی کرمستر دکر چکے ہیں۔ (تحقیق سئلے تعلیص ۲) شبیراح میثانی دیوبندی کووحیدالزمان کا (صبح بخاری کا) ترجمہ پیند تھا۔

(د كيه فضل الباري جاص ٢٦٠ ازقلم محمه يجي صديقي ديو بندي)

وحیدالزمان صاحب عوام کے لئے تقلید کو واجب سجھے تھے۔ [دیکھے نزل الا برار (ص ک)
شائع کردہ آل دیو بند لا بور ] للہٰ داانصاف یہی ہے کہ وحیدالزمان کے تمام حوالے آل دیو بند
اور آل تقلید کے خلاف پیش کرنے چا بئیں ۔ نواب صدیق حسن خان صاحب (تقلید نہ
کرنے والے ) خفی تھے۔ (آثر صدیقی حصہ چہارم ص ا، دیکھے صدیف اوراہل صدیف میں ۸۸)
نور الحن مجبول الحال ہے اور اس کی طرف منسوب کتابیں اہلِ حدیث کے نزدیک
معتبر کتابوں کی فہرست میں نہیں ہیں بلکہ یہ تمام کتابیں غیر مفتی بہا اور غیر معمول بہا مسائل پر
مشتمل ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

محرحسین بنالوی صاحب رحمہ اللہ اہلِ حدیث عالم تھے کین اکابر میں سے نہیں تھ،

بلکہ ایک عام عالم تھے جنھوں نے سب سے پہلے مرز اغلام احمد قادیا نی پر کفر کا فتو کی لگایا۔ ان

کی کتاب ' الاقتصاد' مردود کتابوں میں سے ہے۔ بنالوی صاحب کی پیدائش سے صدیوں
پہلے روئے زمین پر اہلِ حدیث موجود تھے۔ مثلاً دیکھئے ماہنا مہ الحدیث : ۲۹ص ۱۳۳۳ ملاصہ یہ کہ ان علاء اور دیگر علاء اصاغر کے حوالے اہل حدیث کے خلاف پیش کرنا ہے تو اہلِ حدیث کے خلاف قرآن مجید ، احادیث صحیحہ ، اجماع اور
سلف صالحین مثلاً صحابہ و ثقة تابعین و ثقة تع تابعین و کبار محدثین کے حوالے پیش کریں
بصورے دیگر دندان شکن جواب یا کیں گے۔ ان شاء اللہ

تنبیہ: اہلِ حدیث کے نزدیک قرآن وحدیث اوراجماع کے صریح مخالف ہرقول مردود ہے خواہ اسے بیان کرنے یا لکھنے والا کتنا ہی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو۔

اعتر اض نمبر ۲: مفتی عبدالهادی دیوبندی وغیره نے لکھا ہے که 'میایک تاریخی حقیقت ہے کہ غیر مقلدین (جوخود کوا ہلحدیث کہتے ہیں ) کا وجودانگریز کے دورسے پہلے نہ تھا۔'' مقالات 179

(نفس کے پجاری ص ا)

جواب: دوسم كولوكون كوابل مديث كهتم بين:

🕦 صحیح العقیده ( ثقه وصدوق ) محدثین کرام جوتقلید کے قائل نہیں ہیں۔

محدثین کرام کے عوام جوشی العقیدہ ہیں اور بغیرتقلید کے کتاب وسنت پڑمل کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

دلیل اول: صحابه کرام سے تقلیدِ شخصی وتقلیدِ غیر شخصی کا کوئی صریح جبوت نہیں ہے بلکہ سیدنامعا ذبن جبل باللیمیئ نے فرمایا: 'و أمازلة عالم فإن اهتدی فلا تقلدوه دینکم '' رہاعالم کی غلطی کا مسئلہ تو (سنو)وہ اگرسید ہے راستے پر بھی (چل رہا) ہوتو بھی اپ دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔ (کتاب از بدلا مام کیج جائی ۱۳۰۰ اور منده حسن مدین میں تقلید کا مسئلہ سیدنا ابن مسعود رہائی نئے نے فرمایا: ''لا تقلدوا دینکم الرجال ''اپنے وین میں لوگوں کی

تقلید نه کرو۔ (اسن الکبر کالنبہتی ج مِس ۱۰ دسند اللہ عظم نیز دیکھنے دین میں تقلید کا سند سے میں میں میں میں ان کا مخالف نہیں ہے لہذا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے

کے تقلید ممنوع ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام صحابہ اہلِ حدیث تھے۔ یا در ہے کہ اس اجماع

کے خالفین ومنکرین جو' ولائل' پیش کرتے ہیں ان میں تقلید کالفظنہیں ہے۔

د کیل دوم: مشہور جلیل القدر تا بعی امام شعبی رحمه اللہ نے فرمایا: بیلوگ تجھے رسول الله مَثَالَيْمُ عَلَمَ کی جوحدیث بتا تمیں اسے (مضبوطی سے ) کیار لواور جو بات وہ اپنی رائے سے (کتاب و

سنت کے خلاف ) کہیں اسے کوڑے کرکٹ (کے ڈھیر) پر پھینک دو۔

(مندالداري ج اص ١٤ ح ٢ ٢٠ وسند صحيح ، دين مين تقليد كامسئله ص ٣٧)

ابراہیم تخفی کے سامنے کسی نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تو انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مَالیّنیّنِ کی حدیث کے مقابلے میں تم سعید کے قول کو کیا کروگے؟

(الاحكام لا بن حزم ج٦ص ٢٩٣ وسنده صحح ، دين مين تقليد كاستليس ٣٨)

تابعین میں ہے کسی ایک ہے بھی تقلید کا جوازیا وجوب ثابت نہیں ہے لہذاان اقوال

مقالات الله

اوردیگرا قوال سےصاف ظاہر ہے کہ تقلید کے منوع ہونے پر تابعین کابھی اجماع ہے اور میہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمام ثقہ وضح العقیدہ تابعین اہلِ صدیث تھے۔

ولیل سوم: تع تابعی علم بن عتیبہ نے فر مایا: آپ لوگوں میں سے ہرآ دمی کی بات لے بھی سے ہرآ دمی کی بات لے بھی سکتے ہیں اوررد بھی کر سکتے ہیں سوائے نبی مَالْ اِیْرُا کے۔ (الا حکام لابن حزم ۲۹۳۷ وسندہ مجع)

تع تابعین میں سے کسی ایک ثقہ تع تا بعی سے تقلید شخصی و تقلید غیر شخصی کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذااس پر بھی اجماع ہے کہ تمام ثقہ وضح العقیدہ تع تابعین اہلِ حدیث تھے۔ دلیل جہارم: اتباع تبع تابعین میں سے ایک جماعت نے تقلید سے مع کیا ہے، مثلاً امام ابوعبداللہ محمد بن ادر لیس الثافعی رحمہ اللہ نے اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا۔ د کیھئے کتاب الام (مختمر المرنی میں)

امام شافعی نے فرمایا: اور میری تقلید نه کرو - (آداب الشافعی و مناقبدلاین ابی حاتم ص۵ و سنده حسن) امام احمد نے فرمایا: اینے دین میں ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نه کرو -

(مسائل الي داودص ٢٧٤)

ا یک صحیح حدیث میں ہے کہ طائقہ منصورہ (اہلِ حِن کا سچا گروہ ) ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ اس کی تشریح میں امام بخاری فر ماتے ہیں: یعنی اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔

(مسألة الاحتجاج بالثافع لخطيب ص ٢٦ وسنده سيح)

ا مام قتیبہ بن سعید نے فر مایا: اگر تو کسی آ دمی کو دیکھے کہ وہ اہلِ حدیث سے محبت کرتا ہے تو بیہ شخص سنت پر (عمل پیرا) ہے۔ (شرف اصحاب الحدیث للخطیب ص۱۳۲ ص۱۳۳ و سندہ مجع) امام احمد بن سنان الواسطی نے فر مایا: دنیا میں کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں جو اہلِ حدیث سے بغض نہیں رکھتا۔ (معرفة علوم الحدیث للحاکم ص۴ وسندہ مجع)

مزيدحوالول كے لئے ديكھئے ماہنام الحديث حضرو: ٢٩ص ١٣ تا٣٣

معلوم ہوا کہ تمام صحیح العقیدہ اور ثقہ اتباع تنع تابعین اہلِ جدیث تنھے اور تقلید نہیں کرتے تنھے، بلکہ وہ دوسروں کوبھی تقلید ہے رو کتے تنھے۔ ولیل پنجم: حافظ ابن تیمیه رحمه الله نے لکھا ہے کہ (امام) مسلم، ترندی، نسائی، ابن ماجه، ابن خریم، نسائی، ابن ماجه، ابن خریم، ابل حدیث کے ند بب پر تھے، وہ علماء میں سے کسی کی تقلید معین کرنے والے مقلدین نہیں تھے اور نہ مطلق طور پر مجتبد تھے۔

(مجموع فآوي ابن تيميهج ۲۰ ص ۴۰)

معلوم ہوا کہ تمام صحیح العقیدہ اور ثقہ محدثین کرام تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اہلِ حدیث تھے۔ آج کل بعض لوگ بید دعویٰ کرتے ہیں کہ غیر مجتهد پر تقلید واجب ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کے درج بالاقول سے ان کے دعوے کی تر دید ہوتی ہے کیونکہ ندکورہ محدثینِ کرام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلق طور پر مجتہد نہیں تھے اور نہ تقلید کرتے تھے۔

یاور بے کہ ان جلیل القدر محدثین کا مجتهدنه مونا محل نظر ہے۔ دیکھے دین میں تقلید کا مسئلہ اللہ ولیل شخشم: تیسری صدی ہجری کے آخری دور میں فوت ہونے والے امام قاسم بن محمد القرطبی (متوفی ۲۷۱هه) نے تقلید کے ردیرایک کتاب "الإیت صاح فی الود علی المقلدین "کھی۔ (بیراعلام النیل وج ۱۳۳ سام ۱۵۰۳)

تقليد حرام ہے۔ (الدبدة الكافيد في احكام اصول الدين ص ١٠٠)

دلیل نہم: حافظ ابن قیم الجوزیہ نے اعلان کیا: اور (تقلید کی) یہ برعت چوتھی صدی میں پیدا ہوئی ہے جس صدی کی فدمت رسول الله مَلَّ الْتَعْمُ نے اپنی (مقدس) زبان سے بیان فرمائی ہے۔ (اعلام الموقعین ۲۰سم ۲۰۸)

حافظ ابن قیم نے اپنے مشہور تصیدے''نونیے''میں فر مایا اے اہلِ حدیث سے بغض رکھنے اور گالیاں دینے والے! تجھے شیطان سے دوتی قائم کرنے کی''بشارت' ہو۔ (الکانیہ الثانیہ ۱۹۹) ولیل دہم: پانچویں صدی ہجری میں فوت ہونے والے ابومنصور عبدالقاہر بن طاہر بن المحمی البغد ادی (متوفی ۱۳۲۹ ہے) نے اپنی کتاب میں فرمایا: 'فی ٹعود الروم والجزیرة و شعود الشام و ثعور آذربیجان وباب الأبواب کلهم علی مذهب أهل الحدیث من أهل السنة ''روم، ہزیرہ، شام، آذریجان اور باب الابواب کی سرصدوں پر تمام لوگ المل سنت میں سے المل صدیث کے ذہب پر ہیں۔ (اصول الدین سے ۱۳) نذکورہ (ودیگر) ولائل سے صاف ثابت ہے کہ المل صدیث المل سنت ہیں اور نبی کریم مُن اللے الله علی مدور سے بیں ور سے لے کر ہردور میں المل صدیث موجودر ہے ہیں۔ والحمد لله

آب چندالزامی دلائل پیشِ خدمت ہیں:

دلیل نمبرا: مفتی رشیداحدلدهیانوی دیوبندی نے لکھا:

" تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہلِ حق میں فروی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر پانچ مکا تب فکر قائم ہو گئے یعنی غذا ہب اربعدا وراہل محدیث۔ اس زمانے لے کیر آج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو مخصر سمجھا جا تارہا۔''

(احسن الفتاوي جام ٣١٦ ، مودودي صاحب اورتخ يب اسلام ص ٢٠)

اس دیوبندی اعتراف سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث ا ۱ اجری اور ۲۰۱ ہجری سے روئے زمین برموجود ہیں۔

وليل نمبر ٢: تفسر حقانى كے مصنف عبدالحق حقانى دبلوى نے كہا: "اوراہل سنت شافعی صنبلی مالکی حقی ہیں اوراہل صدیث بھی ان ہی ہیں داخل ہیں۔ " (حقانی عقائدالا سلام ٣٠)

یہ کتاب محمد قاسم نا نوتو ی کی پسند کر دہ ہے۔ و کیھنے حقانی عقائد الا سلام کا آخر ٣٢٨ ولیلی نمبر ٣٠: ورج بالاحوالے ی روسے محمد قاسم نا نوتو ی دیوبندی نے بھی اہل حدیث کو اہل سنت قرار دیا ہے اوراہل سنت کے بارے میں حافظ ابن تیمید رحمہ اللہ نے کھا ہے: "ومن اُھل السنة و الجماعة مذھب قدیم معروف قبل أن یعنلق الله أباحنيفة ومالکا والشافعی و أحمد فإنه مذھب الصحابة ... "اور ابوضیف، ما لک شافعی اور

مقالات 183

احمد کی پیدائش سے پہلے اہل ِسنت والجماعت میں سے ایک قدیم مشہور مذہب ہے، بےشک بیر فدہب صحابہ کا ہے ... (منہاج النة الله بیج اص ۲۵۲مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت)

اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں اور مذاہبِ اربعہ کے وجود سے پہلے روئے زبین پرموجود ہیں۔والحمد للد

دلیل نمبر ۲۹: مفتی کفایت الله د ہلوی دیو بندی آیک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ہاں اہل صدیث سلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ ان سے شادی بیاہ کا
معاملہ کرنا درست ہے۔ محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں بڑتا اور نہ اہل سنت
والجماعت سے تادک تقلید باہر ہوتا ہے۔ " (کفایت المفتی جام ۳۲۵ جواب ۳۷۰)
دلیل نمبر ۵: اشرفعلی تھانوی دیو بندی نے لکھا ہے:

"اگر چهاس امر پراجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہب اربعہ کوچھوڑ کر مذہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں کیمن دائر وضحسر کرنا جائز نہیں کیمن جو سکلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہوائس شمل جائز نہیں کہ حق دائر وضحصر ان چار میں ہے مگر اسپر بھی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اہل ظاہر ہرز مانہ میں رہے اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوی ہوں وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہوجاوے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع بھی نہیں ہوا۔" (تذکرة الرشیدی اس اس)

خلاصة الحقیق: مفتی عبدالهادی وغیرہ جیسے کذابین کا یہ کہنا کہ' اہلِ حدیث کا وجود اگریز کے دور سے پہلے نہ تھا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ علائے حق کے حوالوں اور تقلید یوں کے اعترافات وبیانات سے ثابت کردیا گیا ہے کہ تقلید نہ کرنے والے اہلِ حدیث کا وجو دِ مسعود پہلی صدی ہجری سے لے کر ہر دور میں رہا ہے۔ دوسری طرف دیوبندی و تقلیدی فرقوں کا وجو دخیر القرون کا مبارک دورگز رجانے کے بعد مختلف ادوار میں پیدا ہوا ہے مثلاً دیوبندی میر ہے مثلاً دیوبندی میر ہیں کا مبارک دورگز رجانے کے بعد مختلف ادوار میں پیدا ہوا ہے۔ مثلاً دیوبندی میر ہے کہ کا دور میں رکھی گئی۔

اشرفعلی تھانوی دیوبندی سے پوچھا گیا کہ اگر تمھاری حکومت ہوجائے تو انگریزوں کے ساتھ کیابر تاؤ کرو(گے )؟ انھوں نے جواب دیا: مَقَالاتْ 184

" محکوم بنا کررکھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کررکھیں گے گرساتھ ہی اسکے نہایت راحت اور آ رام سے رکھا جائے گا اس لئے کہ انھوں نے ہمیں آ رام پہو نچایا ہے۔ اسلام کی بھی تعلیم ہے۔ اور اسلام جیسی تعلیم تو دنیا کے سی ندہب میں نہیں مل کتی۔ " ہے اسلام کی بھی تعلیم ہے اور اسلام جیسی تعلیم تو دنیا کے سی ندہب میں نہیں مل کتی۔ " ( ملفوظات علیم الامت ن۲ص ۵ ملفوظ نے ۱۰۷)

معلوم ہوا کہ انگریزوں نے دیو بندیوں کو بہت آرام پنچایا تھا۔ ایک انگریز نے جب مدرستہ
دیو بند کا معائند کیا تو اس مدرسے کے بارے میں نہایت اچھے خیالات کا ظہار کر کے لکھا:
" یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار ممد معاون سرکار ہے۔" (محد اسن نا نوتوی از
محدایوب قادری ص ۲۱۷ بخر العلماء ص ۲۰) انگریز سرکار کے اس موافق (حمایت وموافقت کرنے
والے) ممد (مدد کرنے والے) اور معاون (تعاون کرنے والے) مدرسے کے بارے میں
یہ ایک اہم جوالہ ہے جے دیو بندیوں نے بذات خود لکھا ہے اور کوئی تر دیز نہیں گی۔
اعتر اض نم سرک: مفتی عبد الہادی دیو بندی وغیرہ ہے ہیں کہ محدثین سب کے سب مقلد
دے ہیں۔

جواب عافظ ابن تیمیدر حمد الله نے انگریزوں کے دور میں بنے والے مدرسته دیوبند کے بانی محمد قاسم نانوتوی کی پیدائش سے صدیوں پہلے محدثین (مسلم ، ترفدی ، نسائی وغیر جم ) کے بارے میں اکھا ہے: 'فہم علی مذھب اھل الحدیث لیسوا مقلدین لواحد بعینه من العلماء و لاهم من الائمة المجتهدین علی الاطلاق '' کی وہ اہل مدیث کے فہب پر تھے، علماء میں سے کی کی تقلیمین کرنے والے مقلدین نہیں تھے اور نہ جہد مطلق تھے۔ (مجوع النتادی ج میں میں)

صرف اس ایک حوالے ہے بھی عبدالہادی (اوراس کے ہرحای) کا کذاب ہونا ٹابت ہے۔ یاور ہے کہ ثقہ وضیح العقیدہ محدثین میں ہے کسی ایک کا بھی مقلد ہونا ٹابت نہیں ہے۔ طبقات حنفیہ وغیرہ کتب کا بیر مطلب ہر گرنہیں ہے کہ ان کتابوں میں مذکور سارے لوگ مقلد تھے۔ عینی حنفی (!) نے کہا :مقلد نططی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے اور ہرچیزی آفت تقلید کی وجہ سے ہے۔ (البنایہ فی شرح الہدا ہیں اس ۱۳۷)
زیلعی حفی (!) نے کہا: پس مقلم فلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے۔
(نصب الرابیرج اص ۲۱۹) نیز دیکھئے دین میں تقلید کا مسئلہ سے ۲۹،۳۹ مقلم اعتر اض نمبر ۸: ہندوستان میں اہل حدیث کا وجودا نگریزوں کے دور سے پہلے نہیں ملتا۔
جواب: چوتی صدی ہجری کے مؤرخ محمہ بن احمہ بن ابی بکر البشاری المقدی (متوفی جواب نے منصورہ (سندھ) کے لوگوں کے بارے میں کہا:

"مذا هبهم أكثر أصحاب حديث ورأيت القاضي أبا محمد المنصوري داوديًا إمامًا في مذهبه وله تدريس و تصانيف، قدصنف كتبًا عدة حسنةً " داوديًا إمامًا في مذهبه وله تدريس و تصانيف، قدصنف كتبًا عدة حسنةً " ان ك فدا جب يه بين كروه اكثر اصحاب حديث بين اور بين نے قاضى ابو محمد منصورى كود يكھا جوداودى تقاورات في داور دي تقاورات في داور دي تقاورات في داور دي تقاورات في دورودي كتابي كسى بين درات القاميم في معرفة الا تاليم ص المهم)

راود بن علی الظاہری کے منبج پڑمل کرنے والے ظاہری کہلاتے تھے اور تقلید سے دور تھے۔
احمد شاہ درانی کوشکست دینے والے مغل بادشاہ احمد شاہ بن ناصر الدین محمد شاہ ( دورِ حکومت
الا ااھ بمطابق ۲۸۸ کاء تا ۱۹۷۷ھ بمطابق ۱۵۵۱ء) کے دور میں فوت ہوجانے والے شخ محمد فاخر الد آبادی رحمہ اللہ ( متوفی ۱۹۲۴ھ بمطابق ۱۵۵۱ء) فرماتے ہیں کہ ''جمہور کے نزدیک سی خاص فد ہب کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اجتہا دواجب ہے۔ تقلید کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے۔'' (رسالہ نجاتہ اردومتر جمن ۳۲،۳۱)

شخ محر فاخر مزيد فرماتي بين "لكن أحق مذاهب اهل حديث ست"

گراہل حدیث کا فدہب دیگر فداہب سے زیادہ فق پر ٹابت ہے۔ (رسالہ نہا تیں ۳)
معلوم ہوا کہ مدرسر دیو بند و مدرسر بر یلی کی پیدائش سے بہت پہلے ہندوستان میں
اہلِ حدیث موجود سے لہذا ہے کہنا کہ' اگریزوں کے دور سے پہلے اہل حدیث کے وجود کا
ثبوت نہیں ماتا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ نیز دیکھتے جواب اعتراض نمبر ۲

اعتراض 9: عبدالرطن پانی بی کہتا ہے کہ (مشہورا ال مدیث عالم )عبدالحق بناری (مشہورا ال مدیث عالم )عبدالحق بناری (سیدہ) عائشہ والیہ کومرید کہتا تھا اور کہتا تھا کہ صحابہ کاعلم ہم ہے کم تھا۔ دیکھنے پانی پق کی کتاب کشف الحجاب ص ۲۸ عبدالحق بناری پرعبدالخالق نے تعبیدالضالین ص ۱۳ میں تقید کی ہے۔

جواب: عبدالرحمان پانی پی ایک خت فرقه پرست تقلیدی تقااور مولا ناعبدالحق بناری کا سخت مخالف تقا۔ اس پانی پی نے نہ کورہ الزام کا کوئی حوالہ مولا ناعبدالحق کی کسی کتاب سے پیش نہیں کیا اور نہ ایسی کوئی بات ان کی کسی کتاب میں موجود ہے لہذا عبدالرحمان پانی پی نے تعصب و مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا ناعبدالحق بناری رحمہاللہ پر جھوٹ بولا ہے۔ عبدالخالق تقلیدی بھی مولا ناعبدالحق کے مخالف گروہ کا ایک فرد تھا۔ میاں سیرنڈ برحسین دہلوی رحمہاللہ کے سر ہونے کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ عبدالخالق صحح العقیدہ اور سچا تھا۔ کتنے ہی دیوبندی سر ایسے ہیں جن کے داماد اہل حدیث ہیں! یہ بات عام لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی بھی شخص کی اپنے مخالف کے خلاف بے حوالہ اور بے بھوت بات مردود ہوتی ہے۔ مولا ناعبدالحق بناری کے بارے میں ابوالحین ندوی کے باپ علیم عبدالحق (تقلیدی) نے لکھا ہے: ''الشیخ العالم المحدث المعمر ... احد العلماء المشھورین''

اس کے بعد کیم عبدالحی نے مولانا عبدالحق کی گتاخی میں چند باطل با تیں لکھ کر محمد بن عبدالعزیز الزینی سے فقل کیا کہ 'ولم او بعینی افضل منه ''میں نے ان (عبدالحق بناری) سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا۔ (نربۃ الخواطر جے سر ۲۱۷) نیل الاوطار کے مصنف محمد بن علی الشوکانی نے اپ شاگر وعبدالحق بناری کے بارے میں لکھا ''الشیخ العلامة ... کشو الله فوائدہ بمنه و کومه و نفع بمعارفه ... ''(نربۃ الخواطر ۲۱۸۸۷) سیرعبدالله بن محمد بن الامیر الصنعانی نے لکھا ''الولد العلامة زینة أهل الاستقامة فوالطویقة الحمیدة و الخصال الشویفة المعمورة ''بیان علامه الل استقامت

کی زینت، ایجھے طریقے والا اور اچھی شریف خصلتوں والا۔ (زبہۃ الخواطر ۱۷۵) علماء کی اس تعریف کے بعد مولا نا عبد الحق بناری (متوفی ۲ ۱۲۵ ھ برطابق ۱۸۹۰ء) کے خلاف عبد الرحمٰن پانی پتی ،عبد الخالق اور آلی تقلید کا حجوثا پروپیگنڈ اکیامعنی رکھتا ہے؟

یا در ہے کہ منی ( مکہ مکرمہ) میں فوت ہونے والے مولا نا بناری سے آلی تقلید کو بید تشمنی اور غصہ ہے کہ انھوں نے تقلید کے رومیاں ایک کتاب 'الدر الفرید فی امنع عن التقلید' اکھی اور وہ تقلید کے رومیاللہ

اعتراض نمبر ۱۰ اہلِ حدیث نے انگریزوں کی حمایت کی ہے۔

جواب : ۱۸۵۷ء میں جب انگریزوں کے خلاف مسلمانوں اور کا فروں نے جنگِ آزادی لڑی توعلاء سے جہاد کے بارے میں پوچھا گیا۔علاء نے جہاد کے بارے میں فتو کی دیا: '' درصورت مرقومہ فرض مین ہے۔''

اس فتوے پر اہلِ حدیث علاء میں ہے ایک مشہور عالم سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ (سابق حنفی و بتنقیق اہلِ حدیث) کے دستخط روزِ روش کی طرح چمک رہے ہیں۔و کیھئے محمد میاں دیو بندی کی کتاب علاء ہند کا شاندار ماضی (جسم ۱۵۹) جانباز مرزا (دیو بندی) کی کتاب 'انگریز کے باغی مسلمان' (ص۲۹۳)

یر صیبا که آپ حضرات اپنی مهربان سرکار کے دلی خیرخواہ سے تازیست خیرخواہ بی ثابت رہے۔'' (تذکرة الرشیدج اص ۵۹) ساری زُندگی اگریز سرکار کے'' خیرخواہ بی' ثابت رہنے والوں کے بزرگ فضل الرحمٰن تنج مراد آبادی نے کہا: '' الرنے کا کیا فائدہ خضر کوتو میں اگریزوں کی صف میں پار ہا ہوں۔'' (عاشیہ وائے قائمی ۲۳ سیم ۱۰۰۱ ملاء بند کا شاندار ماضی جہم ۲۸۰) سے بات سخت عجیب وغریب ہے کہ خضر علیہ السلام (اپنی و فات کے بعد دوبارہ زندہ ہو

188

مقالات

کر) کس طرح انگریزوں کی فوج میں آگئے تھے؟ دیو بندیوں کا خصر علیہ السلام کو انگریزی فوج میں شامل کرنا تاریخ کابہت براجھوٹ اور فراڈ ہے۔۔

تنبیہ: ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے فقے پر کسی ایک دیوبندی کے بھی دستخطانہیں ہیں۔

# آل تقلید کے سوالات اوران کے جوابات

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

[تقليدى حفرات آئے دن طرح طرح كي سوالات المحر اللي حديث عوام سے مطالبہ كرتے رہے ہيں كمان كے جوابات ديں۔ بيسوالات المين اوكاڑوى كلي كا بنيادى حصہ ہيں۔ اگر ان لوگوں سے جوابی سوالات كئے جائيں توبيان كا بھى جواب نہيں ديتے بلكہ أحس سانپ سوئكہ جاتا ہے۔ ایک صاحب نے كھيروضلع سانكھ شدہ سے ديو بنديوں كے دس سوالات سحيح ہيں اور يہ مطالبہ كيا ہے كمان كے جوابات لكوركرا پنے سوالات بھى لكھے جائيں۔ اس

نی کریم مَنْ اللَّیْنِمَ کومشکل کشا سیحضے والے اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے دیو بندیوں کے دس سوالات اوران کے جوابات مع سوالات درج ذیل ہیں۔والحمد للله ومشکل کشاکے لئے دیکھئے کلیاتِ امدادیوس ۹۱، وحدت الوجود کے لئے دیکھئے کلیاتِ امدادیوس ۳۵۵]

مطالبے کے مطابق درج ذیل مضمون لکھا گیاہے۔]

تقلیدی سوال نمبرا: "آپلوگ جب اکیلے نماز پڑھتے ہوتو تکبیر تحریمہ الله اکبرآ ہت کہتے ہو۔ قرآن کی صرح آیات یا حدیث سے صراحتۂ جواب دیں کہ اکیلا نمازی تکبیر تحریمہ آہتہ کے۔''

جواب: سیدنازیدبن ارقم دانشیئه سے روایت ہے کہ'' فیامسونیا بسالسکوت ''پھرہمیں سکوت (خاموشی) کا حکم دیا گیا۔ (میح بخاری:۲۵۳۳، میج مسلم:۵۳۹)

اس حدیث پڑمل کر کے اہلِ حدیث نمازی مکبرنہ ہونے کی حالت میں تکبیرِ تحریمہ آہتہ کہتے ہیں۔ امام کی جبری تکبیروں کے لئے دیکھئے اسنن الکبری للیہ تمی (۱۸۸۲وسندہ حسن) ابل حدیث بسوال نمبرا: دیوبندیون کے روحانی باپ حاجی امداواللہ صاحب نے لکھاہے:
د'اوراس کے بعداس کو ہُو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہوجانا چاہئے کہ خود مذکور
یعنی (اللہ) ہوجائے اور فنا درفنا کے یہی معنی ہیں اس حالت کے حاصل ہوجانے پر
وہ سرایا نور ہوجائے گا۔'(کلیات الدادیث ۱۸، ضیاء القلوب)

بندے کا اللہ بن جاناکس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟

واضح رہے کہ بریکٹ میں لفظ اللہ خودصا حب کتاب کی طرف سے ہے۔

تقلیدی سوال نمبر ۲: "آپلوگ مقتدی بن کرامام کے پیچھے اللہ اکبر آہتہ کہتے ہو صاف قرآن یا حدیث میں لکھا ہوا پیش کریں کہ مقتدی امام کے پیچھے اللہ اکبر

آسته كي حديث من مقتدى كى بهى تصريح بواورآ ستهكا بهى لفظ بوك

جواب: مقتدی ہو یامنفردسب مکبرنہ ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ آہتہ کہیں گے جیاری جیسا کہ سیدنا زید بن ارقم ر اللہ کا کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھنے سی جاری (۲۵۳۳) صیح مسلم (۵۳۹)

اہل حدیث، سوال نمبر ۲: دیوبندیوں کے روحانی باپ اور بانی مدرستہ دیوبند محمد قاسم نانوتوی نے لکھاہے:

''بلکہ اگر بالفرض بعد از زمانہ نبوی مَالیَّیْمِ کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیتِ محدی میں فرق نہ آئے گا۔'' (تحذیرالناس ۵۸ مطبع مکتبہ هیظیہ کوجرانوالہ)

وہ آیت یا حدیث پیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نبی کریم مَثَالْتِیْمِ کی وفات کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے سے تحم نبوت میں کچھ فرق نہ آئے گا۔

تقلیدی سوال نمبر۳:''اگرکوئی نمازی تنبیرتحریمهالاً اکبر کے بجائے اللہ اعظم یا اللہ اجل کہدیتا ہے تو اس کی نماز ہوجائے گی یانہیں۔صاف قرآن وحدیث سے حکم بیان فرمائیں قیاس واجتہا دنہ فرمائیں۔''

جواب: تحكيم ترجريماللدا كبرك بجائے "الله اعظم" اور" الله اجل" كاكوئي ثبوت قرآن و

مقالات الله

حدیث واجماع اورآ تارسلف صالحین مین نبیس بهانداتکبیر تحریمه کی جگه بدالفاظ کهنا بدعت به رسول الله مَان مَان مَان الله مَان مَان مَان الله مَان الله مَان الله مَان الل

لہٰذااس حالت میں نمازنہیں ہوگی کیونکہ گمراہی والی نماز فاسد ہے۔

اہلِ حدیث ،سوال نمبر۳: دیوبندیوں کے روحانی پیشوااش نعلی تھانوی نے نور محمد (نامی شخص ) کے بارے میں بطورِ اقرار الکھاہے:

' آسراد نیامیں ہے ازبس تمھاری ذات کا تم سوااوروں سے ہرگز پچھنہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا آ پکا دامن بکڑ کریہ کہوں گا ہر ملا اےشہ نورمجہ وقت ہے امداد کا''

(امدادالمشتاق ص١٦افقره نمبر٢٨٨)

یہ کہنا کہ نور تھ کے سواد نیا میں کوئی آسر انہیں ہے اور حشر کے دن اللہ کے سامنے بھی نور تھر کو پکارنا: ' وقت ہے امداد کا'' کس آیت یا صدیث سے نابت ہے؟
تقلیدی سوال نمبر ۲۸: '' آپ حضرات امام کے پیچھے مقتدی بن کر جہر سے آمین کہتے ہو جہری نمازوں میں کوئی ایک آیت یا حدیث الیمی پیش کریں کہ جس میں صراحنا مقتدی کالفظ ہواور جہری کے ساتھ آمین کی بھی تصریح ہو، ورنہ جواب قابل قبول نہ ہوگا۔'' جواب تیجے بخاری میں ہے کہ

" أمن ابن الزبيو و من وراء ٥ حتى إن للمسجد للجة " ابن الزبير (صحالي رضي عن )اوران كي مقتد يول في آمين كهي حتى كيم سجد مين شور موار ( قبل ح-٤٨)

صحابہ وتابعین کے اس عمل پر کسی کا انکار ثابت نہیں ہے لہذا جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین بالجبر کے جواز پر صحابہ کرام و تابعین کا اجماع ہے۔ سری نمازوں میں آمین بالسریراجماع ہے۔ تنبیہ: اجماع شرقی جحت ہے۔ دیکھئے المتدرک للحائم (ار۱۱۱ح ۳۹۹ وسندہ سیحے) وابراء اہل الحدیث والقرآن شیخ عبداللہ غازیفوری (ص۳۲) و ماہنا مذالحدیث حضر و: ا(ص۴) اہلِ حدیث ،سوال نمبر۴: دیوبندیوں کے روحانی پیشوارشید احمد گنگوہی ایک خط میں اللہ تعالیٰ کوناطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''اوروہ جو میں ہوں وہ تو ہے''

(نضائل صدقات ص٥٥٨ واللفظ له، مكاتيب رشيدييص١٠)

اس سے معلوم ہوا کہ گنگوہی کے نزدیک وہ جو گنگوہی ہے وہ اللہ ہے۔!معاذ اللہ اس عقیدے کا شبوت آیت یا حدیث سے پیش کریں؟

تقلیدی سوال نمبر ۵: "باجهاعت نمازین امام بلند آواز سے سلام که کرنمازختم کرتا ہے اور مقتدی حضرات آہتہ سلام کہتے ہیں، صاف طور پرامام اور مقتدی کا بیفر ق قرآن یا حدیث میں کھا ہوا پیش کریں، قیاس اور الزامی جواب کی طرف جانے کی زمت نہ کریں۔"

جواب: مقد یوں کا آہتہ سلام کہنا سیدنا زید بن ارقم والنی کی موسیت سے ثابت ہے۔ د کیھئے سیح بخاری (۲۵۳۴) وصیح مسلم (۵۳۹)

امام كابلندآ واز سے سلام كہنا اجماع سے ثابت ہے۔ والحمد للد

اہلِ حدیث ،سوال نمبر ۵: دیوبندیوں کے ایک بزرگ صوفی عبدالحمید سواتی نے فوائد عثانی نامی کسی کتاب سے محموعثان نامی ایک آ دمی کے بارے میں بغیرا نکار کے ککھا ہے:

( نواجه مشكل كشا: بيروشگير" (فيوضات ميني عرف تحدار اسميه س١٨)

محمد عثان کے'' خواجہ مشکل کشا'' اور'' پیرد تگیر'' ہونے کا ثبوت آیت یا حدیث سے بش کریں؟

تقلیدی سوال نمبر ۲: "غیرمقلد حضرات نما نیجنازه کی پہلی تکبیر کے بعد سورة فاتحہ اور سورة اخلاص جبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضورا کرم مُثَالِیّا ہم کی سیاحی صحیح حدیث سے آپ کا یمل ثابت ہے کہ حضورا کرم مُثَالِیّا ہم نے ایمل ثابت ہے کہ حضورا کرم مُثَالِیّا ہم نے نما نیجنازہ میں پہلی

تکبیر کے بعد فاتحہ اور سورۃ اخلائس مڑھی یعنی تکبیرِ اول کے بعد کی تصریح ہو۔''

جواب: سیدنا ابن عباس والتی است روایت ہے کہ انھوں نے جنازے میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ کا تحہ اور ایک سورت جرابر بھی اور فرمایا: 'سنة وحق'' یہی سنت اور حق ہے۔

(سنن النساكي مرم ۷۵،۷ ح ۱۹۸۹ملخصاً دسنده صحح )

صحابی جب کسی کام کوسنت کے تو اس سے مراد نبی کریم مُنَّالَّیْنِم کی سنت ہوتی ہے۔ دیکھنے اصولِ حدیث کی مشہور کتاب مقدمة ابن الصلاح مع شرح العراقی (ص ۲۹)

اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے اہلِ حدیث امام سور و ُ فاتحہ اور ایک سورت مثلاً سور ہُ اخلاص وغیرہ جہراً پڑھتا ہے۔

سيدنا ابوا مامد والنين بروايت بكن السنة في الصلوة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن " إلخ نماز جنازه مين سنت بيب كتم تكبير كهو پيم سورة فاتحد پردهو-

(منتعی این الجارود: ۵۴۰ وسنده میچی ، مامنامه الحدیث حضرو: ۳۳ ص ۲۷)

اسى روايت مين آيا هي كن و لا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ''اورتم قراءت صرف بيلى تحبير مين بي كرو\_ (مثلى ابن الجاردد: ٥٠٠٠ دمصنف عبد الرزاق: ١٣٢٨)

ا يك روايت من آيا بي "السنة في الصلوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة "ننماز جنازه من سنت بيه كتبيراُولى من سورة فاتحز فيد (آسته) المراح والمراح المام الموادو وحديث من وحد ابن اللقن في تخذ الحتاج ٨٨٠)

. میرحدیث مرفوع ہے اور اس پڑمل کرتے ہوئے اہلِ حدیث مقتدی تکبیرِ اولیٰ کے بعد سور و فاتحہ آ ہت پڑھتے ہیں۔ والحمد للہ

اہلِ حدیث ،سوال نمبر ۲: دیوبندیوں کے ہزرگ ذکریا تبلیغی کا ندہلوی آئی کتاب فضائلِ درود میں نی کریم مَالیَّیْنِمَ کو مخاطب کرتے ہوئے ، جامی کے اشعار کا ترجمہ بلا انکار لکھتے ہیں: ''رسولِ خدانگاہِ کرم فرمائے الے ختم الرسلین رحم فرمائے ....' عاجزوں کی دشگیری، بیکسوں کی مدفرمائے ... (نضائلِ دردوس ۱۳۷۱،۱۳۷) مقَالاتْ الله 194

ان اشعار کا ثبوت قرآن مجیدگی آیت یا نبی مَنَّ الْبَیْنِ کی صحیح حدیث سے پیش کریں؟
تقلیدی سوال نمبر ک: ''کسی صحابی کے جنازہ میں حضورا کرم مَنَّ الْبَیْنِ نے فاتحہ پر شی
اور سورہ اخلاص پر شی اور جرکیا؟ ایسی حدیث صحیح ہوجس میں نماز جنازہ کی تصریح
ہواور جرکی بھی تصریح ہو حضورا کرم مَنَّ الْبَیْنِ کے قول وقعل کی بھی تصریح ہواور کسی کا
قول نہ ہو، بلکہ حضورا کرم مَنَّ الْبِیْنِ کی کی یا اور صحیح حدیث ہو۔''

جواب: سابقه سوال (نمبر۲) کے جواب میں باحوالہ ثابت کر دیاہے کہ سید نا ابن عباس ڈیا گھڑا نے نمازِ جنازہ میں سورۂ فاتحہ اورا یک سورت جہراً پڑھی اور فر مایا: پیلنت اور حق ہے۔ صحیحہ

(سنن النسائي:١٩٨٩، وسنده صحح)

صحابی جب سی عمل کوسنت کہتو اس سے مراد نبی مُنَاتِیْنِم کی سنت ہوتی ہے جیسا کہ اصولِ حدیث سے ثابت کر دیا گیا ہے۔

اہلِ حدیث ،سوال نمبرے: دیوبندیوں کے روحانی بزرگ محمود حسن اسیر مالٹانے رشید احمہ گنگوہی کی موت پر مرشیے میں کہا:

''اٹھاعاکم ہے کوئی بانی اسلام کا ٹانی'' (کلیات ﷺ الہندص ۸۷)

تقلیدی سوال نمبر ۸: ''نماز جنازه کےاندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ کتنی چیزیں واجب ہیں؟ کتنی سنت اور کتنی مستحب ہیں؟ سب پچھ حدیث صحیح سے ثابت کریں۔''

جواب:مقتدیوں کے لئے نماز جنازہ کامخقرطریقہ درج ذیل ہے:

(۱) تکبیر(اللّٰدا کبر) کہیں(۲) سورۂ فاتحہ پڑھیں (۳) تکبیر کہیں اور درو دِابرا ہیمی پڑھیں (۴) تکبیر کہیں اور دعا پڑھیں (۵) ایک طرف سلام چھیر دیں۔

ببسب اعمال آسته آواز سے کریں۔

[ دلائل کے لئے دیکھے منتلیٰ ابن الجارود ( ۵۴۰ دسندہ سیح ) مصنف عبدالرز ال (۱۳۲۸ دسندہ سیح ) ]

مقالات عالم المقالات المقالات

جنازہ اس طریقے سے پڑھنا جا ہے ، باقی رہا ہے کہ کیا فرض ہے اور کیا واجب؟ تو بیسوال برعت ہے ۔ دیکھئے مساکل الامام احمد و اسحاق بن راہو میہ ( ار۱۳۲،۱۳۳ ت ۱۸۹) اور ماہنامہ الحدیث حضر و ۳۱ص ۹۹

یادر ہے کہ ہر بدعت گرائی ہے۔ (صحیمسلم:۸۷۷)

اہلِ حدیث ہسوال نمبر ۸: ماسٹرامین او کاڑوی دیوبندی نے نبی کریم مثالثیاً کے بارے میں کھھاہے:

'دلیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی ، اور ساتھ گدھی بھی تھی ، دونوں کی شرمگا ہوں رہجی نظر پڑتی رہی ۔''

( غيرمقلدين كي غيرمتند فرازص ٢٣، مجموعد رسائل جسم، ٢٥٥ واله ١٩٨٠ تبليات صفدرج ٥٥ م٨٨)

و صحیح حدیث پیش کریں جس میں شرمگا ہوں پرنظر پڑنے کا ثبوت کھا ہوا ہو۔

تقلیدی سوال ۹: "نماز جنازه کے اندرآپ کا امام بلندآ واز سے تکبیری کہتا ہے اور

آپ کے مقتدی آہتہ آواز ہے، کیا حدیث سے صاف صریح طور پر ثابت ہے کہ

امام نماز جنازہ کی تکبیریں بلندآ واز ہے کیےاورمقتدی آ ہستہ؟''

جواب: سیدنا ابوسعید الحذری ڈلٹیؤئے نے رکوع وجود والی نماز پڑھائی تو تکبیر بالجمر کہی اور نماز کے بعد فرمایا کہ بیس نے رسول اللہ مُثَاثِیْؤُم کواسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔ (اسنن اکبری کلبیبتی ۱۸٫۲ وسندہ صن لذاتہ)

اس پر اجماع ہے کہ نمازِ جنازہ میں امام بلند آ داز ہے اور مقتدی آ ہتہ آ داز سے تکبیریں کہیں گے ادر بیسلم حقیقت ہے کہ اجماع اُمت شرعی ججت ہے۔ ...

اہل حدیث ،سوال نمبر ۹: دیوبندیوں کے ہزرگ شبیراحم عثانی لکھتے ہیں:

''اوررسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ جوابِين أمتو ل كے حالات سے بورے واقف بيں أن كى صداقت وعدالت برگواہ ہول گے۔'' (تفيرعانی صداقت وعدالت برگواہ ہول گے۔'' (تفيرعانی صداقت

مقَالاتْ يَعْمَالُونَ عَالِيْنَ عَالِيْنَ عَالِيْنَ عَالِيْنَ عَالِيْنَ عَالِيْنَ عَالِيْنَ عَالِيْنَ عَالِيْنَ

حالات سے بورے واقف ہیں؟

تقلیدی سوال نمبر • الآخری): "آپ کا مام نماز جنازه کا سلام بلندآ واز سے کہتا ہے اور مقتدی آہت۔ کیا امام اور مقتدیوں کا بیفرق صراحة حدیث صحیح سے ثابت ہے؟" جواب: حدیث صحیح سے اجماع اُمت کا جمت ہونا ثابت ہے۔ (دیکھے المتدرک ۱۲۱۱) امام کا بلند آواز سے سلام کہنا اجماع سے ثابت ہے اور مقتدیوں کا آہتہ سلام کہنا سیدنا زید بن ارقم ڈاٹنٹوئی کی حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھے صحیح بخاری (۳۵۳۳) وسیح مسلم (۵۳۹) لہذا الل حدیث کا عمل قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ والحمد للد

اہلِ حدیث ،سوال نمبر ۱۰ (آخری): دیوبندیوں کے ایک بزرگ عاشق الہی میر هی دیوبندی (اشرفعلی تفانوی کے بارے میں) لکھتے ہیں: ''واللہ العظیم مولانا تفانوی کے پاؤں دھوکر پینا نجات اُخروی کا سبب ہے۔'' (تذکرة الشیدج اس ۱۱۳)

وہ آیت یا حدیث کھیں جس سے بیثابت ہوتا ہو کہاش<sup>ف</sup>علی تھانوی دیو بندی کے پاؤں دھوکر پینا نجاتِ اُخروی کا سبب ہے؟!

سوال وجواب كااختتام:

آئل دیوبندوآل تقلید کے دس سوالات کے جوابات مع دس سوالات پیش کردیئے گئے ہیں۔
روئے زمین کے تمام دیوبندیوں وتقلیدیوں سے مطالبہ ہے کہ دہ اہل حدیث کے ان دس
سوالات کونقل کر کے سوالات کے مطابق جوابات کصیں ۔ان تمام سوالات کا تعلق عقیدہ و
ایمان سے ہے اور فرو گی اختلافات سے قطع نظر عقیدہ و ایمان کے بیسوالات بطور جواب
اس لئے لکھے گئے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث کا اصل اختلاف: عقائدہ ایمان اور اصول میں ہے۔

تنبید آلِ تقلید نے جوفروی وفقہی سوالات کے ہیں ان کے جوابات وہ اپنے مزعوم امام م (جن کی تقلید کے بیلوگ مدی ہیں)سے باسند صحیح بھی پیش نہیں کر سکتے۔

ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. (١٩١٣عبان ١٩٢٧ه)

مقَالاتْ

# چندمزید سوالات اوران کے جوابات

تقلیدی (سوال نمبرا): ''جینس کا گوشت کھانا دودھ بینا دہی کی استعال کرنا،اس کے بارے میں صدیث بیش کریں''

جواب: اس پراجماع ہے کہ بھینس گائے کے تھم میں ہے۔ (الا جماع لامام ابن المنذر، رقم: ۹۱)
معلوم ہوا کہ بھینس کا حلال ہونا اجماع سے ثابت ہے اور اجماع شرقی جحت ہے
جیبا کر تھے حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے المتدرک للحاکم (ار ۱۲ ۱۱ ح ۱۹۹۹ وسندہ تھے)
جب بھینس کا حلال ہونا ثابت ہو گیا تو گوشت ، دودھ ، دہی اورلی کا حلال ہونا خود بخود
ثابت ہو گیا اور اسی پراجماع ہے۔ والحمدللہ

اہل حدیث (سوال نمبرا): فآوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ ''إذا ذہب کلبہ و باع لحمہ جاز ''اگرکوئی شخص اپنا کتاذئ کر کے اس کا گوشت بیچاتو جائز ہے۔ (جسم ۱۱۵) اس مسئلے کی دلیل کیا ہے اور کیا فتاوی عالم گیری کو کتاب وسنت کا نچوڑ سجھنے والوں نے خوداس مسئلے بر سجھ عمل کیا ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر۲): " قربانی فرض ہے یا داجب یا سنت صریح تھم قرآن وحدیث ہے دکھائیں''

جواب: قربانى سنت ب، و كي بخارى، كتاب الاضاحى، باب سنة الأضحية رحمه معارى، كتاب الاضاحى، باب سنة الأضحية

اہل حدیث (سوال نمبر۲): ملاکاسانی خنی نے کھاہے کہ قال مشایخنا فیمن صلّی وفی کمه جرو کلب أنه تجوز صلاته 'نهمارے مثارُخ نے اس آدی کے بارے میں کہا جو آسین میں کتے کا بچواٹھا کرنماز پڑھے (بشرطیکہ اس کا منہ بندھا ہوا ہو)

مقالات عالات

اس کی نماز جائزہے۔ (بدائع الصنائع جاس ۲۷) کیا آل تقلید نے بھی اس مسئلے پرخوڈس کیاہے؟

تقلیدی (سوال نمبر ۲۳): "8 تراوی کس بهری میں شروع موئیں صدیث دکھا کیں " جواب: آٹھ رکعات کا ثبوت نی کریم مَالیَّیْظِ سے حسن لذات سند کے ساتھ ہے۔

د کیسے سی این خزیمہ (۱۳۸۲ ت ۱۰۰ وی این حبان، الاحمان ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲ اس روایت

کراوی سیلی بن جاریداور لیقوب اللّی دونوں جمہور محدثین کے زدیک تقد وصدوق بی المبندا ثابت ہوا کہ الھے سے پہلے مجد نبوی میں آٹھ رکعات ' تر اوت ک' پڑھائی جاتی تھیں۔
اہل صدیث (سوال نم سرس): فاوئی عالمگیری میں کھا ہوا ہے کہ ' ولو تو ک وضع الیدین والو کبین جازت صلاته بالإجماع ''اورا گر (سجد سے میں) دونوں ہاتھ دونوں گھٹے (زمین پردھنا) ترک کرد سے تواس کی نماز (اہل الرائے کے زدیک) بالا جماع جائز ہے۔ (جام ک) کیا آپ نے الی نماز بھی لوگوں کے سامنے پڑھی ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر۷): ''8 تراوح کے پہلے امام کانام حدیث کے اندر سے بتا کیں'' جواب: محمد رسول اللہ مَا ﷺ ، دیکھئے صحیح ابن خزیمہ (ح ۱۰۷۰) وصحیح ابن حبان (ح ۲۲۰۲،۲۴۰۱) اور جواب سوال نمبر۷

اہل حدیث (سوال نمبر م): دیوبندیوں کے پیرحاتی امداداللہ صاحب نے لکھا ہے کہ "
یارسول کبریافریاد ہے یا محم مصطفیٰ فریاد ہے
سخت مشکل میں بھنسا ہوں آج کل اے مرے مشکل کشافریا دیے "
(کلیات المادیس ، ۱۹۱۹)

کیا رسول الله مَثَالِیْزِمِ کومشکل کشاسمجھنا اور آپ کے سامنے ( آپ کی وفات کے بعد ) فریادیں کرناامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر۵): کبلی مسجد کانام بتا ئیں جس میں آٹھ تر اور کے شروع ہو ئیں؟ جواب: مسجد النبی مَثَلَیْنِیَم ۔ دلیل کے لئے دیکھنے میں ابن خزیمہ (حدید) وہی ابن حبان (ح ۲۰۲۱ ۲۳۰۱)

ابل حديث (سوال نمبر۵): حاجی امدادالله کهتے ہیں:

''جہازامت کاحق نے کردیا ہے آپکے ہاتھوں بس اب چاہوڈ باؤیا تراؤیار سول اللہ ' پھنسا ہوں بیطرح گردا بِغِم میں ناخدا ہو کر مری کشتی کنارے پرلگاؤیار سول اللہ'' (کلیا ہے ادادیس ۲۰۵)

کیارسول الله مظافیر کوشتی کنارے برلگانے کے لئے پکارنا بقر آن وحدیث سے ثابت ہے؟ تقلیدی (سوال نمبر۲): ''تکبیرتح یمه فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب تھم صراحظ حدیث سے یا قرآنی آیت سے ہو۔''

جواب: کیمیرتر یمهواجب یعنی فرض ہے۔

وليل نمبرا: ني مَنَّالَيْنِمُ نَهُمُ دياكُ أنه ما استقبل القبلة فكبو "كيرقبلدرخ بوكرتكبيركهدرالله المعلق (١٢٥١)

ولیل نمبر۲: سیدناعبدالله بن مسعود دلیانیمهٔ نے فرمایا:''و إحسر امهاالت کبیس ''اورنماز کا احرام تکبیر سے ہے۔(اسنن الکبری للیبتی ج۲ص ۱۹سندہ صحح)

ید حدیث مرفوع حکما ہے لہذا ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ شرا نظانماز میں سے ہے۔

الل حديث (سوال نمبر٢): محدز كرياتبلغي ديوبندي لكهة إن:

اس کا ثبوت قرآن وسنت سے پیش کریں؟

مقالات 200

# آ ثارِ صحابها ورآلِ تقلید

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد: استحقيقي مضمون مين صحابه كرام رضى الله عنهم الجمعين كوه صحح وثابت آثار پيش خدمت بين جن كي آلي تقليد (تقليدي حضرات) مخالفت كرتے بين:

1) مسئله تقليد

سیدنامعاذین جبل رکانٹیؤ نے فرمایا:''امها السعالیم فیان اهتدی فیلا تبقیلدوہ دینکم''اگرعالم ہدایت پر بھی ہوتوا پے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔

(حلية الاولياه ٩٤/٥٥ وسنده حسن وقال ابونعيم الاصباني: "وهو الصحيح")

سيدناعبداللدين مسعود والله يؤني في مايا: "لا تقلدوا دينكم الرجال"

تم اين وين ميل لوگول كي تقليدندكرد \_ (اسنن الكبرى لليبتى ١٠٥١ وسندهيم

ان آ ٹار کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ''مسلمانوں پر (ائمہُ اربعہ میں سے ایک امام کی) تقلید شخصی واجب ہے''!

۲) سورهٔ فاتحه

سيدناابو مريره رُلَانْتُهُ فِي فَر مايا: 'في كلّ صلوةٍ يقرأ''

ہرنماز میں قراءت کی جاتی ہے۔ (صحیح بخاری:۷۷۲ دسیح مسلم:۳۹۲/۴۳ دوارالسلام:۸۸۳) سیدنا ابن عمر زلی خینا چاروں رکعتوں میں قراءت کرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبه اراكس ح ١٣٤٣ وسنده ميح)

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ' جاررکعتوں والی نماز میں آخری دورکعتوں میں قراءت نذکی جائے تو نماز ہوجاتی ہے۔''! مثلاد کھے القدوری (باب النوافل ۲۳،۲۳۳)

مقَالاتْ 201

#### ٣) آمين بالحبر

نافع رحماللد عروايت مه كه عن ابن عمر كان إذا كان مع الإمام يقرأ بأم القرآن فأمن الناس أمن ابن عمر ورأى تلك السنة "

ابن عمر ( والنفيئا) جب امام كے ساتھ ہوتے سور و فاتحہ پڑھتے۔ پھر لوگ آمین کہتے ( تو ) ابن عمر ( والنفیئا ) آمین کہتے اور اسے سنت بچھتے تھے۔ ( سیح ابن فزیمار ۱۸۷۵ ۵۷۲ ۵۷۲ دسندہ سن ) صیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے کہ عطاء ( بن افی رباح رحمہ اللہ ) نے فرمایا:'' آمین دعا ہے، ابن الزبیر ( والنفیئیا ) اور ان کے مقتد یول نے آمین کہی حتی کہ سجد گونتح اکتفی۔

(كمّاب الاذان باب جرالامام بالنامين قبل ح٠٨٠)

ان آ ٹار کے مقابلے میں آمین بالجبری آل تقلید بہٹ ٹالفت کرتے ہیں۔ ﴿ ﴾ مسئلہ رفع یدین

مشہورتا بعی نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ'' کان یو فع بدیہ فی کل تکبیر ہ علی الجناز ہ'' وہ (این عمر ﷺ) جناز بے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٩٦٦ ح ١٥٣٨ الوسنده ميح

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید جب نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں تو ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے۔

#### ۵) مسئلهٔ تراوی کے

خلیفه راشدامیر المونین سیدنا عمر دالنینهٔ نے سیدنا اُبی بن کعب دلافیهٔ اورسیدناتمیم الداری دلافیهٔ کوهم دیا که لوگول کوگیاره رکعات پژها کمیں \_ (موطاً امام الک ار۱۱۲ ح۳۹۹ دسنده صحح وسحه النیموی فی ۲ تاراسنن ۲۷۷، داخج به الطحادی فی معانی الآثار (۲۹۳)

سیرناسائب بن بزید د النین (صحافی) سے روایت ہے کی 'کسنا نقوم فی زمان عمر ابن الخطاب د النین عمر بن الخطاب د النین عمر بن الخطاب د النین محمر بن الخطاب د النین محمر بن الخطاب د النین محمد مارد ورکعات پڑھتے تھے۔ (سنن معید بن منصور بحوالد الحادی للغادی الد ۱۹۳۹ وسند محمح

مقالات 202

وقال البيوطى "بسند في غاية الصحة"ئيربهت زياوه يح سندے ہے)

ان آٹارِ صححہ کے مقابلے میں آلِ تقلید بید دعویٰ کرتے ہیں کہ''صرف ہیں رکعات تراوی سنت مؤکدہ ہے اور اس تعداد سے کم یازیادہ جائز نہیں ہے۔''!

7) نماز جنازه میں سورهٔ فاتحه

طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمداللہ (تابعی) سے روایت ہے:

" صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب"

میں نے ابن عباس ( رکانچئ) کے پیچھے نماز جناز ہرچھی تو انھوں نے سور و فاتحہ برچھ ۔

ابن عباس ( والفيزيا) فرمايا: تا كمتميس معلوم بوجائ كربيسنت ب\_ ( صحح بزارى: ١٣٣٥)

اس کے مقابلے میں آل تقلید نماز جنازہ میں سور و فاتخینیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جنازے میں سور و فاتحہ بطور قراءت (قرآن سمجھ کر) پڑھنا جائز نہیں ہے۔!

منعبیہ: ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر ڈاٹٹھا جنازے میں قراءت نہیں کرتے تھے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ وہ سور ہُ فاتحہ کے علاوہ قراءت نہیں کرتے تھے۔

سیدنا ابن عباس ڈاٹٹھانماز جنازہ میں سورۂ فاتحہ کے علاوہ ایک اور سورت پڑھنے کے قائل تھے۔ دیکھنے فقرہ: ۳۸

#### ٧) نمازعصر كاونت

اسلم رحمالله (تابعی) سے روایت ہے: "کتب عمر بن الحطاب أن وقت النظهر إذا كان النظل ذراعاً إلى أن يستوي أحد كم بظله "عمر بن الخطاب (طالع النظهر إذا كان النظل ذراع سايہ ونے سے لے كرآ دى كے برابر سايہ ونے تك ہے (الاوسطلابن المندر ٣١٨٠ وسنده جي)

اس کے برحکس آل تقلیدو دہشل کے بعد عصر کی اذان دیتے ہیں۔!

انماز فجر كاونت

سيدناعمر والتنز في سيدنا ابوموسي الاشعرى والتفوز كوتكم ديا:

مقَالاتْ 203

اس كے مقابلے ميں آل تقليد صبح كى نماز خوب روشنى ميں پڑھتے ہيں۔

تنعبيه: جس روايت مين آيا ہے كہ تھے كى نماز خوب روشنى ميں پڑھو، وہ منسوخ ہے۔ ديكھتے النائے والمنسوخ للحازی ص ۷۷

٩) تعديل اركان

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ تعدیلِ ارکان فرض نہیں ہے۔مثلاً دیکھے الہدایہ (۱۰۲۰۱۰)

٠١) جرابوں پرسے

سیدناعلی ڈائٹنڈ نے بیشاب کیا پھروضو کیا اور جرابول پرمٹے کیا۔ (الاوسط لابن المندر ۱۸۶۱سر سندہ مجے) سیدنا براء بن عازب ڈائٹنڈ نے جرابول پرمسے کیا۔ (مصنف ابن ابی شیبه ۱۸۹۱ ح۱۹۸۳ دسند مجع)

سیدناعقبہ بن عمرو دلانشنانے نے جرابول پرسٹے کیا۔ (ابن ابی شیبار ۱۸۹۵ے ۱۹۸۷ دستدہ سے کا استدام معلی استان کیا ا

سیدنا مہل بن سعد والٹنئ نے جرابوں پرسے کیا۔ (ابن ابی شیبار ۱۸۹۹ -۱۹۹۹ وسندہ حسن) سیدنا ابوا مامہ دلائنئ نے جرابوں برسے کیا۔ (ابن ابی شیبار ۱۸۸۸ ح ۱۹۷۹ وسندہ حسن)

سیدناابوامامہ دلائٹیئے نے جرابوں پرسے کیا۔ ان آثار کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ جرابوں پرسے کرنا جائز نہیں ہے۔

**۱۱**) نماز مین سلام اوراس کا جواب

سید تا عبدالله بن عمر ڈلائٹھ نے ایک آ دمی کوسلام کیا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اس آ دمی نے زبان سے جواب دے دیا تو ابن عمر ڈلٹھ کا نے فر مایا: مقَالاتْ 204

"إذا سلّم على أحد كم وهو يصلّى فلا يتكلم ولكن يشير بيده "جبك آدى كوسلام كيا جائ اوروه نماز پر هر با بهوتو زبان سے جواب نددے بلكه باتھ سے اشاره كرے درالسن الكبرى للبيتى ٢٥ و٠ دروج مصنف اين ابي شيبة ١٣٨ عنقرا)

اس کے مقابلے میں آل تقلید کے نزدیک حالتِ نماز میں سلام کرنااور اس کا جواب دینا سیخ نہیں ہے۔

### ١٢) صحدهٔ تلاوت

سيدناعمر والنيئان جمعدك دن خطبدويا:

" ياأيها الناس ! إنّا نمرّ بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه " ولم يسجد عمر رضى الله عنه .

ا بے لوگو! ہم سجدوں (والی آیات) ہے گزرتے ہیں، پس جس نے سجدہ کیا توضیح کیا اور جس نے سجدہ نہ کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور عمر ڈلاٹیڈ نے سجدہ نہیں کیا۔ (صیح بخاری: ۱۰۷۷) اس فاروقی تھم سے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس آلی تقلید کہتے ہیں کہ سجدۂ تلاوت واجب ہے۔

### ۱۳) ایک رکعت وز

سيدنا ابوايوب الانصاري والنيئ في مايا:

"الوتر حق فمن أحبّ أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحبّ أن يوتر بواحدة فليفعل"

وترحق ہے، جو تحض پانچ رکعات وتر پڑھنا چاہے تو پڑھ نے، جو تین رکعات وتر پڑھنا جاہے تو پڑھ لے اور جوا یک رکعت وتر پڑھنا جا ہے تو پڑھ لے۔

(اسنن الصغر كاللندائى ٢٣٩،٢٣٨ ح١٤١٥ ومنده محجى السنن الكبرى للندائى ٣٣٣) سيد ناسعد بن ابي وقاص والنيئة كوايك صحابي نے ايك ركعت وتر براحصتے ہوئے ديكھا۔
( محجے بنارى ١٣٥١)

مقَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِي

سیدنامعاویہ رفائفیڈنے عشاء کے بعدایک وتر پڑھا۔ (صحیح بخاری:۳۷۱۳) سیدناعثان بن عفان رفائفیڈنے نے ایک رکعت پڑھ کرفر مایا کہ بیمیراوتر ہے۔ (اسن الکبری للبہتی ۳۵/۲۰ وسندہ حسن)

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے آثار ہیں جن میں ہے بعض آثار کو نیموی (حنفی ) نے تھیج یا حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے آثار اسنن باب الوتر بر کعۃ

ان آ ٹارکی مخالفت کرتے ہوئے آل تھلید ایک وتر پڑھنا صحیح نہیں سیجھتے۔

\$1) وترسنت ہے

سیدناعلی دلی تین نے فرمایا: 'لیس الو تو بحتم کا لصلوٰۃ ولکنه سنة فلا تدعوہ'' نمازی طرح ورحتی (واجب وفرض) نہیں ہے کین وہ سنت ہے پس اسے نہ چھوڑو۔ (منداحمدارے اح ۸۴۲موسندہ حس)

اس کےخلاف آلِ تقلید کہتے ہیں کدور واجب ہے۔

10) تین ورّ دوسلاموں سے پڑھنا

سید ناعبدالله بن عمر ولی نام ایک رکعت اور دور کعتول میں ملام پھیرتے تھے۔ (صحح بخاری: ۹۹۱)

آلِ تقلیداس طریقے سے در پڑھنے کو جا ئزنہیں سمجھتے ۔

17) بم الله الرحمن الرحيم جرأريه هنا

عبدالرحلٰ بن ابزیل و گاٹھؤ سے روایت ہے کہ میں نے عمر و گاٹھؤ کے بیچھے نماز پڑھی، آپ نے بسم اللّٰد بالحبر (اونچی آ واز سے ) پڑھی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ار ۱۱۱ م ۲۵۵ میں بھرح معانی الآ ٹارار ۱۳۷ اوسندہ مجیح ،السنن اککبر کللیم ہی ۱۳۸۷) سید ناعبد اللہ بن عباس اور سید ناعبد اللہ بن الزبیر رٹی ٹھٹا سے بھی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم جہزاً پڑھنا ثابت ہے۔ (دیکھئے جزء الخطیب وصححہ الذہبی فی مختمر الجبر بالبسملہ للخطیب ص۱۸ مراح ۱۱۷) ان آ ٹار کے برعکس آلی تقلید کے نزدیک نماز میں بسم اللہ جہرسے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ مقَالاتْ ع

تنبیہ: بسم الله سرأ پڑھنا بھی میج اور جائز ہے۔ دیکھئے جمسلم (۱۲۱ ح ۱۳۹۹)

۱۷) تکبیرات عیدین

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا) ابد ہریرہ ڈالٹین کے پیچھے عید الاسلی اور عید الفلی کے پیچھے عید الاسلی اور عید الفطر کی نماز پڑھی، آپ نے بہلی رکعت میں سات تکبیری کہیں اور دوسری میں پانچ ۔

(موطا امام مالک ارد ۱۸ ح ۳۵۵ وسند میج)

بارەتكبيرات سيدناعبدالله بنءباس ولانتېئاسيىمى ثابت بىي \_

(و يكفئ احكام العيدين للفرياني:١٢٨ وسنده محيح)

ان آ ٹار کے مقالبے میں آلِ تقلید ہارہ تکبیرات عیدین پر بھی عمل نہیں کرتے۔

۱۸) بارش میں دونمازیں جمع کرنا

سیدناابن عمر ڈکالٹیئۂ بارش میں دونمازیں جمع کرکے پڑھ لیتے تھے۔

(د كيمية موطأ امام ما لك اردام اح ٣٢٩ وسنده يح

اس کے سراسر خلاف آل تقلید بارش میں دونمازیں جمع کرکے پڑھنے کو کبھی جائز نہیں سجھتے۔ 19) گیڑی ہمسح

سیدنا انس بن ما لک ڈالٹھن عمامے پرسے کرتے تھے۔(مصف ابن ابی شیبار ۲۲ ہو ۲۲۳ وسندہ میں) سیدنا ابوا مامہ ڈلالٹن نے عمامے برسے کیا۔ (ابن ابی شیبار ۲۲۴ وسندہ حسن)

ان آثارے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عمامے پڑسے کرنا چاہت و جائز ہے۔اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ عمامے پڑسے جائز نہیں ہے۔

• ۲) سفر میں دونمازیں جمع کرنا

سیدنا ابوموسیٰ الاشعری و گافتهٔ سفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبۂ ۸۲۳۵ ت۸۲۳۵ وسندہ میج)

سیدناسعد بن ابی وقاص فالنفئه بھی جمع مین الصلا تنین فی السفر کے قائل تھے۔

(ابن اليشيبة ار ٢٥٤ ح ٨٢٣٣ وسنده حسن)

مقالات 207

ان آ ٹارکے خلاف آل تقلید کہتے ہیں کہ سفر میں دونمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ۲۱) اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو

سیدنا جابر بن سمرہ ڈکاٹٹوئڈ فرماتے ہیں:''کنا نتوصاً من لحوم الإبل''ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوکرتے تھے۔ (مصنف ابن البشیبار ۴۸ تا ۱۹۳۸ وسند وسج) اس کے مقابلے میں آلی تقلید کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضونہیں ٹوشا۔ تنبید: جس روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر ڈاٹٹوئٹانے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضونہیں کیا۔ (ابن الب شیبہ ار ۲۷ ح ۵۱۵) بیروایت کی بن قیس الطائفی کی جہالیہ حال کی وجہ سے ضعیف ہے۔ کی فرکورکوابن حبان کے سواکسی نے تقدیمیں کہا۔ واللّٰہ أعلم

۲۲) نماز میں باآ دازبلند بننے سے دضو کا نہ ٹوٹنا

سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری و گانتیا کے مزد یک نماز میں با آواز بلند ہننے سے وضو نہیں تو قبا۔ (دیکھئے سنن الدارتطنی ارس ۱۵ اوسندہ صحے)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ نماز میں با آوا زبلند بننے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

**۲۳**) اینی بیوی کاشہوت سے بوسہ لینااوروضو؟

سيدناابن عمر يناتنيُ نفرمايا: 'في القبلة وضوء''

بوسه لینے میں وضو ہے۔ (سنن الدار تطنی ار۱۳۵ ح ۱۳۵ وقال: ''صحح'' وسند صححے )

اس كے مقابلے ميں آل تقليد كہتے ہيں كه بوسه لينے ميں وضوئييں ہے۔

۲۶) اینا آلهٔ تناسل حجونے سے وضو

سید ناعبداللہ بن عباس اور سید ناعبداللہ بن عمر ٹیانٹھٹانے فر مایا: ''مین مسی **ذکر ہ تو ضا''**' جس نے اپنا آکہ تناسل چھواو ہ وضوکرے۔(مصنف ابن ابی شیبہار ۱۲۳۷ تا ۱۳۳۷ اوسند مسجع) سید نا ابن عمر ڈٹانٹیئۂ جب اپنی شرمگاہ کو چھوتے تو وضوکرتے تھے۔

(ابن الى شيبه ار١٦٢ ح٣٣ اوسنده محيح)

اس كے مقابلے ميں آل تقليد كہتے ہيں كه آلة تناسل جھونے سے وضونہيں أو شا۔

مقالات علامة

تنبيه: جس روايت ميں آيا ہے كه''يه تير بے جسم كا ايك نكزا ہے'' و منسوخ ہے۔ د كيھئے اخ¦راہل الرسوخ فی الفقہ والتحدیث بمقد ارالمنسوخ من الحدیث لابن الجوزی ص۳ (ح۵)اورالاعتبار فی الناتخ والمنسوخ الآ ٹارللحازی (ص ۷۷)

## ۲۵) نماز کا اختیام سلام ہے

سيدنا عبدالله بن مسعود بالله في أن فرمايا: "مفتاح المصلوة الطهور واحوامها التكبير وانقضاؤ ها التسليم" في إلى طهارت، اس كاحرام (آغاز) تكبيراورا فتام سلام مست -- (اسنن الكبري للبه قي ١٧/١ وسنده مج

اس کے برعکس آلِ تقلید کہتے ہیں کہ نماز سے خروج سلام کے علاوہ کسی اور منافی صلوۃ عمل سے بھی ہوسکتا ہے۔مثلاً دیکھئے المخصر للقد وری (ص۲۲ باب الجماعة )

## ٢٦) نماز جنازه مين صرف ايك طرف سلام چيرنا

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ (سیدنا) این عمر ولائٹی جب نماز جنازہ پڑھتے تو رفع مدین کرتے پھرتکبیر کہتے ، پھر جب فارغ ہوتے تو دائمیں طرف ایک سلام پھیرتے تھے۔

(معنف ابن الى شيبة ١٦٥، ١٥ منف ابن الى شيبة ١٨٥١ منف

اس کے برعکس آلِ تقلید کے نز دیک نما نہ جنازہ میں صرف ایک طرف سلام پھیر ناصیح ہیں ہے۔

## ٧٧) نمازِ جمعه میں قراءت ِسورۃ الاعلیٰ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا

عمیر بن سعیدرحمہ اللہ سے روایت ہے: '' میں نے ابوموی (الا شعری و النوری و النوری و النوری و النوری و النوری و ا ساتھ جعہ کے دن نماز پڑھی تو اضوں نے ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ کَ قراءت کے بعدنماز ہی میں '' سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى'' پڑھا۔

(مصنف ابن الى شيبة ٨٠٨٠ ح ٨٢٠٠ وسنده ميح

سیدناعبداللہ بن الزبیر ڈالٹی نے ﴿ سَبِّ مِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْدلٰی ﴾ کی قراءت کے بعد ''سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاعْلٰی''پڑھا۔ (ابن ابی شیبہ ۸۰۵ ۲۵۲۲ درندہ سمجے) مقالات 209

اس کے برعکس آل تقلید کا اس پڑ لنہیں ہے بلکہ اُن کے عام امام نمازِ جعد میں سورۃ الاعلیٰ کی قراءت ہی نہیں کرتے۔ قراءت ہی نہیں کرتے۔

٢٨) إنابالغ يح كى امامت

سیدناعمروبن سلمه صحابی ڈائٹیئے سے روایت ہے کہ لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں چھیا سات سال کا (بجیر ) تھا۔ (صح بخاری: ۳۳۰۲)

اس كے خلاف آل تقليد كہتے ہيں كہنا بالغ بيح كى امامت كروه يانا جائز ہے۔

۲۹) صف میں ساتھ والے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملانا

سیدناانس بن ما لک رہائنے صف بندی کے بارے میں فر ماتے ہیں:

" و کان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه "اورجم بیس سے ہر ایک این سائقی کے کندھے سے کندھااور قدم سے قدم ملاتا تھا۔ (میج بخاری: ۲۵)

اس کے مقابلے میں آل تقلید اس مل کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

٠٣٠ نماز ظهر مين ايك آيت جهرأ برهنا

حميد الطّويل رحمه الله سے روايت ہے كه 'صليت خلف أنس الظهو فقواً بِ ﴿ سَبِّحِ اللّٰهِ وَلَمْ اللَّهِ وَاللّٰهِ و اللّٰمَ رَبّلَكَ الْاَعْلَى ﴾ وجعل يسمعنا الآية''

میں نے انس ( مُنْالِنْیُز ) کے بیچھے ظہر کی نماز بردھی ، آپ نے سورۃ الاعلیٰ بردھی اور ہمیں ایک آیت سنانے کلے۔(مصنف ابن البشیہ ار۳۶۳ ح۳۹۳ دسندہ مجع)

آلِ تقليداس كے قائل نہيں ہيں۔

۳۱) نماز میں دونوں ہاتھ زمین پرر ھے کراُٹھنا

ابو قلاب رحمہ اللہ نے سیدنا عمر و بن سلمہ را اللہ اور سیدنا مالک بن الحویرث را اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا بارے میں فرمایا: جب وہ دوسرے سجدے سے سرا ٹھاتے ، بیٹھ جاتے اور زمین پر (ہاتھوں مَقَالاتْ 210

سے )اعمّاد کرتے پھر کھڑے ہوجاتے۔(صیح بناری:۸۲۳)

اس کے برعکس آل تقلید ہاتھ ٹیکنے کے بغیراور بیٹھنے کے بغیر نماز میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔ **۳۲)** سورۃ الحج میں دوسجدے

سیدنا عمر والنیئ نے سورۃ الحج کی تلاوت فر مائی تواس میں دوسجدے کئے۔

(مصنف ابن ابی شیبهٔ ارااح ۴۲۸۸، اسنن الکبری للبهتی ۱۲۷۳ دسنده صحیح)

سیدناابن عمر خانفہُمَا بھی سورہ کتج میں دوسجدوں کے قائل تھے۔(اسنن اککبری کلیبعتی ۳۱۷/۳ دسندہ سیح) سیدنا ابوالدر داء ڈٹائٹنۂ بھی سور ہُ کتج میں دوسجد ئے کرتے تھے۔

(اسنن الكبرى للبيقى ٢ ر١٨ ١٣ رسنده ميح)

ان آثار کے مقابلے میں آلِ تقلید صرف ایک سجدے کے قائل ہیں اور دوسرے سجدے کے بارے میں کہتے ہیں: 'السجدة عندالشافعی''!

٣٣) نماز میں قرآن مجید دیکھ کرتلاوت کرنا

سيده عائشه ذاتنيا كاغلام رمضان مين قرآن ديكي كرانھيں نماز پڑھا تا تھا۔

(مصنف ابن ابي شيبة مر٢٣٨ م٢١٦ عوسنده صحح م كتاب المصاحف لا بن ابي داودص ٢٢١)

سيدناانس بناتني نماز پڑھتے توان كاغلام قرآن پكڑے ہوئے لقمہ دیتا تھا۔

(ابن الى شيبة ار ١٩٣٨ ح٢٢٢ وسنده حسن)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کر قرآنِ مجیدد مکھ کرنماز پڑھنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ **۳٤)** فرض نماز کی اقامت کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھنا

سیدنا ابو ہریرہ <u>نظائم</u>ئے نے فرمایا:''إذا أقیمت الصلو ۃ فلا صلو ۃ إلاالمكتوبۃ'' جبنماز كی اقامت ہوجائے تُو فَرض نماز كے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی \_ مقالات 211

(مصنف ابن الى شيبة ١٦ ٤ ح ٢٨ ٢١ وسنده تحيح)

اس کے خلاف آلِ تقلید صبح کی منتیں پڑھتے رہتے ہیں اور فرض نماز ہورہی ہوتی ہے۔ سرح کا فیار میں جمعیہ کے دوران میں دور کعتیں پڑھنا

سیدناابوسعیدالخذری دانشونے نے خطبہ کے درمیان دور تعتیں پڑھیں۔

(و کیمیئے سنن التر زی:۵۱۱، وقال:'' حدیث حسن میچ'' سندالمبیدی:۳۱ موسنده حسن)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ خطبہ کے دوران میں دور کعتیں نہیں پڑھنی جا ہمیں۔

\*\*T\*\*

\*\*A از مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے دور کعتیں پڑھنا

سیدنا آبی بن کعب والفید اورسید ناعبدالرحمٰن بنعوف والفید مغرب کی نماز سے پہلے دو

ر كعتيس رِد هنة تنهي ( و يكيف مشكل الآثار للطحاوي بتحفة الاخيار ٢٥ م١٥ ح ١١٣ وسنده وسن

سیدنا انس بن مالک و الفینونے فرمایا: که نی مَنَّالَیْنِ کے صحابہ مغرب سے پہلے دو رکعتیں را صفے تھے۔ (صحح بناری: ۱۲۵)

اس کے سراسر برخلاف آل تقلیدان دور کعتوں کے قائل وفاعل نہیں ہیں۔

۳۷) سفرمین بوری نماز پر هنا

سيده عائشه راتيجا سفرمين پورې نماز پڙهتي هيں۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٦٥٣م ١٨٥٩ وسنده صحح)

اس کے برعکس آلِ تقلید کہتے ہیں کہ سفر میں پوری نماز جائز نہیں ہے۔

٨ ) نماز جنازه جبرأ پرهنا

طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ (سیدنا) ابن عباس (و الله یک ) نے ایک جنازے پرسورہ فاتحہ اور ایک سورت جہزا پڑھی پھر فرمایا ''سنة و حق'' بیسنت اور حق ہے ملخصاً (سنن النسانی ۲۲۳ م ۹۸۹ وسندہ مجع)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید جہری نمازِ جنازہ کے سرے سے قائل ہی جہیں بلکہ خت مخالفت کرتے ہیں۔

## **۳۹**) نمازِ جنازہ کے بعددوسری نمازِ جنازہ

عاصم بن عمر ولالني كى وفات كے تقريباً تين دن بعد سيدنا عبدالله بن عمر ولالني نے ان كى قبر پر جاكر نماز جنازه پرهى (ديھي مصنف ابن ابي شيبة ١١٦٣٦ ٥٣٦٥ وسده ميح)

اس کے خلاف آل تقلید کہتے ہیں کہ میت کی ایک نماز جنازہ ہونے کے بعد دوسری نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔

### • ٤) خون نكلنے سے دضو كانہ لو ثنا

سیدنا جابر بن عبدالله الله نصاری دالله اسروایت ہے کہ ایک انصاری صحابی کو تیراگا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انھوں نے تیرنکالا اور نماز پڑھتے رہے...الخ

(سنن الي داود: ۱۹۸ وسنده حسن و صححه ابن خزيمه: ۳۱ وابن حبان والموارد: ۱۰۹۳ واليا كم ۱۸۲۱ ووافقه الذهبي وعلقه البخاري في صحيحه ارو ۲۸ قبل ۲۷)

اس کے برحکس آل تقلید کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضواوٹ جاتا ہے۔

13) جمعہ کے دن نمازِ عید کے بعد نمازِ جمعہ ضروری نہیں ہے۔

سیدنا عبداللہ بن الزہیر ڈاٹٹھئانے عید والے د اَن عید کی نماز پڑھائی اور اس دن نمازِ جعینیں پڑھائی ۔ یہ بات جب سیدنا ابن عباس ڈاٹٹیؤ کے سامنے وکر کی گئی تو اُنھوں نے فر مایا:

"أصاب السنة" أفول فيسنت برعمل كياب

(سنن النسائی ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۶ دسنده میچی و تحد این فزیمه: ۱۳۷۵ والحا کم ار ۲۹۶ علی شرط الشخین ووافقه الذہبی ) اس کے برعکس آلِ تقلید کہتے ہیں کہا گر جمعہ کے دن عید ہوتو نما زعید اور نما زِ جمعہ دونوں پڑھنا ضروری ہیں ۔

تقلید کے ردائے بعد نماز وطہارت کے بارے میں صحیح وثابت آثارِ صحابہ کے ان چالیس حوالوں سے معلوم ہوا کہ آلی تقلید (تقلیدی حضرات) اندھی تقلید کی وجہ سے نماز و طہارت کے مسائل میں بہت سے صحابہ کرام وی النز کے اقوال وافعال کی مخالفت کرتے ہیں۔ وما علینا الاالبلاغ (ااشعبان ۱۳۲۷ھ)

213

مقالات

نماز کے بعض مسائل

رسول الله مَالِينَا لِم الله مَالِينَا مِن الله مَالِيا:

((صِلّوا كِما رأيتموني أصِلّي . )) نمِازا*س طِرح پرُهوجس طِرح بِجُھے پرُسِ*ے و <u>يکھتے ہو</u>۔

(صیح بخاری:۱۳۱)

نيزآپ مَالِينَا إِلَيْ مِنْ اللهِ

((من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو ردّ . )) جس نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہمارا تھم نہیں تو وہ مردود ہے۔ (صحیمسلم:۱۸:۱۸،دارالیام:۳۹۹۳)

# نمازيس ہاتھ، ناف سے نیچے یاسینے پر؟

دیوبندی جلقے میں محر تقی عمّانی بن مفتی محر شفیع صاحب کا بردا مقام ہے۔ بعض تقلیدی حفرات آئھیں'' شِخ الاسلام' بھی کہتے ہیں۔ تقی صاحب نے سنن تر ندی کی تدریس کے دوران ہیں جو بھا ملاء فر مایا ہے اس درشدا شرف بیفی دیوبندی نے مرتب کر کے'' تر تیب و تحقیق'' کے ساتھ مکتب دارالعلوم کراچی سے'' درسِ تر ندی' کے ساتھ مکتب دارالعلوم کراچی سے'' درسِ تر ندی' کے ساتھ کہاں با ندھنے چا ہمیں؟

اس کے بارے میں درسِ تر ندی سے محمد تقی عمّانی صاحب کی تقریر مِع حواثی اور اس برتبھرہ پیشِ خدمت ہے:

محرتقی عثانی دیوبندی فرماتے ہیں:

" ولائل إحناف:

حفيه كى طرف بي سب سبي كلى دليل حفرت واكل كى مصنف ابن الى شيدوالى روايت ب: "قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله فى الصلوة معت السرة "(ا)

کین احقر کی نظر میں اس روابت سے استدلال کم رور ہے، اوّل تو اس
کے کاس روایت بین تعت السق ق "کے الفاظ مصنف ابن الب شیبہ (۲) کے مطبوعہ شنوں
میں نہیں ملے، اگر چہ علامہ نیوی نے '' آٹار السنن' میں ''مصنف' کے متعدد نسخوں کا حوالہ
دیا ہے، کہ اُن میں بیزیادتی ندکور ہے، تب بھی اس زیادتی کا بعض نسخوں میں ہوتا
اور بعض میں نہ ہونا اس کو مشکوک ضرور بنادیتا ہے، نیز حضرت واکل بن حجر کی
بیروایت مضطرب المتن ہے، کوئکہ بعض میں "علی صدرہ" (۲) بعض میں سیدروایت مصنطرب المتن ہے، کوئکہ بعض میں "علی صدرہ" (۲) بعض میں سیدروایت مصنطرب المتن ہے، کوئکہ بعض میں "علی صدرہ" (۲) بعض میں سیدروایت مصنطرب المتن ہے، کوئکہ بعض میں "علی صدرہ" (۲) بعض میں سیدروایت مصنطر بالمتن ہے، کوئکہ بعض میں "علی صدرہ" (۲) بعض میں سیدروایت مصنوب المتن ہے، کوئکہ بعض میں شیال مصنوب المتن ہے کوئکہ بعض میں شیال میں سیدروایت مصنوب المتن ہے کوئکہ بعض میں شیال میں مصنوب المتن ہیں تب کوئکہ بعض میں شیال میں سیدروایت مصنوب المتن ہے کوئکہ بعض میں شیال میں مصنوب المتن ہیں کوئکہ بعض میں شیال مصنوب المتن ہیں کوئکہ بعض میں شیال میں مصنوب المتن ہیں کی کوئکہ بعض میں شیال میں کوئکہ بعض میں شیال کوئکہ بعض میں شیال کوئکہ بعض میں شیال کی کوئکہ بعض میں شیال کوئکہ بعض میں شیال کوئکہ بعض میں شیال کوئکہ بعض میں شیال کیا کہ کوئکہ بعض میں شیال کوئکہ بعض میں شیال کوئکہ بعض میں کوئکہ بعض کوئکہ بعض میں کوئکہ بعض میں کوئکہ بعض کے کوئکہ بعض کوئکہ بعض کے کوئکہ ہوئے کوئکہ ہوئے کے کوئکہ ہوئے کوئکہ ہوئے کوئکہ ہوئکہ کوئکہ ہوئکہ کے کوئکہ ہوئے کوئکہ ہوئے کوئکہ کو

''عند صدره'''('')اوربعض مین'نهجت السرّة''(<sup>ه</sup>)کالفاظ مروی بین،اوراس شدید اضطراب کی صورت میں کسی کوبھی اس سے استدلال نہ کرنا چاہئے۔

حفیہ کا وور استدلال سنن ابی داود کے بعض سنوں میں حضرت علی ہے اثر سے ہے؛ (۲)

''إن من السنة وضع الكف على الكف فى الصلوة تحت السرة ''(2) يروايت ابوداود كے ابن الاعرابی والے ننخ میں موجود ہے ، كمانی بذل المجود، نيزيه مند احمد (ص ااج ا) اور يہي " (ص اح ۲) میں مروی ہے، اور اصول حدیث میں به بات طے شدہ ہے كہ جب كوئی صحابی كمی ممل كوسنت كہة و وہ حدیث مرفوع كے تمم میں ہوتی ہے، شدہ ہے كہ جب كوئی صحابی كمی عمل كوسنت كہة و وہ حدیث مرفوع كے تمم میں ہوتی ہے، اگر چه اس روایت كا مدار عبد الرحن بن الحق پر ہے، جوضعيف ہے، ليكن چونكه اس كى تائيد صحاب كرام وتا بعين "كة تار سے ہورہی ہے، اس لئے اس سے استدلال صحح اور درست ہے، چنانچ حضرت ابو ہریں ہے اس لئے اس سے استدلال صحح اور درست ہے، چنانچ حضرت ابو ہریں ہے ان اس شاہریں ہی قار حضیہ کی تائید میں دیکھے جاسکتے ہیں 'یہ تمام آ تار حضیہ كی تائید کر تے ہیں۔

شخ ابن ہمام فتح القدريم فرماتے ہيں كدروايات كے تعارض كے وقت ہم نے قياس كى طرف رجوع كيا تو وہ حفيه كى تائيد كرتا ہے، كيونكه ناف پر ہاتھ باندھناتعظيم كے زيادہ لائق ہے، البتہ عورتوں كے لئے سينہ پر ہاتھ باندھنے كواس لئے ترجح دى گئى كهاس ميں ستر زيادہ ہے، واللہ اعلم،

حواشی:

ا \_ كما في آ فارالسنن (ص ٢٩) باب في وضع اليدين تحت السرّ ١٢٠٥

٢\_(جاص ٣٩٠) كمّاب الصلوات، وضع اليمين على الشمال في الصلوّة ( طبع حيدرآ بإد، هند )

'' و فی اسناده نظروزیاد ة''علی صدرهٔ''غیر محفوظة''مرتب عفی عنه

٣ ـ قال النيموى : اخرج ابن خرسمة في طد الحديث "على صدره" والمرّ المسمدره" (آناراكسنن ،

ص ١٥ طبع المكتبة الإيدادية ، ملتان ) مرتب عفي عنه

۵ ـ كما في اكثر نشخ مصنف ابن ابي هيئة قاله النبوئ ،انظر آثار اسنن (من ص ٢٩، الي ص ١١) ١٢مرتب عفي عنه ٢ ـ كم أفل الدبّوري في معارف اسنن (ج ٢ص ٢٣٨ و٢٣٨)

۷\_ وابینیاً اخرجه ، ابن ابی هیبیة فی مصنفه (ج اص ۳۹۱) وضع الیمین علی الشمال ، بهذه الالفاظ عن علّی قال \* «من سنة الصلاة وضع الایدی علی الایدی تحت السرّ رُ\* ۱۲ مرتب عافاه الله،

٨ عن ابي بريرة قال ' وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة ة ' وعن انس قال ' و خلاث من اخلاق المنج و تجيل الا فطاروتا خير السحور ووضع البداليمني على البيرل في الصلوة تحت السرة ق ' المسلخضا من الجوبرائتي على السنن الكبرل للبيهتي (ج عص الموه ٣) باب وضع البدين على الصدر في الصلوة ١ ارشيدا شرف عفا الله عنه وحدثنا يزيد بن مارون قال اخبر تا المحجاج بن حتان قال سمعت ابم مجلز اوساً لتد قال تقت كيف يضع قال يضع باطن كف يمينه على شاله في يضع باطن كف يمينه على شاله في المسلكة وتحت السرة " انظر مصنف ابن البي هيبة (ج اص ١٩٠٩ و ١٩٠٩) وضع اليمين على الشمال ١٢ اسرت عفى عنه " والسرة " والمسلك كلا مُركي (درس تر فدى ج ٢ ص ٢٩٠١)

### تتجره

بسم اللدالرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلواة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: نماز مين مَر دول كے لئے تاف سے ينجے ہاتھ باندھنے رعصرِ حاضر بين آلي تقليد كى طرف

سے چند' ولائل' پیش کئے جاتے ہیں:

ا: مصنف ابن الى شيبه كاحواله

r: سيدناعلى والفينة كي طرف منسوب الربحوال سنن ابي داوداورمنداحمد وغير بها

۳: سيدناابو برريه وظائفيهٔ كى طرف منسوب اثر

۳: سیدناانس بن ما لک داشینه کی طرف منسوب اثر بحواله الجو برائقی

٥: أ الرصحاب رضى الله منهم الجمعين

#### ٢: آثارِتابعين

ان مرجوم 'ولاکل' 'میں سے اول' دلیل' کے بارے میں محمد تقی عثانی صاحب نے اللہ کردیا ہے کہ' اس روایت سے استدلال کمزورہے۔''

عثانی صاحب سے پہلے محمد بن علی النہوی التقلیدی نے طرح طرح کی قلابازیاں کھائے اور تقلیدی جود کے باوجودمِ صنف ابن ابی شیبر کی روایت کو

"فكانت غير محفوظة""فيه اضطراب"اور ضعيف من جهة المنن" قرارديا إلى التعلق على آ غار المنن تحت حسس

لینی مصنف کی طرف منسوب میروایت نیموی صاحب کے نزد یک بھی غیر محفوظ مضطرب اور بلحاظ متن ضعیف ہے۔

تنبید: مصنف این الی شیب کا قدیم ترین نیخد ۱۲۸ هر ساتوی صدی اجری کا لکھا ہوا ہے۔ اور این کا ناتی ( لکھنے والا ) متقن ( ثقبہ ) ہے اور یہ نیخد اصل سے مقابلہ شدہ ہے۔ و کھئے مصنف این الی شیبہ تحقیق محم والم تقلیدی (ج اص ۳۹،۳۸) اور ہفت روز والا عضام لا ہور (ج ۹۵ شارہ دا اور کا میں مصنف این الی شیبہ تحقیق محم موالم تقلیدی (ج الله علی نیخ بین محمی سیدنا وائل بن جحر را الله والی صدیث کے آخر بین 'توجیت المسرة'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

الورشاه كالتيميري ديوبندى كهتم بين كية فياني داجعت اللاث نسخ للمصيف فما وجدته في واجدة منها "ليس به تك ميس في مصنف كي تين (قلمى) نسخ ديكه بيس، ان ميس سي ايك شيخ بيس بحي بير تحت السرة والي عبارت ) نييس س

(فيض الباريج م ص ٢٦٧)

خلیل احمدسہار پنوری دیو بندی ایک اصول بتاتے ہیں کہ جوعبارت بعض شخوں میں ہواور بعض میں نہ ہووہ ( دیو بندیوں کے نز دیک ) مشکوک ہوتی ہے۔ دیکھئے بذل الحجو د (ج ص اے ہم تحت ح ۲۸۸ کے )ای ہات کی طرف تقی عثانی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ دیکھئے مضمون کے شروع والاصفحہ۔ کے سیدناعلی والنی کی طرف منسوب اثر کے راوی عبد الرحمٰن بن اسحاق الواسطی کونیموی نے بھی''ضعیف'' لکھا ہے۔ (عامیة آثار السن تحت ٥٣٣٠)

کے سیدنا آئس بن ما لک وہا گئے کی طرف منسوب اثر الجو ہرائتی میں بحوالہ اُکھلی لا بن حزم مرکز م مذکور ہے جملی (ج می ۱۱۳ سکلہ: ۳۲۸) میں بیاثر بغیر کس سنداور حوالے کے فذکور ہے۔ بیاثر امام بیکی کی کتاب الحال فیات (قلمی سے وفت مرالخال فیات مطبوع ج اص ۳۲۲) میں بحوالہ ' نسعید بن ذربی عن ثابت عن انس'' کسندے موجود ہے۔

سعيد بن زربي تخت ضعيف راوي ب- حافظ ابن حجرن كها: "منكر الحديث"

(تقریب احزیب:۲۳۰۴)

"امام بیمی فی بھی اس مقام پراس راوی پرجرح کی ہے اور دوسر مقام پر قرمایا: 'ضعیف'' (اسنن اکسری جام ۲۸۳)

ہے آٹار صحابہ کے سلسلے میں عرض ہے کہ کسی ایک صحابی ہے بھی نماز میں ناف سے نیجے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے اپنے ابن ابی شیبہ التھ باندھنا ثابت نہیں ہے ۔ معرف یہ کہنا کہ بیآ ٹار الجو ہر النقی ادر مصنف ابن ابی شیبہ وغیر ہا میں موجود ہیں ، کافی نہیں ہے بلکہ اصل کتاب ہے تحقیق کرکے باحوالہ تھے سند پیش کرنی جا ہے۔ سرفراز خان صفدرد یو بندی لکھتے ہیں :

''اورامام بخاریؒ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سندلقل نہیں کی اور بےسند بات جمت نہیں ہوسکتی۔''(احسن الکلام طبع دوم ج اس ۳۲۷)

جب امام بخاري رحمه الله كي بيسند بات مردود بي تو بعد بيس آنے والے لوگول كي بيسند بات كس شارد قطار ميں ہے؟! ک تابعین میں سے ابراہیم نحی کی طرف منسوب اثر ثابت نہیں ہے۔ ابو مجلوتا بعی رحمہ اللہ کا اثر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا:

کا اثر سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ کے اثر سے معارض ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا:
نمازیس ناف سے اوپر (فوق السرة) ہاتھ رکھنے چاہئیں۔

(امالى عبدالرزاق: ٩٩٩ اوسند صحيح ،الفوائدلا بن مندهج ٢٣٥٧)

آل دیوبند کے نزدیک صرف امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول جمت ہے جسیا کہ بیاوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ بانی کدرستہ دیوبند محمہ قاسم نا نوتوی نے محمہ حسین بڑالوی سے کہا:

دروسرے بیکہ میں مقلدامام ابو صنیفہ کا ہوں ، اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطویہ معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ بیہ بات مجھ پر جمت نہوگ کہ شامی نے بیہ کھا ہے اور صاحب در مختاد نے بیفر مایا ہے ، میں اُن کا مقلد نہیں۔ '(سوانح قامی جسمی محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹانے کھا: 'لکھا ہے اور کسکے قول سے ہم جمت قائم کرنا بعید از عقل ہے ' (ایسناح الاول میں ۲ سام نہر والے امام اور کسکے قول سے ہم جمت قائم کرنا بعید از عقل ہے ' (ایسناح الاول میں ۲ سام نہر والیہ مطبوعہ طبح قامی مدرسد یوبند)

عرض ہے کہ کیا حقیت کے دعویداروں کے نزدیک ابو مجلز رحمہ اللہ کا قول جمت ہے؟ کیا یہ لوگ ابو مجلز رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ کیا خود امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے ہاسند صحیح یہ ثابت ہے کہ تابعین کے مختلف اقوال وافعال میں سے کسی ایک تابعی کا قول وفعل جمت ہے؟ کیا امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے یہ ثابت ہے کہ انھوں نے ناف سے نیچ ہاتھ ہا ندھنے کے ثبوت کے لئے ابو مجلز رحمہ اللہ کا قول یافعل پیش کیا تھا؟ سعید بن جبر رحمہ اللہ اور ابو مجلز رحمہ اللہ کے دمیان اختلاف ہوتو کسے ترجیح ہوگی؟ نبی کریم مَن اللہ کے سنت کے مقالے میں بعض علاء درمیان اختلاف ہوتو کسے ترجیح ہوگی؟ نبی کریم مَن اللہ کیا سنت کے مقالے میں بعض علاء کے اختلافی آثار کیا حیثیت رکھتے ہیں؟

﴿ مُحِدَقَى عَثَانَى صَاحَبَ نَے روایات کے برغم خود تعارض کی صورت میں ابن ہمام تقلیدی حضرات تقلیدی حضرات تقلیدی حضرات ناف سے بہت ینجے ہاتھ رکھتے ہیں جس کا مشاہدہ ان لوگوں کی حالتِ نماز دیکھ کرکیا جاسکتا ہے۔ عرض ہے کدادلہ مملا شرفر آن، حدیث اورا جماع) کے بعد حفی حضرات امام ابو حنیفہ ہے۔ عرض ہے کدادلہ مملا شرفر آن، حدیث اورا جماع) کے بعد حفی حضرات امام ابو حنیفہ

مقَالاتْ 221

رحمہ اللہ کے قیاس کے مقلد ہیں یا ابن ہام تھلیدی کے قیاس کے مقلد ہیں؟ کیانفسِ صریح کے مقابلے میں بعض الناس کا قیاس مردو ذہیں ہے؟

عثانی صاحب کو چاہئے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے باسند سی اس قیاس کا ثبوت پیش کریں۔

حنبیہ: تقی صاحب اور ابن ہمام کے کلام سے نابت ہوا کہ حفیوں کے پاس قرآن ، حدیث ، اجماع ، آثاریس میں اور اجتہادا مام ابوطنیفہ سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نمازیس مردناف سے نیچ ادر عور تیس سینے پر ہاتھ با عصیں ۔ اس سلسلے میں آل تقلید کاعمل ابن ہمام وغیرہ کے قیاس پر ہے۔

آخریس عرض ہے کہ سید ناہلب الطائی بڑا تھڑ سے روایت ہے کہ 'ور ایت ہیضع ہلاہ علی صدرہ "اور میں نے آپ (مئل تھے) اپنے سینے پرر کھتے تھے۔
 (منداحمہ ج ۵ ۲۲۲ ح ۲۲۳ وسندہ سن ، انتحقیق لا بن الجوزی ار۲۸۳)

یے ردایت مند احمد کے تمام تسنوں میں موجود ہے اور اسے امام احمد سے ابن الجوزی نے روایت کیا ہے اور ابن عبد البادی و حافظ ابن حجر العسقلانی نے نقل کر رکھا ہے۔ بعض الناس ہے کہتے ہیں کہ سفیان تو رکی رحمہ اللہ کے دوسر ہے شاگر دیدالفاظ بیان نہیں کرتے عرض ہے کہ اگر دوسرے ایک ہزار رادی بھی بیدالفاظ کیان نہ کریں اور یحی بین سعید القطان بیدالفاظ بیان کریں تو زیادت تقدی روسے انھی الفاظ کا اعتبار ہے۔

منداحدى روايت كى تائيرطا وس تابعى رحمدالله كى بيان كروه مرسل (منقطع) روايت سے بھى ہوتى سے بھى ہوتى سے بھى ہوتى سے بھى ہوتى سے بىلى بىلى سے جس ميں وه فرماتے ہيں: "كان رسول الله عَلَيْ يضع يده السمنى على يده اليسمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو فى الصلوة "

رسول اللد مَا لِينَا مِن الريان الما إلى التهوائي بالمي باته برسيني برر كهته تقر

(سنن ابي داوو: ۵۹ عوكماب الراسل لا بي داود: ۳۳)

اس ردایت کی سند طاؤس تک حسن ہاور بدروایت مرسل (منقطع) ہونے کہ وجہ سے

ضعیف ہے۔

اس مرسل روایت کے راولوں کا مخضر تذکرہ درج ذیل ہے:

ا: ابولوبالرئيع بن نافع = "نقة عابد حجة عابد" اور سيحين كراوي بير\_

r: الهیثم بن حمید = جمهور کے نزدیک موثق وصدوق اور سنن اربعہ کے راوی

بيں۔

۳: توربن بزیدالحمص =جمهور کنزدیک تفداور یخی بخاری کراوی بین

۳: سلیمان بن موی =جهور کنزویک موثق وصدوق اور مقدمة صحیح مسلم کراوی بین \_

۵: طاؤس = "ثقة فقیه فاضل" او صحیحین وسنن اربعه کے راوی ہیں

آل دیوبند کے زدیک مرسل جحت ہوتی ہے۔ دیکھتے اعلاءالسنن (جام ۸۲ بحث الرسل) میں ثوں کے زن کے مرسل ضوفہ میں تی یہ لیکہ صحیح حسیان میں کے ماہر ملہ ساک

محدثین کے نزدیک مرسل ضعیف ہوتی ہے لیکن صحیح وحسن لذانة روایت کی تائید میں مرسل کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ سیدنا ہلب الطائی والی وایت بلحاظ سند ومتن حسن لذانة ہے۔

این می جا سام یہ میں میں ہوئی ہو اوال روایت بی طرحمار و این کا داخہ ہے۔ سرید تفصیل کے لئے دیکھتے میری کتاب' منماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام'۔ والحمد للد

(۱۹جنوری ۲۰۰۷ء)

مِقَالاتْ 223

# مرد وعورت کی نما زمیں فرق اور آل تقلید

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: آل تقليدكا " مردوعورت كي تمازيس فرق " كيليل بيس دعوى بك كه

''(۱)عورت بکبیر ہتری ہے لئے دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے (۲) اپنے ہاتھ آسٹیوں

ہے باہر نہ نکا لے (۳) داہنے ہاتھ کی بھیلی یا کیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دے (۴) ہاتھ

پتانوں کے پنچ جھاتی پر باندھے (۵) رکوع میں تھوڑا سا بھکے (۲) رکوع میں ہاتھوں پر

سہادانہ دے (۷) رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ ندر کھے بلکہ آھیں ملالے (۸) رکوع

میں اپنے ہاتھوں گھنوں پر رکھ لے (گھنے پکڑے مت )(۹) رکوع میں گھنوں کو پکھٹم

میں اپنے ہاتھوں گھنوں پر رکھ لے (گھنے پکڑے مت )(۹) رکوع میں گھنوں کو پکھٹم

دیدے (۱۰) رکوع میں سمن جائے (۱۱) سجدہ میں بھی جم کواکھا کر کے سب جائے (۱۲)

سجدہ میں کہنوں سمیت باز دزمین پر بچھا دے (۱۳) قعدہ میں دونوں پاؤں دائیں طرف

تکال کر باکیں کو لیے پر بیٹھے (۱۲) قعدہ میں انگلیاں دانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیوں

کے سرے گھنوں تک پنچیں اور انگلیاں ملالے ''

[روز نامهاسلام،خوا تین کااسلام:۳۱ ۱۸۰ کو بر۳۰ ۴۰ عص بمضمون: مردو تورت کی نماز کا فرق،ازقلم مفتی محمد ابراهیم صادق آبادی ( دیوبندی) ]

ان فردق تقليديد كے مقابلے ميں الل الحديث كادعوى سيب

درج بالافروق میں ہے ایک فرق بھی مورتوں کی تخصیص کے ساتھ قرآن ، حدیث ادرا جماع ہے ٹابت نہیں ہے لہٰ دا ((صلوا کے مها رأیت مونی أصلی)) نمازاس طرح پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو (صحیح بخاری: ۱۳۳) کی روسے مورتوں کو بھی اس طرح نماز پڑھنی جا ہے جس طرح رسول اللہ مَا اللہُ مَا اللہُ مُا زیڑھتے تھے۔

اہل الحدیث کو آلی تقلید سے بیر شکایت ہے کہ بیلوگ ضعیف دمردود روایتیں اور موضوع سے غیر متعلقہ دلائل پیش کر کے عام مسلمانوں کودھوکا دیتے ہیں۔
اس تمہید کے بعد قاری چن محمد دیوبندی اور قاری نصیراحمد دیوبندی کے چارصفحاتی مضمون "دمردو عورت کے طریقہ نماز میں "دمردو عورت کے طریقہ نماز میں فرق کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کے شبہات کے جوابات بھی ہمارے اس مضمون میں دے دے دیے گئے ہیں۔والحمدللہ

قارى چن صاحب (۱): 'وعن وائل بن حجر قال قال لي رسول الله عَلَيْهُ: يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة [تجعل] حذاء ثدييها ''

ترجمه خفزت وائل بن حجرٌ فرمات ہیں کہ مجھے نبی پاک مُٹاٹیڈِم نے نماز کاطریقہ سکھلایا تو فزمایا کہا ہے وائل بن حجرٌ جب تم نماز شروع کر وتو اپنے ہاتھوں کو کا نوں تک اُٹھا وَاورعورت اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اُٹھائے ۔مجمع الزوا کد صفحۃ ۱۳۳۲،۰۰۰) (ص ا)

الجواب:

ال صديث كبار عين الم فورالدين البيثى رحم الله الي كتاب مجمع الزوائد مين كصة بين: "رواه الطبراني في حديث طويل في مناقب وائل من طريق ميمونة بنت حجر عن عمتها أم يحي بنت عبد الجبا رولم أعرفها وبقية رجا له ثقات "

اسے طبرانی نے مناقب واکل (ٹرٹائٹیئ) سے میمونہ بنت حجر سے، انھوں نے اپنی پھوپھی ام یچیٰ بنت عبدالحبار سے لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔ام یحیٰ کو میں نہیں جانتااوراس (سند ) کے باقی راوی ثقتہ ہیں۔ (جمع الزوائدج اس۱۰۳) معلوم ہوا کہ صاحب مجمع الزوائد نے اس روایت کی سند پر جرح کر رکھی ہے جے مقَالاتْ \_\_\_\_\_

د یو بندیوں کے''مناظر''اور'' قراء'' کی صف میں شامل قاری چن صاحب اینڈیارٹی نے چھیالیا ہے۔کیاانصاف وامانت اس کانام ہے؟

لطیفه: حیاتی دیوبندیوں کے مناظر، ماسٹرامین او کاڑوی صاحب نے ام کیجیٰ کی اس روایت کوبطور حجت پیش کیا ہے۔ سے سیس کیا ہے۔

د يكيئة مجموعه رسائل (جلد ٢ص٥ وطبع جون ١٩٩٣ء)

جبدا پی مرضی کے خالف ایک حدیث کے بارے میں کھا ہے کہ: ''اورام یکی مجبولہ ہیں'' (مجمور سائل جاس ۱۹۳۹ ، نماز میں باتھ ناف کے نیچے باعد حناص ۱۰)

منیبید: سیدناوائل بن حجر دانشیئه سے منسوب بیغیر ثابت روایت محمد ظفر الدین قادری رضوی بر ملوی (متوفی ۱۹۹۲ء) نے اپنی وضع کردہ کتاب ''صحیح البہاری' (صهر ۳۸۳) میں نقل کی ہے۔ معلوم ہوا کہ صحیح البخاری کے مقابلے میں کھی گئی بریلوی کتاب ''صحیح البہاری' ﴿﴿ ) \* البخاری کے مقابلے میں کھی گئی بریلوی کتاب ''صحیح البہاری' ﴿ ) البخاری کے دامن میں ضعیف و مردود روایات بھی جمع کئے ہوئے ہے۔ بیلوگ کس دھڑ لے سے ضعیف و مردود روایات کو سے باور کرانا چاہتے ہیں۔ کیا نصیس روز جزاکی کپڑ کا کوئی ڈرنییں ہے؟ قاری چن صاحب (۲):

"امام بخاری کے استادابو بکر بن ابی شیبہ نے حضرت عطاء تابعی کافتوی فقل کیا کہ عورت نماز میں اپنی چھاتیوں تک ہاتھ اُٹھائے اور فر مایا ایسے نہ اُٹھائے جس طرح مرد اُٹھائے ہیں اور آخر میں فر مایا نماز میں عوم ہے۔۔۔۔۔مردوں کی طرح نہیں ہے۔ مصنف لا بی بکر بن ابی شیبہ صفحہ ار ۳۳۴ ''

مقالات \_\_\_\_\_

الجواب:

مصنف ابن ابی شیبه (ارد ۲۳ ۲۳۷) کی روایت فدکوره کے آخریس ہے کہ عطاء بن ابی رباح تا بعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

'' إنّ للمواة هيئة ليست للوجل وإن تو كت ذلك فلا حوج " بي شك عورت كى جيئت (حالت) مردكى طرح نہيں ہے اوراگر وہ عورت اسے ترك كردے تو كوئى حرج نہيں ہے۔ (مصنف ابن الی شیبرار۲۳۹)

معلوم ہوا کہ عطاءرحمہ اللہ کے نزویک اگرعورت، چھاتی تک ہاتھ اُٹھا ناترک کرکے مردوں کی طرح نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس آخری جملے کو قاری چن صاحب اور "حدیث اوراہل حدیث" کے مصنف نے (الحدیث کہدکر) اس لئے چھپالیا ہے کہ اس جملے سے اُن کے مزعوم مذہب کی بنیاد ہی ختم ہوجاتی ہے۔ جب اس میں حرج کوئی نہیں ہے تو پھر ویو بندی و بریلوی حضرات کیوں شور مجارہ ہے ایک کے مرد کا نول تک اور عورتیں چھاتیوں تک ہاتھا تھا کیں؟

آلِ تقلید کے برغم خود دعویٰ میں قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہا دا بی صنیفہ ججت ہے۔ امام عطاء تا بعی رحمہ اللہ کا قول کہاں سے ان کی ججت بن گیا؟

جناب ظفراحمه تفانوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:

" فإن قول التابعي لاحجة فيه "[بشكتابعي كقول مين كوكى جمت نبيس ب-] (اعلاء اسنن جاس ٢٣٩)

ديوبنديول كى ايك پسنديده كتاب ميل كها مواب كدامام ابوصنيف فرمايا:

''اگر صحابہ کے آثار ہوں اور مختلف ہوں تو انتخاب کرتا ہوں اور اگرتا بعین کی بات ہوتو ان کی مزاحمت کرتا ہوں یعنی ان کی طرح میں بھی اجتہاد کرتا ہوں''

(تذكرة العمان ترجمة عقو دالجمان ص٢٣١)

الن عبارت سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

اول: امام صاحب تابعين كاقوال وافعال كوجمت تسليم بين كرتے تھے۔

دوم: امام صاحب تابعین میں ہے نہیں ہیں۔اگروہ تابعین میں ہے ہوتے تو پھر تابعین کاعلیحدہ (بغیر قریبۂ صارفہ کے ) ذکر کرنے کی کیاضروت تھی؟

اب امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کے چند مسائل پیش خدمت ہیں جنھیں آل تقلید پالکل نہیں مانتے:

> ا: عطاء بن افی رباح رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ د کیھئے جزء رفع الیدین (ح۲۲ وسنده حن)

> > ۲: عطاء فرماتے ہیں:

"أما أنا فأقرأمع الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة " شن ظهر اورعفر شي امام كے پیچپ سورة فاتحداور ایک چھوٹی سورت پڑھتا ہوں۔

(مصنف عبدالراز إنّ ۱۳۳۶ ح ۲۵۸۷ وسنده محج ، أبن جرت عصرت بالسماع)

۳: عطاء فرماتے ہیں کہ: "المسح علی الجوربین بعنزلة المسح علی الحفین "
 جرابوں پرسے ای طرح (جائز) ہے جس طرح موزوں پرسے (جائز) ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه ار ۱۸ م ۱۹۹۱)

۲۰: عطاءے پوچھا گیا کہ اگرآپ شل کے دوران (آخریس) اپنے ذکر کو ہاتھ لگا دیں تو
 کیا کریں گے؟ اُنھوں نے فر مایا: "إذًا أعود بوضوء" میں تو دوبارہ وضوکروں گا۔
 (مصنف عبدالرزاق ۱۸۲۱ ان ۳۲۰ دسندہ چچ)

معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کی مخالفت کے ساتھ ساتھ آلیِ تقلید حضرات امام عطاء ودیگر تابعین اورصحابۂ کرام دِیٰ اُنڈیز کے اقوال وافعال کے بھی مخالف ہیں ۔

قارى چن صاحب (٣):

"حضرت علامه مولا ناعبدالحي للصنوى فرمات بين:

"واما في حق النساء فاتفقوا على ان السنة لهن وضع اليدين على

مقالات علامة

المصدد ....عورتوں كے متعلق سبكا الفاق ہے كمان كے لئے سنت سينے پر ہاتھ باندھنا ہے نماز ميں \_السعابي صفح ٢٨١٥، '

الجواب:

عبدالی ککھنوی تقلیدی کے قول'سب کا اتفاق''سے مرادسب دیو بندیوں ، بریلویوں اور حفیوں کا تفاق ہے، پوری امت کا تفاق مراذہیں۔

عبدالرطن الجزيري صاحب لكهي بين:

" الحنابلة - قالو ا : السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهريده اليسرى ويجعلهماتحت سرته"

حنبلی حضرات کہتے ہیں کہ مردوعورت (دونوں) کے لئے سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا باطن بائیں ہاتھ کی پشت پراور ناف کے بنچے رکھا جائے۔

(كتاب الفقه على المذاب الاربعدج اص ۲۵۱ طبع بيروت، لبنان)

یا در ہے کہ عبدالحی لکھنوی جیسے تقلیدی مولو یوں کا قول وفعل ، اہل حدیث کے خلاف پیش کرنا اِنھی لوگوں کا کام ہے جو کتاب وسنت واجماع سے محروم اور تہی دامن ہیں۔

قارى چن صاحب (٧٠):

"عن أبي يزيد بن أبي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى امراتين تصليان فقال [إذا] سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل،

رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وآله وسلم دوعورتوں کے پاس سے گزرے جونماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کروتو اپنے جسم کے بعض حصوں کوزمین سے چٹا دواس لئے کہ اس میں عورت مرد کی ماند نہیں ہے۔ بیہتی صفحہ ۲۲۳۳، اعلاء اسنن صفحہ ۱۹۷۳) ''

الجواب:

امام بیہ قی نے روایت ندکورہ کوامام ابوداود کی کتاب الراسیل (ح ۸۷) سے قتل کرنے سے پہلے اسے ''حدیث منقطع عدیث کلھا ہے۔ (اسن اکبری ۲۲۳۳) منقطع عدیث کے بارے میں اصول عدیث کی ایک جدید کتاب میں کھا ہے:

"الدن قام و ضورہ فرور الا تفاق ب العلماء و ذلك للجھال بحال الواوی

"المنقطع ضعيف بالإ تفاق بين العلماء وذلك للجهل بحال الراوي الممحذوف "علاء كاتفاق بين العلماء وذلك للجهل بحال الراوي الممحذوف "علاء كاتفاق بحكم مقطع روايت ضعيف بهوتى به بياس كئے كم كماس كامحذوف رادى مجمول بوتا ہے۔ (تيير مقطع الحديث ص٨٥، أمقطع) منبيد: كتاب الرائيل لا في داود (ح٣٣) ميں آيا ہے كم طاؤس (تابعى) فرماتے ہيں: رسول الله مَن الله عَن مين برماتھ باندھتے تھے۔ (ص٨٥)

آلِ تقلید کواس منقطع حدیث سے چڑہے۔ بیلوگ اس حدیث پڑمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں پھر بھی اہل حدیث کے خلاف کتاب المراسیل کی منقطع روایت سے استدلال کر رہے ہیں! سجان اللہ!

قارى چن صاحب (۵):

"عن ابن عمر مرفوعاً ذا جلست المرأة في الصلوة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها كا سترما يكون لها وان الله تعالى ينظر اليها ويقول يا ملائكتي الشهدكم انى قد غفرت لها .

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جب عورت نما زمین بیٹھے تو دائیاں ران بائمیں ران پررکھے اور جب سجدہ (کرے) تو اپنا پیٹ اپنی را نوں سے ملائے جو زیادہ سترکی حالت ہے اللہ تعالی اسے دیکھے کر فر ماتے ہیں اے (فرشتو) گواہ ہوجاؤ میں نے اس عورت کے (؟) بخش دیا۔ پیھتی صفحہ 223/22 "

الجواب:

، ہورب اس روایت کے ایک راوی ابومطیع الحکم بن عبداللّٰدالّٰجی کے بارے میں اسنن الکبری لیسم تی

كاس صفح يركها بواجكم" قال أبو أحمد :أبو مطيع بين الضعف في أحا ديثه " إلخ (امام) ابواحد (بن عدى) نے فرمایا: ابوطیع كاائي حدیثوں میں ضعیف ہونا واضح ہے.... الخ اسے امام یکی بن معین وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔اس پر جمہور محدثین کی جرح کے لئے لسان الميز ان (٣٣٧-٣٣٧) پڙه ليس-اس روایت کے دوسرے راوی محمد بن القاسم آبلخی کا ذکر حلال نہیں ہے۔ د میصی کسان المیز ان (۵ر۷۳۳ ت ۷۹۹۷) اس کے تبسر براوی عبید بن محد السرخی کے حالات نامعلوم ہیں۔ خلاصة التحقیق: بدروایت موضوع بے خودامام بیبی نے اسے اور آنے والی حدیث (٩) كو "حديثان ضعيفان لايحتج بأمثالها "قرارديا ٢- (النن الكبرئ ٢٢٢/٢) تنبيه: بدروايت كنز العمال ( ١٠٤٣ ٥ ح ٢٠٢٠ ) مين بحواله يبيقي وابن عدى ( الكال ٥٠١/٢) منقول ہے (كنز العمال ميں كھا ہوا ہے كه: عدق وضعف عن ابن عمر) بعض الناس نے کان کواُلٹی طرف ہے پکڑتے ہوئے اسے بحوالہ کنز العمال نقل کیا ہے۔ (حديث اورال حديث ص ١٨١ نمبره)!

قارى چن صاحب (٢):

"عن إبن عمرانه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال :كن يتربصن ثم أمر ن أن يحتفزن " ترجمه: حفزت ابن عمرے يو چھا گيا كەحفورسلى اللەعلىيە وسلم كےمبارك زماندميس خواتین کن طرح پڑھا کرتی تھیں ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے چار زانوں ہو کر مبینه پی تھیں ۔ پھراٹھیں تھم دیا گیا کہ خوب سٹ کرنماز ادا کریں۔ (جامع المسانید صفحہ 400/1)"

الجواب:

ابوالمؤيد حمد بن محود الخوارزي (متوفى ٢٦٥ هرغير موثق) كى كتاب ''جامع المسانيد''

میں اس روایت کے بعض راویوں کا جائز ہ درج ذیل ہے:

ا: ابراہیم بن مہدی کاتعین نامعلوم ہے۔ تقریب التہذیب بیس اس نام کے دوراوی ہیں۔ ان میں دوسرا مجروح ہے۔قال الحافظ ابن حجر: "البصدي، كذبوه" يه بعرى ہاسے

(محدثین نے)جھوٹا کہاہے۔ (انقریب:۲۵۷)

ا: زربن مجیح البصر ی کے حالات نہیں ملے۔

r: احد بن محد بن خالد كے حالات نبين ملے۔

۳: علی بن محمد البز از کے حالات نہیں ملے۔

۵: قاضى عمر بن الحن بن على الاشنانى مختلف فيدراوى ہے۔

اس کے بارے میں امام داقطنی فرماتے ہیں: "و کان یکذب "اوروہ جھور فی بولنا تھا۔

(سوالات ألحاكم للد ارقطني :٢٥٢ ص١٢٣)

حسن بن محمد الخلال في كها "ضعيف تكلموا فيه" (تاريخ بنداد ١١٨٨١)

ذہبی نے بھی ا*س پرجر*ح کی ہے۔

ابعلی البروی اور ابوعلی الحافظ نے اس کی توثیق کی۔ (تاریخ بغداد ۱۳۸۸)

ا بن الجوزى نے اس پرسخت جرح كى (الموضوعات ٣٠٥ / برهان الدين الحلمى نے اسے واضعين حديث ميں ذكر كيا اوركو كى دفاع نہيں كيا۔

( و كيهية الكشف الحسشيف عمن رمي بوضع الحديث ص ٣١٢،٣١١ ت ٥١١)

ابوالقاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد :ضعیف ،معتزلی گراہ نے اس کی تعریف کی ۔ خطیب بغدادی نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔

خلاصة التحقيق: قاضي اشاني ضَعيف عندالجمهور --

تنبیه: قاضی اشنانی تک سندمین بھی نظرہ۔

۲: دوسری سند مین عبدالله بن احمد بن خالد الرازی ، زکریا بن یجی النیسا بوری اور قبیصه

الطمري نامعلوم راوي بين اورا بومحمد البخاري (عبدالله بن محمد بن يعقوب) كذاب راوي ب-

د كيهيئ الكشف الحسشيف (ص ٢٣٨) وكتاب القراءت للبيهتي (ص ١٥٨) ولسان الميز ان (ص ٣٣٩،٣٣٨) اورنور العينين في اثبات رفع البدين (ص ١٨٠٣)

معلوم ہوا کہ قاری صاحبان اینڈ پارٹی کی پیش کردہ بیردایت موضوع ہے اور امام ابوحثیفہ سے بیروایت ثابت ہی نہیں ہے۔اس کے باوجود بیلوگ مزے لے کر بیموضوع روایت پیش کررہے ہیں!

قارى جن صاحب (٤):

" فليفرا شد حفرت على فرمايا كرتے تھے: إذا سجدت الموأة فلتحتفز ولتضم فخذيها،

ترجمہ: جب عورت تحدہ کرے تو خوب سٹ کر تحدہ کرے اور اپنی رانوں کو ملائے۔ بیطقی صفحہ 2 کر 223 مصنف ابن الی شیبہ صفحہ 2 کر 270 "

الجواب:

السنن الكبرى للبيبقى (ج ٢ ص ٢٢٢) اور مصنف ابن الى شيبه (ار ٢٥ ح ٢٧٧) دونول كتّابول مين بيدوايت "عن أبي إسحاق عن الحارث عن على" كى سند ي ب الحارث الاعورجم بورمحد ثين كے نزد يك سخت مجروح راوى ہے \_زيلعى حنى نے كہا:
"لا يحتج به"اس سے جحت نہيں بكرى جاتى \_ (نسب الراية ٢٢٧١)

زيلعي في مريدكها: "كذبه الشعبي وابن المديني " إلخ

اسے قتمی اورا بن المدین نے کذاب کہا ہے۔ (نصب الرابہ ۳٫۲) اس سند کے دوسرے راوی ابواسحاق اسبعی مدلس ہیں (طبقات المدلسین لا بن جحر ،المرتبہ الثالثة ۱۹۷۱)اور پیردوایت معنعن ہے۔

خلاصة التحقيق: يدروايت مردود ہے۔

قاری چن صاحب(۸):

"عن ابن عباس انه سئل عن صلوة المرَّة فقال :تجمع وتحتفز "

مقالات علامة

حضرت ابن عباس ہے عورت کی نماز کے متعلق سوال ہواتو آپ نے فر مایا: خوب اکٹھی ہوکراورسٹ کرنمازیڑھے۔مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 270/1"

الجواب:

۔ بدروایت بکیر بن عبداللہ بن الاقبح نے سید نا ابن عباس رضی اللہ عنظما سے بیان کی ہے۔ و کیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (ارد ۲۷ م ۲۷۸)

بكيرى سيدناابن عباس سے ملاقات ثابت نہيں ہے۔ حاكم كہتے ہيں:

" لم یشت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزء و إنما روایته عن التابعین "
عبدالله بن حارث بن جزء ( والله متوفی ۸۸ه ) سے اس کا ساع تا بت نہیں ہے۔
اس کی روایت تو صرف تا بعین سے ہے۔ ( تهذیب احمذیب جام ۳۹۳، دور انسخی ۳۳۳)

یادرہے کہ سیدنا ابن عباس ڈالٹیئو ۲۸ ھامیں طائف میں فوت ہوئے تھے۔ جب ۸۸ھ میں فوت ہونے والے صحافی سے ملاقات ثابت نہیں تو ۲۸ ھ<sup>ا</sup>میں فوت ہونے والے سے س طرح ثابت ہوسکتی ہے؟

نتیجہ: بیسند منقطع (بعن ضعیف ومردود) ہے سخت حیرت ہے کددیو بندیوں ادر بریلویوں کے پاس اتن ضعیف ومردودروایات کس طرح جمع ہوگئ ہیں؟ غالبًا ان لوگوں کو بہت محنت کرنا پڑی ہوگی ، واللہ اعلم!

قاری چن صاحب (۹):

''حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑار تھیں اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھا کریں اور عور توں کو تھم دیا کرتے تھے کہ سمٹ کر بیٹھیں بیہ تی صفحہ 203/223'' الجواب:

اس روایت کا ایک راوی عطاء بن محلان ہے جس کے بارے میں امام پیمقی فرماتے ہیں کہ: "عطاء بن عجلان ضعیف "عطاء بن محلان ضعیف ہے۔ (اسن اکبری ۲۲۳۶) مقالات علامة

حافظا بن حجر فرماتے ہیں:

"متر وك بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب" بيمتروك هم بلكه ابن معين اورالفلاس وغيرهما في مطلق طور پراست كذاب قرار ديا هم (التريب ۴۵۹۳)

اس روایت اورسابقدروایت (۵) کے بارے میں امام بیبی فرماتے ہیں:

یددونول حدیثیں ضعیف ہیں،ان جیسی روایتول سے جمت نہیں پکڑی جاتی۔(اسن اکبری ۲۲۲،۲)

مینجد: بدروایت مردودوموضوع ہے۔

تنبید: ان مردودروایات کے بعد قاری چن محمد صاحب وغیرہ نے دوروایتی پیش کی ہیں: (۱) عورت کی نماز بغیردو پیٹے کے نہیں، اس طرح جب تک عورت کے قدموں کا او پروالا حصہ ڈھانیا ہوانہ ہوتو نماز نہیں ہوتی ۔

(۲) تمہارا(عورتوں کا)گھروں کے اندرنماز پڑھنابرآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے...الخ عرض ہے کہ ان روایتوں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ رکھے اور مردناف کے پنچے ،عورت بازوز بین پر بچھا دے جب کہ مردنہ بچھا ئیں ، وغیرہ موضوع سے غیر متعلقہ دلائل پیش کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس سرے سے دلائل نہیں ہوتے۔

قاری صاحبان نے لکھا ہے کہ''تمام فقہائے کرام ومحدثین ان تمام فرقوں کو طور کھتے ہیں (ص م) عرض ہے کہ کیا حنابلہ، تمام فقہائے کرام سے خارج ہیں؟ تیسری روایت کا جواب دوبارہ پڑھ لیں۔

قاری صاحبان اینڈ پارٹی نے اہل حدیث کے خلاف قباد کی غزنویہ اور فبادی علمائے حدیث (۱۳۸٫۳) کا حوالہ بطورالزام پیش کیا ہے۔

عرض ہے کہ فآوی علمائے حدیث کی تقریباً ہرجلد کے شروع میں لکھا ہوا ہے: ''یدایک کھلی حقیقت ہے کہ مسلک المحدیث کا بنیا دی اصول صرف کتاب اللہ اور مقَالاتْ عَالاتْ

سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى پيروى ہے۔ رائے ، قياس ، اجتها داورا جماع بيد سب كتاب الله اور سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ماتحت بيں۔۔۔اصول كى بنا پر اہل حديث كے نزد يك ہر ذى شعور مسلمان كوتن حاصل ہے كه وہ جملہ افراد امت كے قاوى ، ان كے خيالات كوكتاب وسنت پر پیش كرے جوموافق ہول سر آئكھوں پر تسليم كرے، ور نہ ترك كرے " (جاس ١)

اس اصول کی روشیٰ میں جب فناویٰ مٰدکورہ کو کتاب وسنت پر پیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ریہ فتو سے صحیح حدیث (( صلوا کیما رایت مونی اصلی ))

نمازاس طرح پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (صحح ابخاری:۹۳۱) کے خلاف ہونے کی وجہ سے متروک ہیں۔

اہل حدیث کے ایک مشہور عالم اور مصنف حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ایک شخص عبدالرؤف سکھروی (دیوبندی) کوجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس لئے مولا ناغر نوی کا یفتو کی بھی ہمارے نزدیک ای طرح غلط ہے جس طرح آ آپ کی ساری کتاب غلط، بلکہ اغلوطات کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ کہ علائے المحدیث میں کسی نے مولا ناغر نوی کی تائیز ہیں گی۔''

(كياعورتول كاطريقة نمازمردول سے مختلف ہے؟ ص57).

معلوم ہوا کہ غزنوی صاحب کا فقر کی ،اال ِ حدیث کے نزدیک مفتیٰ بھانہیں ہے۔جب ہم ان لوگوں کے خلاف غیر مفتیٰ بھا مسائل پیش نہیں کرتے تو بیلوگ ہمارے خلاف غیر مفتیٰ بھامسائل کیوں پیش کرتے ہیں؟

نتیجہ: قاری چن محمد صاحب اینڈ پارٹی ایس ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکے جس سے عورتوں کا طریقہ نماز (مثلاً عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا اورمردوں کا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا ، وغیرہ) مردوں سے مختلف ہو۔ ولائل کے میدان میں تھی دامن ہونے کے باوجود بیشور مجارہے ہیں کہ: '' بلکہ خواتین کا طریقہ نماز مردوں کے طریقے سے جدا ہونا بہت سی

احادیث اورآ ثار صحابوتا بعین سے ثابت ہے۔ ' (ص ۱)

قاری صاحبان کے متدلات کی تحقیق کے بعد صاحب ''حدیث اور اہلحدیث' کے شبہات کا جواب پیش خدمت ہے:

بعض الناس (۱): "عن عبد ربه بن سليمان بن عمير قال : رأيت أم الدرداء ترفع يديها في الصلوة حذو منكبيها. (جزور نع اليدين الإمام النارى م م م حضرت عبدرب بن سليمان بن عمير فرمات بيل كهيل في حضرت ام ورداء ولي في الم كود يكها كما ته في نماز يس اين دونول باته كندهول كر برابرا شاتى بين " ودول باته كندهول كر برابرا شاتى بين "

الجواب:

الل حدیث کے زویک کدھوں تک رفع یدین کرنا بھی سیح ہے اور کا نوں تک بھی سیح ہے۔ رسول اللہ مُالیّیْنِم سے کا نوں تک رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے۔ (سیح سلم:۳۹۱) اور آپ کندھوں تک بھی رفع یدین کرتے تھے۔ (سیح ابناری:۳۷ در سیح سلم:۳۹۰) یہاں پر بطور تنبید عرض ہے کہ جزء رفع الیدین کی اسی روایت (۲۲۲) کے فور أبعد اسی سند کے ساتھ آیا ہے کہ ام الدرداء وہائی ارکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین

ا ی سند کے ساتھ آیا ہے کہام الدرواء می چاراروں سے پہنے اور روں سے بعد کا رس یدیر کرتی تھیں۔ (ح۴۵وسندہ حسن)

اں بات کوصا حب'' حدیث اور المحدیث' نے چھپالیا ہے۔ چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کور فع یدین سے ایک خاص تم کی چڑہے۔

بعض الناس (۲): ''حضرت ابراہیم نختی فرماتے ہیں کہ عورت جب مجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے چپکا لے اور اپنے سرین کو اوپر ندا تھائے اور اعضاء کو اس طرح دور ندر کھے جیسے مردر کھتا ہے۔''

(حديث إورا المحديث ص ٢٨٦ نمبر ٨ربحواله مصنف ابن الى شيبه ارو ١٤ والعبقى ٢٢٢١٦)

الجواب:

حدیث نمبر آئے جواب میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ دیو بندیوں (آل تھلید) وغیرہ کے بزدیک تابعی کے قول میں کوئی جمت نہیں ہے۔اپنے اس عقیدے کے خلاف بیلوگ پتا نہیں ایک تابعی کا قول کیوں پیش کررہے ہیں؟

اب ابراہیم نخبی رحمہ اللہ کے چندوہ اقوال پیشِ خدمت ہیں جن کے آل تقلید سراسر مخالف ہیں:

ا: ابراہیم خعی جرابوں برسے کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبار ۱۸۸م ۱۹۷۷ وسند میج)

: وضوى حالت ميں ابراميم خنى اپنى بيوى كابوسەند لينے كے قائل تھے۔

(مصنف ابن الى شيبهار ١٩٥٥ خ٥٠٠ وسنده ميح

یعنی ان کے نزد کیا پی بیوی کابوسه لینے سے وضواوٹ جاتا ہے۔

و میسی مصنف ابن الی شیبه (۱۷۴م ت ۵۰۷)

۳: ابراہیم نحی رکوع میں تطبیق کرتے لینی اپنے دونوں ہاتھ اپنی را نول کے درمیان رکھتے تھے۔ (مصنف این افی شیبہ ۱۳۷۱ تا ۲۵۴۰ کضا دسندہ تھے ، الاعمش صرح بالنماع)

ھے۔ (مصنف این ابسیبال ۱۹۳۰ کے الیاد کھے مولا نامحد رئیس ندوی کی کتاب ' اللحات الی مانی

انوارالباری من الظلمات' (جام ۲۰۰۳)

تنبيه: ابرابيم تخعى فرمايا: "تقعد المرأة في الصلوة كما يقعد الرجل" عورت نماز مين اس طرح بيشي جس طرح مرد بيشتا ب-

ii (مصنف ابن الي شيبه الزه ٢٥ ر٢٧٨٨٥، وسنده صحح )

اس تول کے بارے میں کیا خیال ہے؟

بعض الناس (٣): ' حضرت مجاہدُ اس بات كوكروہ جانتے تھے كه مرد جب سجدہ كر يو اپنى پىيك كورانوں پرر كھے جيسا كه عورت ركھتى ہے۔''

( حديث اورا المحديث ص ٨٨ مم مبر ٩ مصنف ابن الي شيبه ار ٠ ١٧)

الجواب:

لیث بن الی سلیم جمهور محدثین کے نزدیک ضعف ہے، قال البوصری: " هافدا إسنا د ضعیف ، لیث بن الی سلیم صعفه المجمهور "(سنن ابن اجد، ۲۰۸۵ خزوا کدالبوصری) الیث فدکور پرجرح کے لیے دیکھئے تہذیب التهذیب و کتب اساء الرجال اور سرفراز خان صفدر دیو بندی کی کتاب "وسن الکلام" (ج۲ص ۱۳۸ طبع باردوم ، عنوان تیسرا باب، آثار صحاب و تابعین وغیر جم رحضرت عبد الله بن مسعود) تابعین وغیر جم رحضرت عبد الله بن مسعود)

لیث بن ابی سلیم مرکس ہے۔

( مجمع الزوائد بيثمي حاص ٨٣ ، كتاب مشاهير علماء الامصار لا بن حبان ص ١٣٦ ات: ١١٥٣)

ادربيروايت معتعن بالبذاضعيف ومردودب\_

اس کے علاوہ بعض الناس نے کچھ غیر متعلقہ روایات لکھ کرملا مرغینانی (صاحب الہدایہ) وغیرہ کے اقوال الم حدیث کے خلاف پیش کیے ہیں۔ (دیکھے مدیث اور الجدیث سے ملاف میں سجان اللہ! کیا خیال ہے اگر الم حدیث کے خلاف مونگ پھلی استاد، پیالی ملا ممبین استاد، کا بل ملاو غیرہ کے اقوال وافعال پیش کیے جائیں تو کیسار ہے گا؟!

مفتی محمد ابراہیم صادق آبادی و یوبندی نے جوروایات اس سلسلے میں کھی ہیں ان پر تبھر ہاس مضمون میں آگیا ہے۔اس نام نہاد مفتی نے صرف ایک اضافہ کیا ہے۔ صادق آبادی: ''اورامام حسن بھری کا بھی عورت کی نماز کے متعلق یہی فتویٰ ہے''

(خواتين كااسلام رروز نامه اسلام، ۱۸\_ا كتوبر٣٠٠٠ عِص، بحواله ابن الي شيبه)

الجواب:

بیروایت مصنف ابن الب شیبه مین ''ابن المبارک عن ہشام عن الحن'' کی سند سے مروی ہے۔ (۱۷۰۱ی۲۵۸۱)

> ہشام بن حسان مدکس راوی ہیں۔ (طبقات المدلسین ،المرتبالثاللہ ۱۱۰س) اور بیروایت معتعن ہے۔لہذا بیسند ضعیف ہے۔

مقَالاتْ

### آل تقليد كاايك بهت برا انجوث

امین اوکاڑوی دیوبندی صاحب کے محروحین نے مردوں اور عورتوں کے طریقہ نماز میں فرق ثابت کرنے کے لیے کھاہے:

"قال أبو بكر بن أبى شيبة سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلوة قال:حذو ثديبها ...

امام بخاری کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سنا کہ ان سے عورت کے بارے میں بوچھا گیا وہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی چھاتیوں تک ....(المصنف لانی بکر بن ابی شیبہ ج اص ۲۳۹)''

(مجموعه رسائل اوکاژوی، جهم ۲۵ وطبع اول جون ۱۹۹۳ء و تجلیات صفدر مطبوعات مکتبه امدادیپلتان ۵ ۵ ۱۱۰) الجواب:

> . مصنف ابن الی شیبه میں لکھا ہوا ہے:

"حدثنا هشيم قال: أنا شيخ لنا قال: سمعت عطاء سئل عن المرأة

كيف ترفع يديها في الصلوة قال حذو ثدييها " (جام ٢٣٤٦ ٢٣٦١)

معلوم ہوا کہ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عطاء (متونی ۱۱۴ھ) کے درمیان دو واسطے ہیں جن میں سے ایک واسطہ''شخ لنا'' مجہول ہے جسے ایک خاص مقصد کے لیے او کاڑوی صاحب

کے مدوحین نے گرادیا ہے تا کہ سند کا ضعیف ہونا واضح نہ ہوجائے۔ محرتقی عثانی دیو بندی صاحب وغیرہ کے مصدقہ فتو کی میں لکھا ہوا ہے:

''اورایک تابعی کاعمل اگر چهاصول کے مخالف نہجی ہوتب بھی اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا'' (مجموعہ رسائل ۱۹۶۶ و تجلیات صغیر ۱۳۳۵)

اس فتوی کے ذمہ دار درج ذیل حضرات ہیں:

(۱)امین او کاڑوی (۲)محمر تقی عثانی (۳)محمد بدرعالم صدیقی (۴)محمد افیع عثانی وغیر ہم تو عرض ہے کہآپ لوگ تابعین کے اقوال پیش ہی کیوں کررہے ہیں؟

### اہلِ حدیث کے دلائل پراعتر اضات

اہل صدیث کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنے ،رکوع ، بجوداور نماز میں بیٹھنے وغیرہ میں مردوں اورعورتوں کا طریقہ نماز ایک جبیبا ہے کیونکہ تھے جدیث میں آیا ہے کہ نبی مُثَالَّةً فِيمُ نے فرمایا: ((صلوا تکما رأیتمونی اصلی))

نمازاس طرح پڑھوجس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ (ابغاری: ۱۳۳) اس حدیث کے مفہوم پرآ لی تقلید نے بہت اعتراضات کیے ہیں لیکن دیوبندی مفتی صاحبان کے مصد قہ فتوے میں لکھا ہوا ہے:

"اس روایت میں کوئی شک نہیں کہ اس مدیث کی عمومیت میں مردوعورت سمیت پوری امت برلازم ہے کہ جوطریقہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہو ہو کہ اس عمومیت برعمل علیہ وسلم کی نماز کا ہو ہو کہ اس عمومیت برعمل اس وقت تک ہی ضروری ہے جب تک کوئی شرعی دلیل اس کے معارض نہ ہو۔۔'

(مجوعه رسائل ج اص ا • اوتجلیات صفدرج ۵ص۱۱۱۵،۱۱۱)

عرض ہے کہ گزشتہ صفحات میں آپ نے بالنفصیل پڑھ لیا ہے کہ عورت کے علیحدہ طریقیہ نماز کی تخصیص برکوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

مشہور صحابی رسول ابوالدرداء ڈاٹٹنے کی بیوی ام الدرداء (بجیمیۃ تابعیۃ رحمہا اللہ) کے بارے میں ان کے شاگر د (امام) مکول الشامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

> "أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلوة كجلسة الرجل" بيشك ام الدرداء (رحم الله) نمازين مردول كي طرح بيشي تقيس -

(مصنف ابن الي شيبه ارك۴۰ ح ١٤٨٥ وعمدة القارى٢ را٠ اوسنده قوى، البّاريُّ الصغيرللبخارى ار٣٣٣ تاريُّ دمشق لا بن عساكر ٢٨ برركا ادّ تغليق التعلق ٣٣٩/٢)

امام بخارى رحمة الله فرمات بين:

"وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت

مقالات عالم عالم المعالم المعا

ف قیه "اورام الدرداء (رحمة الديمليها) اپني نماز مين مرد کی طرح بيشه تقيس اوروه فقيه (فقيه) تقيس و صحح ابخاري تبل ۲۷۷۰)

کیا خیال ہے سیدنا ابوالدرداء کی فقیہہ بیوی ام الدرداء رحمہا اللہ نے نماز کا طریقہ کس ہے۔ کیما تھا؟

ام الدرداء تابعیہ کے اس عمل کی تائیدا براہیم نحقی (تابعی صغیر) کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم نحقی فرماتے ہیں: " تقعد المرأة فی الصلوة كما يقعد الرجل"

عورت نماز میں اس طرح بیٹے جیسے مرد بیٹھتا ہے۔ (مصف ابن ابی شیبار ۱۷۵ ۱۵۸۸ وسند میج) امام ابو حنیفہ کے استاذ حماد (بن الی سلیمان) فرماتے ہیں:

" تقعد كيف شاء ت" عورت كى جيسے مرضى مو ( نماز ميں ) بيٹے۔

(ابن الى شيبه ارا ١٦٦ ح ٩٠ ١٥٤ وسنده صحيح)

عطاء بن ابی رباح ("تالبی) کا قول اس مضمون کے شروع میں گز ڈرچکا ہے کہ''عورت کی ہیئت مرد کی طرح نہیں ہےاگروہ (عورت)اسے ترک کردے تو کوئی حرج نہیں ہے''

معلوم ہوا کہ آل تقلید حضرات مردوعورت کے طریقۂ نماز میں جس اختلاف کا ڈھنڈوراپیٹ رہے ہیں وہ پہ اجماع تابعین باطل ہے۔

تنبید: اس مضمون میں آل تقلید کے تمام دریافت شدہ شبہات کا جواب آگیا ہے۔ والحمد للد خلاصة التحقیق: مردوعورت کی نماز میں یہ فرق کرنا کہ مردناف کے ینچے ہاتھ باند ھے اور عورت سینے پر، مرد بحدول میں کہنیاں زمین سے اٹھائے اور عورت اپنی کہنیاں زمین سے ملا لے وغیرہ فروق قر آن وحدیث واجماع سے قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ قر آن وحدیث سے جوفرق ثابت ہے اسے اہل حدیث علاء وعوام سرآ تھوں پر رکھتے ہیں مثلاً:

عورت کے لیے دو پٹے کا ضروری ہونا ، بھو لنے والے امام کوشیج کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تیبیہ کرناوغیرہ۔ وما علینا الا البلاغ (اارصفر ۱۳۲۷ھ)

## نماز میں عورت کی امامت

اس مسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کیاعورت نماز میںعورتوں کی امام بن سکتی ہے یانہیں؟ایک گروہ اس کے جواز کا قائل ہے۔

ایک روایت میں آیاہے:

" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَالَكُ مَا يُؤُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَوُّمُ أَهُلَ دَادِهَا "رسول الله مَا يُثِيَّا أَن (ام ورقد رضى الله عنها) كل ملاقات كي ليان كي هرجات ، آب نيان كي لئ اذان وين كي لئ الكي مؤذن مقرر كيا تها اور آب ني أي ان يا تها كه انك مؤذن مقرر كيا تها اور آب ني أي أي كان كي المحلود ليول كي نماز برها كيل -

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوق، باب المدة النساء ۵۹۲ وعند النیمتی فی الخلافیات قلمی ۵۳ ب)

میسند حسن ہے، اسے ابن خزیمہ (۱۶۲۱) اور ابن الجارود (استقی ۳۳۳۳) نے سیح قرار دیا ہے۔

اس حدیث کے بنیا دی راوی ولید بن عبد الله بن جمع : صدوق، حسن الحدیث ہیں۔

(تحریقریب التہذیب ۲۳۳۲)

یے صحیح مسلم وغیرہ کے راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقه وصدوق ہیں لہذائن پر جرئ مردودہے۔ مردودہے۔

ولید کے استادعبدالرحمٰن بن خلاد: ابن حبان ، ابن خزیمہ اور ابن الجارود کے نزدیک تقہ وضیح الحدیث ہیں لہٰذا اُن پر''حالمہ مجھول ''والی جرح مردود ہے۔

کیلی بنت مالک (ولیدین جمیع کی والدہ) کی توثیق ابن خزیمہ اور ابن الجاروونے اس کی حدیث کی تھیج کر کے کر دی ہے لہذا اس کی حدیث بھی حسن کے درجے سے نہیں گرتی۔

اس مدیث کامفہوم کیا ہے؟ اس کے لئے دواہم با تیس منظر رکیس:

اول: حدیث حدیث کی شرح وتفسیر بیان کرتی ہے،اس لئے حدیث کی تمام سندوں اور متون کو جمع کر کے مفہوم سمجھا جائے۔

دوم: سلف صالحین (محدثین کرام، راویانِ حدیث) نے حدیث کی تغییر اور جومفہوم بیان کیاہواُ سے ہمیشہ مدنظر رکھا جائے ، بشرطیکہ سلف کے مابین اس مفہوم پراختلاف نہ ہو۔

ي وصابي عدد روم به الله عنها والى حديث برامام ابن خزيمه رحمه الله (متوفى الساه) في درج ذيل باب إمامة المرأة النساء في الفريضة "

(صحیح این فزیمه ۱۲۷۲)

امام ابو بكرين المنذ رالنيسا بوركى رحمه الله (متوفى ١١٨ه) فرمات مين:

" ذكر إمامة المرأة النساء فيالصلوات المكتوبة "

(الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف جهم ٢٢٦)

ان دونوں محدثین کرام کی تبویب سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں '' اُھُلَ دَادِھا'' سے مرادعور تیں ہیں مرزنہیں ہیں اور محدثین کرام میں اس تبویب پرکوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابوالحن الدارقطنی رحمہ اللہ (متوفی ۳۸۵ھ) فرماتے ہیں:

"حدثنا أحمد بن العباس البغوي: ثنا عمر بن شبه: (ثنا) أبو أحمد الزبيري: نا الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مَ أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَوُمَّ نِسَاءَ هَا "بِتَكرسول الله مَا اللهِ عَلَيْكُم نَ ام ورقد (وَاللهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُم نَ ام ورقد (وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْكُم نَ ام ورقد (وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْكُم عَلَى اللهُ عَلَيْكُم نَ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم نَ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ ال

(سنن دارقطنی ج اص ۶۷۹ ح ایم اوسنده حسن ، وعنداین الجوزی فی انتحقیق مع لتنقیح ار۲۵۳ ح ۴۲۳ وضعفه ، دوسرانسخه ار۳۱۳ ح ۴۸۷ ،اتحاف المحر ولاین حجر ۱۸ (۳۲۳)

اس روایت کی سند حسن ہے اور اس پر ابن الجوزی کی جرح غلط ہے۔

مُقَالاتُ 244

ابواحد محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيري كتب سته كے راوي اور جمہور كے نز ديك ثقه ہن لہذا صحیح الحدیث ہیں۔

امام یجیٰ بن معین نے کہا:'' ثقة''

ابوزرعه نے کہا:''صدوق''

ابوحاتم رازى في كها: "حَافِظٌ لِلْحَدِيْثِ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ لَهُ أَوْهَاهٌ"

(الجرح والتعديل ٢٩٧٧)

عمر بن شبه: صدوق له تصانیف (تقریب التهذیب: ۲۹۱۸)

بلكة نقدين (تحريقريب التهذيب الردي

(الكاشف الإيما)

حافظ ذہبی نے کہا: ثقة

احمد بن العباس البغوى: ثقه بين \_ ( تاريخ بغداد ٢٩٨٨ - ٢١٢٣)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بیسندحسن لذاتہ ہے۔اس مجھے روایت نے اس بات کا تطعى فيصله كردياكم "أهل دارها" عمرادام ورقدرضى الله عنهاك كر، محل اور قبيلى ك عورتیں ہیں ہمر دمراز ہیں ہیں۔

متنبیہ: اس سےمعلوم ہوا کہام ورقہ ڈانٹھا کے پیچھےان کامؤ ذن نمازنہیں پڑھتا تھا۔ يهال بدبات جرت انگيز هے كه كوئى پروفيسرخورشيد عالم نامى (؟) كلصة مين:

'' بیردار قطنی کے اپنے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ نہیں ، بیران کی اپنی رائے ہے۔ سنن دارقطنی کےعلاوہ حدیث کی کسی کتاب میں بیاضا فٹہیں،اس لئے اس اضافے کوبطورِ وليل پيش نبيس كيا جاسكتا" (اثرزق ١١ر٥ مي ٢٠٠٥م ٣٩،٢٨)

حالانكئة پنے ابھی پڑھلیا ہے کہ بیرخدیث کے الفاظ ہیں، دارقطنی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راویوں کی بیاں کر۔ دروایت کے الفاظ ہیں۔ انہیں امام داقطنی رحمہ اللہ کی ''اپنی رائے'' کہنا غلط ہے۔جن لوگوں کوروایت اور رائے میں فرق معلوم نہیں ہے وہ کس لئے مضامین لکھ کراُمتِ مسلمہ میں اختلاف وانتشار پھیلا ناچاہتے ہیں؟

مقَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِي

ر ہابیمسئلہ کہ بیالفاظ سنن دارقطنی کےعلاوہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہیں تو عرض ہے کہامام دارقطنی ثقیدو قابلِ اعتماد امام ہیں۔

شیخ الاسلام ابوالطبیب طاہر بن عبداللہ الطبری (متوفی ۲۵۰ ھ)نے کہا:

" كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث ..." (تارنُّ بندار١٢/١٣٦ ٣٦/١٣) خطيب بغدادي رحمالله (متوفي ٣٦٣ه ) نے كها:

"وكان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته ، انتهى اليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث و أسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة (وفي تاريخ دمشق عن الخطيب قال: والثقة والعدالة ٢٣٠/٣٥٦) وقبول الشهادة وصحة الإعتقاد وسلامة المذهب...." (تارخ بندارة ١٣٠/٣٣٠)

حافظ ذہبی رحمداللہنے فرمایا:

" الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام علم الجهابذه "إسراعل البهار ١٢٠ (٣٥٥) اس جليل القدرامام برمتاخر حنى فقيه محود بن احمد العيني (متوني ٨٥٥ه) كي جرح مردود ب\_ عبد الحي كلهنوى حنى اس عيني كربار ما يل كلهة بين:

" ولو لم یکن فیه رائحة التعصب المذهبی لکان اُجود و اُجود "
اگراس میں مذہبی (میخ فق) تعصب کی بد بونہ ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ (القوائد البید س۲۰۸)
"تنبید: امام دار قطنی رحمہ اللہ تدلیس کے الزام سے بری ہیں۔
دیکھتے میری کتاب الفتح المبین فی تحقیق طبقات الدلسین (۱۹ راص ۲۵)

جب حدیث نے بذاتِ خود حدیث کامفہوم تعین کر دیا ہے اور محدثین کرام بھی اس حدیث سے عورت کا عورتوں کی امامت کرانا ہی مجھ رہے ہیں تو پھر لغت کی مدداور الفاظ کے ہیر پھیر سے عورتوں کومردوں کا امام بنادینا کس عدالت کا انصاف ہے؟ ابن قدامہ لکھتے ہیں: "و ہذہ زیادہ یہ جب قبولھا" مقَالاتْ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ ع

اوراس زیادت (نساءها) کا قبول کرنا واجب ہے۔ (المغنی ۱۹۸۲م ۱۱۱۳) یہاں یہ بھی یا در ہے کہ آ ٹارسلف صالحین سے صرف عورت کاعورتوں کی امامت کرانا ہی ٹابت ہوتا ہے۔عورت کا مردوں کی امامت کرانا یہ سی اُٹر سے ٹابت نہیں ہے۔ ریطہ الحفیہ (قال العجلی: کو فیہ تابعیہ ثقہ) سے روایت ہے۔

" أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلوة المكتوبة "

جمیں عائشہ (خلین) نے فرض نماز بڑھائی تو آپ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوئیں ۔ ہوئیں۔(سنن دارتطنی ارج ، ہم ج ۱۳۲۹، دسندہ سن ، وقال النیموی فی آٹار السنن ، ۱۵۴ واسادہ میجے " وانظر کتابی انوار السنن فی تحقیق آٹار السنن ق ۱۰۳)

اما شعمی رحمه الله (مشہورتا بعی) فرماتے ہیں:

"تؤم المرأة النساء في صلوة رمضان تقوم معهن في صفهن" عورت عورتوں كورمضان كى نماز برُ ھائے (تو) وہ ان كساتھ صف ميں كھڑى ہوجائے-(مصنف ابن ابی شيبة ١٩٥٨ ح ٢٩٥٥ وسندہ صحح عنونہ شيم عن صين محولة على السماع، انظر شرح علل التر مذى لا بن رجب ١٢٢٢ كا والفت المبين في تحقيق طبقات المدلسين لراقم الحروف الله ١٣٧٣)

#### ابن جرت كيا:

" تؤم المرأة النساء من غير أن تخرج أما مهن ولكن تحاذي بهن في الممكتوبة والتبطوع " عورت جب عورتول كي امامت كرائ كي تووه آگ كمرئ نهيس موكى بلكه أن كے برابر (صف ميں بي ) كھڑى ہوكر فرض ونفل برخائے گي۔ (مصنف عبدالرزاق المرمان ٥٠٠٠ وسندہ جي) معمر بن داشد نے كہا:

" تؤم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في الصف" عورت عورتوں کورمضان میں نماز پڑھائے اوروہ اُن کے ساتھ صف میں کھڑی ہو۔ (مصنف عبدالزاق ۲۰۰۶ ح۵۰۸ وسندہ صحح) معلوم ہوا کہ اس پرسلف صالحین کا اجماع ہے کہ عورت جب عورتوں کونماز پڑھائے گاتو صف ہے آ گے نہیں بلکہ صف میں ہی اُن کے ساتھ برا بر کھڑی ہوکر نماز پڑھائے گا۔
مجھے ایبا ایک باسند حوالہ بھی نہیں ملاجس سے بیٹا بت ہوکہ سلف صالحین کے سنہری دور
میں کسی عورت نے مردوں کونماز پڑھائی ہویا کوئی متندعا کم اس کے جواز کا قائل ہو۔ ای طرح
کسی روایت میں ام ورقہ ڈائنٹیا کے مؤون کا اُن کے پیچھے نماز پڑھنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔
کسی روایت میں ام ورقہ ڈائنٹیا کے مؤون کا اُن کے پیچھے نماز پڑھنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔
ابن رشد (متوفی ۵۱۵ ھ) وغیر ہ بعض متاخرین نے بغیر کسی سند و ثبوت کے بیکھا ہے
کہ ابو ثور (ابراہیم بن خالد ،متوفی ۲۳۰ ھ) اور (محمد بن جریر) الطبری (متوفی ۱۳۰ ھ) اس

( و يكين بداية الجبهدج اص ١٣٥٥ المغنى في فقد الإمام احدام ١٥٨ مسئله: ١١٥٠٠)

چونکہ یہ حوالے بے سند ہیں لہذا مردود ہیں۔ گتھ ...

خلاصة التحقیق: نماز میںعورت کاعورتوں کی امامت کرانا جائز ہے گروہ مردوں کی امام نہیں بن کتی۔

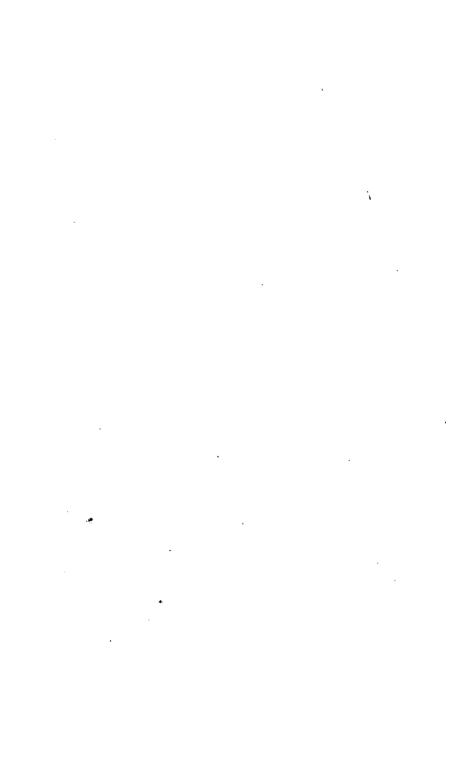

اصولِ حديث اور حقيق الروايات

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ اِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ مِنْبَا فَتَبَيَّنُوْ آ﴾

ا۔ے ایمان والو! اگر شمصیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو۔ (الجرات:۲)

# التأسيس في مسئلة التدليس

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : تركيس كي تعريف

نوراورظلمت کے اختلاط کو عربی لغت میں 'اللدلس'' کہتے ہیں۔(دیکھے نخبۃ الفکرص اے) اوراس سے دلّس کا لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہے:

" كتم عيب السلعة عن المشتري" ال في اليخ ال كاعيب لا مكس حيايا - المنتم الوسط جاس ٢٩٣ وعام كتب لغت )

اس سے '' تدلیس'' کالفظ مشتق ہے جس کا معنی ہے '' اپنے سامان کے عیب کوگا ہک سے چھپانا'' دیکھئے القاموس الحمط (ص ۱۲۳) المختار من صحاح اللغة للجو ہری (ص ۱۲۳) اور لسان العرب (۲۳ ص ۸۲ م)

تدلیس فی المتن کو'' توریہ'' بھی کہا جاتا ہے۔ حالتِ اضطرار میں عزت وجان وغیرہ بچانے کے لئے'' توریہ'' جائز ہے مثلاً سلیمان بن مہران الاعمش فرماتے ہیں:

"رأيت عبد الرحمان بن ابي ليلى وقد اوقفه الحجاج وقال له : العن الكذابين علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير و المختار بن أبي عبيد، قال: فقال عبد الرحمان: لعن الله الكذابين، ثم ابتدا فقال علي بن أبي طالب و عبد الله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد، قال الأعمش: فعلمتُ أنه حين ابتدا فرفعهم لم يعنهم."

میں نے عبدالرحمٰن بن انی کیلی کودیکھا۔ آپ کو جاج (بن یوسف) نے کھڑا کر کے کہا: جھوٹوں پر لعنت کرو، علی بن انی طالب، عبداللہ بن الزبیر اور مختار بن الی عبید (بر) تو عبد الرحمٰن نے کہا: جھوٹوں پر اللہ لعنت کرے، پھر انھوں نے ابتدا کی:

مقَالتْ عَالَاتْ عِلَامُ عِلْم

(اور)علی بن ابی طالب اورعبدالله بن زبیر اور مختار بن ابی عبید، اعمش کہتے ہیں کہ انھوں (عبدالرحمٰن) نے جب (علی رائھیں) وغیرہ کے ناموں سے ابتدا کی تو انھیں (منصوب کے بجائے ) مرفوع بیان کیا تو میں جان گیا کہ ان (عبد الرحمٰن) کی مرادیہ اشخاص نہیں تھے۔ (طبقات ابن سعد ۲۰ س۱۳،۱۳۱۱ و اسادہ میج)

# تدليس كي اصطلاحي تعريف

"تدليس في الإسناد" كامفهوم الل حديث كي اصطلاح مين ورج ذيل ب:

اگررادی این اساد سے (جس سے اس کا ساع ، ملاقات اور معاصرت ثابت ہے)
وہ روایت (عن یا قال وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ ) بیان کرے جسے اس نے (اپنے استاد
کے علاوہ) کسی دوسر مے خص سے سنا ہے۔ اور سامعین کو بیا حمّال ہو کہ اس نے بی حدیث
اپنے استاد سے سی ہوگی تو اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ دیکھئے علوم الحدیث لابن الصلاح
(ص ۹۵) اختصار علوم الحدیث لابن کیشر (ص ۵۱) وعام کتب اُصول حدیث

# تدكيس كى اقسام

تدليس في الاسناد كي سات اقسام زياده مشهور بين:

١) تدليس الاسناد: ال مين راوى النيخ استاد كوكرا تا ب مثلاً:

العباس بن محمد الدوري في كها:

"نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرتدة ترتد قال: تستحيا .....وقال أبو عاصم: نرى أن سفيان النوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعًا. "

ہمیں ابوعاصم نے عن سفیان عن عاصم عن ابی رزین عن ابن عباس کی (سند سے)
ایک حدیث مرتدہ کے بارے میں بیان کی کہ وہ زندہ رکھی جائے گی .....ابوعاصم
نے کہا: ہم سیجھتے ہیں کہ سفیان توری نے اس حدیث میں ابوحنیفہ سے تدلیس کی

مْقَالاتْ يُعْمَالِ اللَّهِ عَلَاثُ عَ

ہے لہذامیں نے دونو ں سندیں لکھ دی ہیں۔

(سنن داقطنی جسص ۲۰ جسم ۲۳ باده صحح إلى الدوري)

مصنف عبد الرزاق (ج ۱۰ص ۱۷۵ ح ۱۸۷۳) سنن دارهنی (ج ساص ۲۰۱) وغیر جامین در نین عن ابن عباس "کی سند کے ساتھ میروایت مطولاً موجود ہے۔

ابوعاصم کے قول کی تصدیق امام سفیان ثوری کے دوسر سے شاگر دعبدالرحلٰ بن مہدی کے قول سے بھی ہوتی ہے، انھوں نے فرمایا:

"سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة؟ فقال: أما من ثقة فلا " ميں فيسفيان سے عاصم كى مرتده كے بارے ميں صديث كاسوالى كيا (كركس سے سى ہے) توانھوں نے كہا: يروايت تقد سے نہيں ہے۔ اس سند كے ايك راوى امام ابن الى ضيثمة فرماتے ہيں:

" و كان أبو حنيفة يروي حديث المرتدة عن عاصم الأحول" مرقده والى حديث كو ( امام ) الوصيف عاصم الاحول (!) سي بيان كرتے تھے۔
(الانقاء لابن عبدالبرص ١٣٨١ ١٩٨٥ و إساده محج )

بیروایت مختلف طرق کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں بھی مروی ہے: المعرفة والتاریخ للفاری (جسم س۱۲) الضعفا لیعقبلی (جسم ۲۸۳) الکامل لا بن عدی (ج کس ۲۲۷۲) السنن الکبری للبیہ تی (ج ۸ص ۲۰۳) تاریخ بغداد للخطیب (جسم ۱۳ ص ۲۳۲۲) معرفة العلل والرجال لعبداللہ بن احمد بن ضبل عن أبيد (ج ۲مس۱۲۲) المل الحدیث اور فن حدیث کے امام کی بن معین فرماتے ہیں: "کان الثوری یعیب علی أبی حنیفة حدیثًا کان یرویه ، ولم یروه غیر أبی حنیفة ، عن عاصم عن أبی رزین "(سفیان) توری (امام) الوضیفه پران کی بیان کرده ایک حدیث (عن عاصم عن الی رزین) کی وجه سے نکته چینی کرتے سے جے الوضیفه کے سواکی شخص نے بیان نہیں کیا۔

(سنن دارقطنی ج ۲۰س٠ ۲۰۰ واسناده صحیح الی یحییٰ بن معین )

متنبیہ: امام یکی بن معین کی امام سفیان توری سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔

امام الوحنيفه كى عاصم سے بدروايت سنن دارقطنى (ج ٢٠ ص ٢٠١) كامل ابن عدي (ج ٢٠ ص ٢٠١) كامل ابن عدي (ج ٢٥ ص ٢٠٠) إسنن الكبرى للبيهقى (ج ٨ص ٢٠٣) ميں موجود ہادراس كى طرف إمام شافعى نے بھى كتاب الام (ج٢ص ١٦٤) ميں اشاره كيا ہے۔

مختصریہ کہ اس روایت میں سفیان توری کا تدلیس کرنا بالکل صحیح ثابت ہے۔اسے اور اس جیسی تمام مثالوں کو تدلیس الا سناد کہا جاتا ہے۔

السيس القطع: اس مين صيغه كوحذف كردياجا تا بمثلاً راوى كهتاب:

"ا**ل**زهري …"

تنبیه: الکفایة للخطیب (ص۳۵۹)والی روایت ابراہیم بن محد المروزی السکری المسکوتی کے حالات معلوم نہ ہو۔ نے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

۳) تدلیس العطف: اس میں راوی دویا زیادہ استادوں سے روایت بیان کرتا ہے اور سناصرف ایک سے ہوتا ہے۔مثلاً:

ہشیم بن بشرسے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: "حدثنا حصین و مغیرة ..." جب آپ حدیث بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو کہا: "ھل دلست لکم الیوم ؟" کیا میں نے آج آپ (کی روایت) کے لیے کوئی تدلیس کی ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں! تو ہشیم نے کہا: میں نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس میں مغیرہ سے ایک حرف بھی نہیں سنا ہے۔ (دیکھے معرفة علوم الحدیث للحاکم من ۱۰۵، یو بغیر سند کے ہے۔) مقالات عالم عالم المعالم المعا

تنبیہ: اس روایت کی سند معلوم نہیں ہو سکی لہذا یہ قصہ ہی ثابت نہیں ہے۔اس کے باوجود حافظ ابن حجرو غیرہ نے اسے بطوراستدلال ذکر کیا ہے۔! (الکت علی ابن الصلاحی عمل ۱۱۷)

3) تدلیس السکوت: اس میں راوی 'حد ثنا' 'وغیرہ الفاظ کہرکر سکوت کرتا ہے اور دل میں اپنے شخ کانام لیتا ہے پھر آ گے روایت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ منبیہ: ایسافعل عمر بن عبید الطنافسی سے مروی ہے لیکن بلحاظ سند ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجراسے الکت میں تدلیس القطع کہتے ہیں۔ (الکت ج سم ۱۷) حافظ ابن حجراسے الکت میں تدلیس القطع کہتے ہیں۔ (الکت جسم علا)

۵) تدلیس التسویه: اس میں راوی اپنے شخ سے اوپر کے کئی ضعیف وغیرہ راوی کوگرا
 دیتا ہے۔

آی تدلیس الشیوخ: اس میں راوی این شخ کاوه نام، لقب یا کنیت فرکر تا ہے جس سے عام لوگ ناواقف ہوتے ہیں مثلاً بقیہ بن الولید نے کہا: "حدثنی أبو وهب الأسدي " (الكفایة لخظیب ص ۲۳ ۲۳ علل الحدیث لابن ابی عاتم جس میں ۱۹۵۵ دسندہ مجے)

ابؤوبب الاسدى سے مرادعبيد الله بن عمروب-

کی تذکیس القوم: اس میں راوی ایبا واقعہ بطور ساع بیان کرتا ہے جس واقعہ میں اس کی شمولیت قطعاً ناممکن ہے۔ مثلاً مروی ہے کہ الحسن البصری نے کہا: "

"خطبنا ابن عباس بالبصرة" بمين ابن عباس رضى الله عند في بعره مين خطبه ويا- " خطبنا ابن عباس بالبيتي ١٩٨٨)

یعنی ابن عباس طالتی نے ہماری قوم یاشہر کے لوگوں کو بصر ہیں خطبہ دیا تھا۔

تنبید: یدروایت حسن بھری سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں حمید الطّویل مدلس ہیں اور روایت عن سے ۔ یر و کھنے الرائیل لا بن ابی حاتم (ص ۳۲،۳۳ ) والعلل الكبير للتر ندى (۳۲۱/۱)

یہی روایت سنن الدار قطنی میں 'خطب ابن عباس الناس ''کے الفاظ سے مروی ہے۔ (۲۱۲۵ ح۱۱۲ وسندہ ضعیف)

# كتب يتدليس اورفن بدليس

تدلیس اور فن تدلیس کاذ کرتمام کتب اصول حدیث میں ہے۔ بہت مے علماء نے

ال فن میں متعدد کتابیں ، رسالے اور منظوم قصائد تصنیف کئے ہیں۔ مثلاً:

- ① حسین بن علی الکرابیسی کی کتاب 'اساء المدلسین'' (پیکتاب مفقود ہے۔)
- - ابوزرعدابن العراقى (كتاب الدلسين مطبوع ب
  - حافظ الذہبی کا ارجوزة (طبقات الثانعیة الكبرئ ۵/۸۳)
  - ابومحمد المقدى كاقصيده (شُخْ عاصم القريون كَ تحتن مطبوع -)
  - العلائي كي كتاب جامع التحصيل في احكام المراسيل (ص ٩٤ تا١٢٨)
- حافظ ابن حجر کی طبقات المدلسین (راقم الحروف نے اللے المین کے نام ہے اس کی تحقیق لکھی ہے)
  - 🔬 حافظ سيوطي كي اساء المدلسين (مخطوط بخط شخنا ابي الفضل فيض الرحمٰن الثوري رحمه الله)
    - السبط ابن العجى كى التبيين لاساء المدسين (مطبوع)
      - 🕟 معاصر شخ حماد بن محمد الانصاري رحمه الله كارساليه

" اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي با لتدليس من الشيوخ"

# مسئلهٔ تذلیس اور فرقهٔ مسعود بیه

کراچی میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام''مسعود احمد بی ایس ہی'' ہے۔ پیشخص ۱۳۹۵ھ میں اپنی بنائی ہوئی'' جماعت المسلمین'' کاامیر ہے۔اس کاعقیدہ ہے کہ ''محدثین تو گزر گئے،اب تو وہ لوگ رہ گئے ہیں جوان کی کتابوں سے فعل کرتے ہیں۔'' (الجماعة القدیمہ بجواب الفرقة الحدیدہ ص۲۹)

ن پرتعاقب كرتے موئے داكر الوجابرعبداللددامانوى صاحب لكھتے ہيں:

اس محض نے نماز، زکوہ، جج ، روزہ تغییر اور تاریخ وغیرہ میں عام سلمین سے علیحدہ ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد 'اصول حدیث' پر بھی ایک رسالہ چھاپ دیا ہے تاکہ فرقہ مسعود یہ (عرف جماعت السلمین رجٹر ڈ) کالٹریچر برلحاظ سے مسلمانوں سے الگ رہے۔ اس رسالے کے ص ۱۳ پر ''تدلیس'' کی بحث چھیڑی ہے اور مدلس راوی کواپی ''جماعت السلمین' سے خارج کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ کتب رجال وطبقات المدلسین میں جتنے مدلس راویوں کا ذکر ہے وہ مسعود صاحب کی (۱۳۹۵ ھیں) بنائی ہوئی ''جماعت المسلمین رجٹر ڈ'' سے صدیوں پہلے اس فانی ونیا کو خیر باد کہہ چے جی بنائی ہوئی ''جماعت المسلمین رجٹر وں میں خروج یا دخول کے مختا جن نہیں ہیں۔ مسعود صاحب کے رجٹر وں میں خروج یا دخول کے مختا جن نہیں ہیں۔ مسعود صاحب کے رجٹر وں میں خروج یا دخول کے مختا جن نہیں ہیں۔ مسعود صاحب کی حجئر وں میں خروج یا دخول کے مختا جن نہیں ہیں۔

"درس راوی نے خواہ وہ امام ہو یا محدث ہی کیوں نہ کہلاتا ہوائے استاد کا نام چھپا کراتنا بردا جرم کیا ہے کہ الامان الحفیظ ... اُس نام نہا دامام یا محدث کودھو کے باز کذاب کہا جائے گا علاء اب تک اس رادی کی وجہ سے جس کا نام چھپا دیا مقَالاتْ

گیامدلس کی روایت کوضعیف مجھتے رہے لیکن اس دھو کے باز کذاب کوامام یا محدث ہی کہتے رہے۔ انھوں نے بھی رہے کی تکلیف گوارانہیں کی کہوہ کیا کہر ہے ہیں ماان سے کیا کہلوایا جارہاہے۔افسوس تقلید نے انھیں کہاں سے کہاں پہنچادیا''

(اصول حدیث ص۱۴،۱۳)

لینی مدلس راویوں کی معتمن روایات کو صرف ضعیف سیحصے والے اور مصرح بالسماع روایات کو سیحصے سیحصے والے تمام امام مقلد تھے مثلاً یجیٰ بن معین ،احمد بن حنبل اور ابو حاتم رازی وغیر ہم ۔

مسعودصا حب لکھتے ہیں: ''تلاشِ حق میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ تقلید شرک ہے'' (التحقیق نی جواب التقلید میں ۵،۴۰۰ ما ۱۹۰۹ میں)

اورای کتاب میں مقلد پر (فاران ص ۱۱ کے ) الفاظ فٹ کرتے ہیں.

"وه يقيناً دائر واسلام سے خارج ہے" (التحقيق ص٢٣)

لہذااس 'مسعودی اصول' سے ثابت ہوا کہ بیتمام محدثین مشرک تھے۔ (معاذالله) مسعودصا حب مدسین کومشرک قرار دیتے ہوئے کھتے ہیں:

''علماء پرتعجب ہے کہا یسے دھوکے بازمشرک کوامام مانتے ہیں ۔۔ابیا ہونا تونہیں

ع المع تقاليكن حقيقت بيب كدايسا بواب " (اصول مديث ص١١٠)

امير" جماعت المسلمين رجشر ڏ"صاحب مزيد فرماتے ہيں:

"مندرجه بالا مباحث سے ثابت ہوا کہ فنِّ تدلیس بے حقیقت فن ہے .....

لہذا تدلیس کافن کچھیں بالکل بے حقیقت ہے'' (ص١٦٠١٥)

اس رسالے کے ص۲۱ کا پر ''امام حسن بھری ،امام الولید بن مسلم ،امام سلیمالز الاعمش ،امام سفیان توری ،امام سفیان بن عیدنیه،امام قناده ،امام محمد بن اسحاق بن بیار اور

امام عبدالملك بن جرتج وغير جم كاذكركر كے مسعود صاحب تحریفرماتے ہیں:

"جارے نزد یک ان میں سے کوئی امام مدلس نہیں" (ص١١)

اور فرماتے ہیں:

''کی مدس کے متعلق میکہنا کہ اگروہ حَدِّنَنَا کہہ کرحدیث روایت کرنے اس کی بیان کردہ حدیث روایت کرنے اس کی بیان کردہ حدیث حجے ہوگ سیاصول حجے نہیں اس لئے کہ مدس راوی کذ اب ہوتا ہے لہٰذاوہ عَنْ سے روایت کرے وہ کذ اب ہی رہے گا۔ اس کی بیان کردہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع ہوگی ۔ یعنی مدس راوی کا نہ عندہ حجے ہے اور نہتی میٹ' (اصول حدیث ۱۸)

مستعدل ہے، دربہ ملدیت '' را معول عدیت (۱۸) مسعوداحمد بی الیس ی کے اس قول که''ہمار ہے نز دیک ان میں سے کوئی امام مدّس نہیں'' کا مختصر

ردبیش خِدمت ہے:

## نه تعض مدنسین کا تذکره

امیر المونین فی الحدیث امام بخاری ایک روایت پرجرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''روى همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه ….

ولم يذكر قتادة سماعًامن أبي نضرة في هذا''

ہام نے قادہ عن الی نظرہ عن الی سعید دلی نی ایک روایت بیان کی .....اور قادہ نے ابونظرہ سے اس روایت میں اپنے ساع کا تذکرہ نہیں کیا۔

(جزءالقراءت ٢٠٠٥ باب هل يقر أباكثر من فاتحة الكتاب خلف الامام) امير المونين اين الجامع الصحيح مين قماده كي مصرح بالسماع يا "نشعبة عن قتادة"

والی روایات کولاتے ہیں۔ (میح بخاری جام ۱۱)

ان کی اس عادت کی طرف حافظ ابن حجرنے کئی مقامات پراشارہ کیا ہے،مثلاً و کیھئے فتح الباری (جاص۱۰۵٬۱۰۳ سمباب زیادۃ الایمان ونقصانہ)

قادہ کی تصریحِ ساع کی ضرورت کیوں ہے؟

#### قناده بن دعامه البصري

آپ صحیحین اورسنن اربعه کے مرکزی راوی اور ثقدامام تھے۔

حافظ ابن حبان أنعيس افي كتاب الثقات مين ذكرك لكصة مين:

"وكان مدلسًا" اورآب مرس تقد (ج٥٥ ٣٢٢)

حاكم نكبا: "قتادة على علو قدره يدلس " (المعرك جاس ٢٣٣)

ويى نے كہا: "حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس" (بران الائتال جس ١٨٥ يزر كھے اسر ١٢١٠٥)

دارقطنی نے بھی قمادہ کو مدلس قرار دیا ہے۔ (دیکھئے الازامات واتعی ص۲۲۳)

ان کےعلاوہ ورج ذیل علاء نے بھی قنادہ کو مدلس قرار دیا ہے:

حافظ ابن حجر (طبقات المدلسين ۹۲ س)علامه أمحلي (آتبيين ۲۲) ابومحود المقدى (القصيد و ۲۰) حافظ العلائي (جامع التحصيل ۱۰۸) الخزر جي (الخلاصة للخور جي س١٥٥) المنزر جي (الخلاصة للخور جي س١٥٥) ابن الصلاح الشهر زوري (مقدمه ابن الصلاح مع التقييد والايشاح ص ٩٩ نوع ١٢) ابوذرعه ابن العراقي ( كتاب المدلسين : ٢٩ ) السيوطي ( اساء من عرف بالتدليس : ٣٣) خطيب بغدادي (الكفاية ص ١٣٣) حاكم (معرفة علوم الحديث ص ١٠٠١) ماردين (الجوم التي خطيب بغدادي (الكفاية ص ١٠٣) حاكم (معرفة علوم الحديث ص ١٠٠١) اوراين عبدالبر (التميد سر٤٣٠) وحمهم الله عبدالبر (التميد سر٤٣٠) وحمهم الله

ال سلسلے میں حافظ ابن حزم نے جمہور کے خلاف جو کچھ لکھا ہے (الاحکام ۲۵ ص ۱۳ ملک ہے انظر للجو ائری ص ۲۵ اینا ہے مسلک ہے کہ انظر للجو ائری ص ۲۵ ) وہ مردود ہے۔ حافظ ابن حزم کا اپنا ہے مسلک ہے کہ تقد مدلس کی عَسنُ والی روایت کورداور تقریح ساع والی روایت کو تول کرتے ہیں جیسا کہ آگے ابوالز ہیر کے تذکرہ میں آرہا ہے۔

يي بن كثير العنمر ي كمتي بين:

"ناشعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي عليه

نهی عن نبیذالجر ،قال شعبة:فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ قال:
حداثنیه أیوب السختیانی ،قال شعبة:فأتیت أیوب فسألته فقال:
حداثنیه أبوبشر،قال شعبة:فأتیت أبا بشر فسألته فقال أنا سمعت
سعید بن جبیر عن ابن عمر عن النبی مُلْنِیْنُهُ أنه نهای عن نبیذالجر "
میں شعبہ نے قاده ہے من سعید بن جبیر من ابن عمر والشن ایک حدیث بیان کی کہ
بی مُلِیْنُونُم نے سِرْصَلیا کی نبیذ ہے منع کیا ہے ۔ شعبہ نے کہا: میں نے قاده ہے
پوچھا: آپ نے اے کس سے ساہے؟ تو انھوں نے کہا: مجھے ایوب تحتیانی نے بتایا
ہے، شعبہ نے کہا: پس میں ایوب کے پاس آیا اور پوچھا تو انھوں نے کہا: مجھے
ابوبشر نے بتایا ہے، شعبہ نے کہا: میں ابوبشر کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انھوں
کہا: میں نے سعید بن جبیر سے سنا ہے، وہ ابن عمر سے وہ نبی مَنَائِیْنِم سے بیان
کہا: میں نے سعید بن جبیر سے سنا ہے، وہ ابن عمر سے وہ نبی مَنَائِیْنِم سے بیان
کرتے تھے کہ آپ نے سِرْحُصَلیا کی نبیذ ہے منع فرمایا ہے۔

(تقدمة الجرخ والتعديل ص١٢٩ واساده صحح)

اس حکایت سے صاف معلوم ہوا کر قمادہ دلس تھے، انھوں نے سند سے دوراوی گرائے ہیں۔
شعبہ فرماتے ہیں: "کنت ا تفقد فیم قادہ فاذا قال: سمعت و حدثنا تحفظته
فاذا قال: حدث فلان تو کته "میں قمادہ کے مذکود کھار بتا، جب آپ کہتے کہ میں
نے سا ہے یا فلاں نے ہمیں صدیث بیان کی تو میں اسے یادکر لیتا اور جب کہتے فلال نے
صدیث بیان کی تو میں اسے چھوڑ دیتا تھا۔ (نقدمۃ الجرح والتعدیل من ۱۹۹ واسادہ کے)
میقول درج ذیل کتابوں میں بھی باسند موجود ہے:

صحیح الی عوانه (ج ۲ص ۳۸) کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمه (ج ۲ ص ۲۲۸ سام ۱۲۸ المحد في الناعبد البر سام ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲۳۸ المحد ث الفاصل بین الراوی والواعی (ص ۵۲۲ می ۵۲۲ می التم بید لا بن عبد البر (ج اص ۳۵ می) الکفایة للخطیب (ص ۳۳ س) تاریخ عثان بن سعید الداری عن ابن معین (ص ۱۹۲ سے ۲۰۰۷) بیمجتی (معرفة السنن والاً ٹارج اص ۱۹۲ می ومطبوع)

قاده كے شاگر دامام شعبه بن الحجاج نے كها:

"كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة "

میں شخص تین (اشخاص) کی تدلیس کے لئے کافی ہوں آعمش ،ابواسحاق اور قیادہ۔ میں شخصیں تین (اشخاص) کی تدلیس کے لئے کافی ہوں آعمش ،ابواسحاق اور قیادہ۔

(مسأكة التسمية لمحمد بن طاهرالمقدى ص ٢٥ وسنده صحح)

اس جیسی بے شارمثالوں کی بنیاد پرمحدثین نے امام قادہ کومدنس قرار دیا ہے۔

مافظ ابن حجر لكصة بين "ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس"

اس کے راوی صحیحین کے راوی ہیں سوائے قادہ کے، وہ مدلس ہیں۔

(فتح الباري ج١٠٩٥)

حافظ سيوطي گوائي وية بين كه" قتادة مشهور بالتدليس " (اساءالدلسين ١٠٢٠)

شعبه (مئلة التسمية لحمد بن طام المقدى ص ٢٧ وسنده صحح)

ابن حبان (اثقات ۱۳۲۸)

المعدرك ارسم المعدر ارسم المعدر الم

🗗 زهبی (میزانالاعتدال ۱۸۵۳)

وارقطني (الالزامات والتبع ص٢٦٣)

6 حافظ ابن حجر (طبقات المدلسين: ۹۲ سرم)

🗗 العلائي (عامع التحصيل ص ١٠٨)

ابوزرعابن العراقي (كتاب الدلسين ٢٩١)

9 الحلمي . (البيين لاساءالمدسين:۳۹)

البيوطي (اساء من عرف بالديس:۵۵)

1 ابومحمودالمقدسي (ني تصيدية)

🐿 الخطيب البغدادي (الكفاية ص٣٦٣) وغير جم\_

مقالات عالی مقالات اللہ مقالات

## حميدالطّومل

آپ صحیحین اور سنن ار بعه کے مشہور راوی ہیں۔

ا م شعب فرمات بين: 'لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا والباقي سمعها ( من ثابت ) أو ثبته فيها ثابت '

حید نے انس ( ﴿ اللَّهُونُ ﴾ سے صرف چوہیں احادیث تی ہیں اور باقی ثابت سے تی ہیں یا ثابت نے ہیں یا ثابت نے تاب ہیں۔ ثابت نے تاب ثابت نے تاب ہیں۔ ( تاریخ کی بن میں روایة الدوری ۲۶ ص۵۸ استادہ میں امام بخاری فرماتے ہیں: "و کان حمید الطویل یدلس" (العلل الکیرللر ندی ار ۲۵۸۷) ابن عدی نے الکامل میں ان کے دلس ہونے کی صراحت کی ہے۔ (۲۸ میں ۱۸۸۷) ابن معد نے کہا " ثقة کثیر الحدیث إلا أنه رہما دلس عن أنس بن مالك " آب ثقة کیر آب بھی کھارانس بن مالک " آب ثقة کیر آب بھی کھارانس بن مالک "

(الطبقات الكبرى ج 2017)

حافظ اين حبان في كلما م: "وكان يدلس ، سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثًا وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه "

آپ مذلیس کرتے تھے۔ انس بن مالک و النین سے اٹھارہ احادیث سیں اور باقی تمام روایات ثابت سے میں پھرآپ نے بیرروایات ثابت سے مذلیس کرتے ہوئے بیان کیں۔

(التقات جسيم ١٢٨)

حافظ ذہمی نے کہا: ''ثقة جلیل، یدلس '' (میزان الاعتدال جام ۱۲۰) حافظ ابن حجر فیصلہ کرتے ہیں کہ ''ثقة مدلس'' (تقریب العہذیب ۲۵۰۰۰)

اور كليمة بين: 'صاحب أنس ، مشهور كثير التدليس عنه ، حتى قيل : أن معظم حديثه عنه بو اسطة ثابت وقتادة ''

(سیدنا)انس ڈاٹٹیئ کے مشہورشا گرد ہیں آپ ان سے بہت زیادہ تدلیس کرتے تھے حی ک

يكها كيا ہے كہآ پكى اكثر روايات إن سے ثابت اور قمادہ كے واسطه سے ہيں۔

(تعریف بطبقات المدلسین) منبهیه: قیاده رحمه الله بھی مشہور مدلس تھے جبیہا کہ سابقہ صفحات پر گزر چکا ہے۔

#### سفيان الثوري

آپ سیجین اورسنن اربعہ کے مرکزی راوی اور زبر دست ثقدامام ہیں۔آپ کا مدلس ہونا بہت زیادہ مشہور ہے حی کہ آپ کے شاگر دبھی آپ کی اس عادت سے واقف سے ۔مثلاً: ابوعاصم کما تقدم

امام احد بن عنبل فرماتے ہیں:

"قال يحيى بن سعيد : ماكتبت عن سفيان شيئًا إلاماقال :حدثني أوحدثنا إلا حديثين ..."

یجیٰ بن سعید نے کہا: میں نے سفیان سے صرف وہی پیچھ کھھا ہے جس میں وہ "حدثنی "اور "حدثنا " کہتے ہیں سوائے دوحدیثوں کے (اوران دونوں کو یجیٰ نے بیان کردیاہے۔) (کتاب العلل ومعرفة الرجال جاس ۲۰۵ تـ ۱۱۳، وسندہ صححے)

امام على بن عبدالله المديني كوابي ديية بين:

"والناس يحتاجون في حديث سفيان إلى يحيى القطان لحال الإخبار يعني عليّأن سفيان كان يدلس وأن يحيى القطان كان يوقفه على ما سمع ممالم يسمع"

` الكفاية للخطيب ص٦٢ ٣ واسناده حيح )

265 مقالات

ز المرسفيان بن سعيد الثوري كو 4 ... / 4 ...

| اس بینی متعدد متانوں فی وجہ سے احمہ حدیث سے آما مسیان بن مسیدا ورس ر |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                      | م <sup>ر</sup> لس قرار دیا ہے مثلاً: |
| ( و کیچئے الکفایة ص۲۷۳ وسنده صحیح )                                  | 🖒 يجيٰ بن سعيد القطان                |
| (العلل الكبيرللتر زىج ٢ص٩٦٢، أتمهيد لا بن عبدالبرج اص١٨)             | 🕏 ابخاری                             |
| (الكفامية ص ٣١١ وسنده صحيح ،الجرح والتحديل ٢٢٥/٢٥ وسنده صحيح )       | کی بن معین 🔇 کی                      |
| (تصيدة في الدنسين ص يهمالشعرالثاني)                                  | 🗘 الومحمودالمقدى                     |
| نه<br>(البیین لاساءالمدلسین ص ۹ رقم : ۲۵)                            | 🖒 السبط ابن الحلبي                   |
| (الجوبرالتي ج ۱۸س۲۲)                                                 | ابن التر كماني الحقى                 |
| (ميزانالاعتدال١٩٩٢)                                                  | 🗘 الذہبی                             |

(جامع لتحصيل ص ١٠٦،٩٩) 🗞 صلاح الدين العلائي (تقريب العبذيب: ٢٣٣٥ وطبقات الدنسين: ١٦٥١) ابن حجر 🦠

(شرح علل الترندي جاص ٣٥٨) ابن رجب 🚳

> (اساواليدسين: ١٨) 🐿 السيوطي

😥 ابوعاصم کنبیل الضحاک بن مخلد (سنن الدار قطنی ۲۰۱۰ دسندان میح)

(شرح صحیح مسلمج اص ۳۳) ﴿ النووي

( كَيْابِ الْجِرِ وَعِين جَامَ ١٩٠،الاحسان بترتبيب سيح اين حبان جام ٨٥) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَافْظَائِنِ حَمَانِ

(كتاب المعرفة والتاريخ جهم ٩٣٢، ١٣٣٠)

(علل الحديث ج عص ٢٥٣ ح ٢٥٥٥) 🚳 ابوحاتم الرازي

> 슋 الحاكم (معرفة علوم الحديث ص١٠٤)

(الكفاية ص٧٢٣ وسند منجح) 🐿 على بن المديني

(الكامل لا بن عدى عر ٢٥٩٦ وسنده فيح ) 🗐 مشیم بن بشیرالواسطی

> (كتاب الدنسين:٢٠) ﴿ ايوزرعه ابن العراقي

مقَالاتْ 266

ارشادالباری (۱۲۸۲) (۱۲۸۲) (۱۲۸۲) (۱۲۸۲) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸) (۱۲۸۳) (۱۲۸۳) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸) (۱۲۸)

🕸 کرمانی (شرح میج ایخاری ۱۳۳۳ ت

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

"و كان يدلس في روايته ، وربما دلس عن الضعفاء "آپ بني روايت مين تركيس كرتے تھاور بعض اوقات ضعيف راو يول سے بھي تركيس كرتے تھے۔ (ميراعلام النلاء ج عل ٢٢٥ ٣٢٥ ، نيزد كيك ميزان الاعتمال ج ٢٣٠ ١٢٩)

حافظ العلائى لكھتے ہيں: 'من يدلس عن أقوام مجھولين لايدرى من هم كسفيان الثوري ... '' إلىن مثلًا وه لوگ جواليے جمول لوگوں تدليس كسفيان الثوري (كي تدليس).....الخ

(جامع لتحصيل في احكام المراتيل ص٩٩)

#### حافظ ابن حبان البستى فرماتے ہيں.

"وأماالمدلسون الذين هم ثقات و عدول ، فإنا لا نحتج بأجبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقنين ..."

وہ مدلس راوی جو ثقه عادل ہیں ہم ان کی صرف ان مرویات سے ہی جمت پکڑتے ہیں جن میں وہ ساع کی تصریح کریں۔ مثلاً سفیان توری ، اعمش اور ابو اسحاق وغیر ہم جو کہ زبر دست ثقه امام تھے۔۔۔الخ (الاحمان ہزتیہ صحح ابن حبان جا ص ۹۰)

#### بلكه مزيد فرمات يين:

"الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثل قتادة ويحيى ابن أبي كثير و الأعمش و أبو إسحاق وابن جريج وابن إسحاق

مقالات

والنوري وهشيم ... فربمادلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن اقوام ضعفاء لا يجوز الإحتجاج بأخبارهم ، فما لم يقل المهدلس وإن كان ثقة :حدثني أوسمعت، فلا يجوز الإحتجاج بخبوه "
وه تقدلس راوى جوابي احاديث من تدليس كرت تقد شلا قاده، يجي بن ابي كثر، المش ، ابواسحال ، ابن جريح ، ابن اسحال ، ثورى اور شيم بعض اوقات آب اپ اس شخ يدس سان القاوه روايت يطور تدليس بيان كردية جنيس انهول ن ضعف نا قابل جمت لوگل سان القارة جب تك بدلس الري تقديى مويدند كم ضعف نا قابل جمت لوگل سان المربح حديث بيان كرديد تا تواس كن بر حدثني "يا" من معت "ابن في جمع حديث بيان كي يا من في ساتواس كن بر حدثني "يا" من معت المربع وين نام ١٠٥)

ار تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام سفیان توری کا مراس ہونا ثابت شدہ حقیقت ہے۔ نیز و کیسئے الکال لا بن عدی (ج اص ۴۲۴ ترجمہ ابراہیم بن الی بیکی الاسلمی ) انتمبید (ج اص ۱۸)

# سليمان الأعمش

آپ صحیحین اور من اربعه کی قرکزی راوی اور بالا تفاق آفته محدث میں۔ الاعمش "عن آبی صالح عن ابی هریزة" کی سنڌ کے ساتھ نبی مثل فیزم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں:

"الإمام ضامن والمؤدن مؤتمن" إلغ المام ضامن اورمؤدن المين ہے۔
بيحديت درج ذيل كتابوں ميں اى سند كے ساتھ مؤجود ہے:
سنن التر فدى (ح٢٠٧) الام للشافعی (ج اص ١٥٩) شرح السنة للبغوی (ج ٢٥٥)
مند احمد (ج ٢ ص ٢٣٣، ١٢٦، ٢٨١، ٢٨٨) مصنف عبد البرز ال (ح ١٨٣٨)
مند احمد (ج ٢ ص ٢٣٣، ١٢١، ٢٨١، ٢٨١) مصنف عبد البرز ال (ح ١٨٣٨)
مند طیالی (ح ۲ ص ٢٣٠) اخبار اصبان لائی فیم (ج ۲ ص ١٣٣١) صحیح این فونی (ج ساص ١٥١)
منذ الحمد کی (بعد ظاہر بیتھ فی ص ١٩٢ خ ١٥٠٥) مشكل الآ فارللطی اوی (ج سام ١٥٠٥)

المعجم الصغيرللطمر انی (ج اص ۱۰۷ج ۲ ص۱۳) تاریخ بغدادلکخطیب (ج۳ ص۲۳۲، جهم ۳۸۷، ج اص ۲۰۴) صلیة الاولیاء (ج ۸ص ۱۱۸) اسنن الکبری للبیه هی (ج ۱ ص ۳۳۰) العلل المتنامیة لابن الجوزی (ج اص ۳۳۸)

اس روایت کی کسی ایک صحیح سند میں بھی الاعمش کی ابوصالح سے تصریح ساع ثابت نہیں ہے۔ مروی ہے کہ ضیان وُری فرماتے ہیں ٰ:

> " لم يسمع الأعمش المله الحليث من أبي صالح " الممش نے بیحدیث ابوصالح سے نہیں تی۔

( تاریخ کیچیٰ بن معین ج۲ص ۲۳۷ ت ۴۳۳۰، وسند وضعیف، ابن معین لم پدرک سفیان الثوری ) بر

ابن الجوزي لكصة بن:

"الهذا حديث الايصح، قال أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث أصل، ليس يقول فيه أحد عن الأعمش أنه قال: ناأبو صالح والأعمش يحدث عن ضعاف..."

یه حدیث صحیح نہیں ہے۔ احمد بن طنبل نے کہا: اس حدیث کی اصل نہیں ہے۔ اس میں کوئی ( ثقه غیر مدلس ) اعمش سے پنہیں کہتا کہ ' حدث نا آبو صالح ''اور اعمش ضعیف راویوں سے حدیث بیان کرتے تھے۔ (العلل المتنامیة جاس ۳۳۷) یہاں بطور تنبی عرض ہے کہ شکل الآٹار للطحاوی کی ایک روایت میں ہے:

"هشيم عن الأعمش قال: ثنا أبو صالح... "إلخ (ج٣٥) م

کیکن بیروایت ضعیف ہے:

ہشیم پدلس ہیں جیسا کرآ گے آرہاہے۔ یہی روایت سنن ابی داود (ح کا۵) منداحمہ (ج ۲س۲۲) اسنن الکبری للبہتی (ج ا

ب اورالباری الکیرلیخاری (جاص ۵۸) میں "عن محمد بن فضیل عن الاعمش عن رجل عن أبي صالح" كى سند كے ساتھ موجود ہے۔

ابوداود کی ایک روایت میں ہے:

"عن ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح و لاأرى إلا قد مسمعته منه..." عمش عروايت ب كر محصا بوصال سيخري ما ورميرا ميدال بي خيال ب كرميل في السيان مي خود منا ب الرحده) طاوى (ح٢٥ مسم) كي ايك روايت ميس ب:

''عن شجاع بن الوليد عن الأعمش قال : حدثت عن أبي هريرة '' اعمش سروايت بي كرجم بي صديث الوبريه والشؤس بيان كي كي ب-امام تر مذى فرمات بين:

"رواه اسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح" الخ اسباط في اسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح" الخ اسباط في الممش سروايت كياكه مجمع يتبرابوصالح سي يُبِيْ بُ بُ رَحْمَ اللهم الله بحث كا الله يقضيلى بحث راقم الحروف في مندالحميدى كَ تَحْرُ مَنْ مِنْ مَنْ بَي عَلَيْهِ مَا الله بحث كا طلاحه يهى به كما المحمث في الوصالح سه يه عديث برگر نبيس من مي عليمده بات به كم حديث الإمام ضامن "دومرى سندول كى وجدسة حسن ب

امام يحيى بن سعيد القطان فرمات بين:

""كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها "
يس نے اعمش سے "عن مجاهد" احادیث کشیس، پیتمام روایات مجابد کی طرف
منسوب ہیں، اعمش نے انھیں نہیں سا۔ (تقدمة الجرح والتعدیل سام الاوائی ہے:
امام یکی القطان کے بیان کی تقدری امام ابوحاتم رازی کے بیان سے بھی ہوتی ہے:
" أن الأعمش قليل السماع من مجاهد وعامة مايروي عن مجاهد

"ان الاعتمش فليل السماع من مجاهد وعامه مايروي عن مجاهد مدائيس" المش كامجابد سيساع بهت تحور المبادر آب كامجابد سيساع مرويات تركيس شده بين \_ (علل الديث ج من ٢١١٩٦٠) ال

الكروايت "الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر '

پیش کرنے کے بعدامام ابوحاتم الرازی فرماتے ہیں: ' لهذا حدیث باطل ، یروون أن الأعمش أخذه من حكيم بن جبير عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذرِ '' يحديث باطل ب،ان (محدثين) كاخيال بكراسي عمش نظيم بن جبير 'عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر'' سے ليا ہے۔ (علل الحدیث ٢٥٣٥ ٣٠١٥)

اس قتم کی ایک مثال معرفة علوم الحدیث للحائم (ص۱۰۵) میں بھی ہے گراس کی سند اساعیل بن محدالشعرانی کی وجہ سے ضعیف ہے۔

خطیب نے سیح سند کے ساتھ (محمد بن عبداللہ) بن عمار (الموسلی) سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا فلاصدیہ ہے کہ ابو معاویہ نے اعمش کو "هشام عن سعید العلاف عن مجاهد" عن مجاهد" روایت کردیا۔ اور بعد میں اعتراف کیا کہ میں نے اسے ابو معاویہ سے ناہے۔

(الكفاية ص٣٥٩ وسند صحيح)

ابوسعیدعثان بن سعید الداری کا خیال ہے کہ اعمش مذلیس التسویہ بھی کرتے تھے لینی ضعیف (وغیرہ) راوبول کوسند کے درمیان سے گرادیتے تھے۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری: ۹۵۲) حافظ ابن عبدالبرالا ندلی فر ماتے ہیں:

" وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش ، لأنه إذا وقف أحال على غير ملي يعنون على غير ملي يعنون على غير ثقة ، إذا سألته عمن هذا؟ قال :عن موسى بن طريف و عباية بن ربعى والحسن بن ذكوان"

اورانھوں (محدثین) نے کہا: اعمش کی تدلیعی غیرمقبول ہے کیونکہ انھیں جب (معنعن روایت میں) پوچھا جاتا تو غیر ثقہ کا حوالہ دیتے تھے۔آپ پوچھتے یہ روایت کس سے ہے؟ تو کہتے موی بن طریف سے،عبابی بن ربعی سے اور حسن بن ذکوان سے۔

(إتمهيد جهن مسترع على الترخدى لا بن رجب جهن ١٠١٩ جامع التحصيل ص ١٠١،٨١٠٨)

مقَالاتْ ا

ان جیسے بے شار ولائل کی وجہ سے درج ذیل ائمہ مسلمین نے امام اعمش کو مرکس قر آرویا ہے: (مسئلة التسمية لمحمد بن طاهرص يه وسنده صحيح ) 🗘 شعبه بن الحجاج ﴿ وارتطنی (العلل الواردة في الاحاديث الدوية ١٨٥٠ مسكله: ١٨٨٨) 🕸 ابوحاتم رازی (علل الحديث ج اص ١٩٦٣) 🗘 این خزیمه (كتاب التوحيد واثبات صفات الرب ص ٣٨) 🖒 الذيمى فرماتے بيں ''وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف و لا يدرى بهُ'' (ميزان الاعتدال ج٢ص٢٢) (حامع التحصيل ص ١٠١، ١٠٢) ﴿ العلائي (الخيص الحيرج ٣ص١٩) ﴿ أَيِن جَمِ (اساءاليدسين:۲۱) ﴿ السيوطي 🧐 ابن عبدالبر (التمهيدج•اص٢٢٨) 🐠 يعقوب بن سفيان الفارى (المعرفة والثاريخ جه ١٣٣٠) ( كتاب الجر وحين ج اص٩٢) 🐿 این حیان 🕸 بر ہان الدین این ایجی (التبيين لاساءالمدلسين ص•ادوسرانسخ ص ١٣٠) ﴿ الوحمود المقدى (قصدته في الدنسين ص٣٣) 🐿 ابن الصلاح (علوم الحديث ص٩٩) (اختصارعلوم الحديث ص ٣٥) ﴿ أَكُ ابن كثير 🏇 العراقي (الفية حاص ١٤٩) (كتاب الدنسين: ٢٥) ﴿﴿ ﴾ ابوزرعه ابن العراقي ﴿ھُڳُ نُووي ۖ (شرح صحیح مسلم ارا یخت ح ۱۰۹) وغیر ہم تاریخ بعقوب بن سفیان الفارسی میں روایت ہے:

عن الأعمش عن شقيق قال : كنا مع حذيفة جلوسًا ..... إلخ (٢٥٠ص ٤٤١)

مقَالاتْ \_\_\_\_\_\_عَالاتْ \_\_\_\_\_

اس روایت میں صاحب سر النبی مَنَّالَیْمُ سیدنا حذیف رالیّنی نے سیدنا ابوموی رائیّنی کو منافق قر ار دیا ہے۔ یہ کوئی غصے کی بات نہیں ہے۔ سیدنا حذیفہ کا منافقین کو بہجاننا عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے اور اس بہجان کی بنیا دحدیثِ رسول ہے لہذا اگر بیروایت سیح ہوتی تو مرفوع حکما ہوتی ،گرائمش کے عنعنہ کی وجہ سے بیروایت مردود ہے۔

ائ طرح متدرك الحاكم (ج٣٥ ) يل "الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ..... "إلخ

اس روایت میں ام المونین مشہور صحابی عمروین العاص والفی کی تکذیب فرماتی ہیں۔ جو نا قابل تسلیم ہے لہذا حاکم اور ذہبی کا اسے صحیح قرار دینا غلط ہے جبکہ اعمش کے ساع کی تصریح بھی نہیں ہے۔خود حافظ ذہبی ایک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"إسناده ثقات لكن الأعمش مدلس "إلخ

اس كے راوى تقد بيں گراعمش مركس بيل .....اق (ميراعلام العبلاء ج ااس ٣٦٢) حافظ ابن جرايك روايت كے بارے ميں لكھتے بيں:

"لأنه لايلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا ، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء ..."

کیونکہ کسی سند کے روایوں کا ثقہ ہوناصیح ہونے کولا زمنہیں ہے، چونکہ اعمش مدلس ہاورایس نے عطاء سے اپناساع (اس صدیث میں) ذکرنہیں کیا ہے۔ (الخیص الحیرج ۳سم ۱۹، السلسلة الصحید للشخ الالبانی جاس ۱۲۵)

نيزو كي التمهيد (جاص٣٣،٣)

محمد بن اسحاق بن بیبار آپسنن وغیرہ کے راوی اور جمہور محدثین کے زدیک ثقہ ہیں۔

(د میمنے عمرہ القاری جے کام ۲۷)

مقالات 273

متعدوائمه ٔ حدیث نے محدین اسحاق کو مدلس قر اردیا ہے۔مثلاً:

ار ۱۳۰۰ منداد (۱۰۰۰ الات الروزى ۱۰۰ جمع الى عوانه الاسفرائن من ۳۸ دسنده صحح، وتاریخ بنداد (۱۰۰۰ منده صحح) الرستاد منده صحح)

🕐 الذمبي (ني ارجوزية)

🖱 الومحمودالمقدى (نى تصيدته)

(القريب:٥٤١٥) ابن حجر

(جمع الزوائد ١٨٢٠ ١٢٠ ١٨١٠)

🛈 السيوطي (اسامن عرف بالتدليس:۴۴)

🖒 ابن انتجمی (آمپین ص 省)

(این فزیر (جاس الے جے ۱۳۷۲)

ابن حمان (الجرومين اروم)

(مامع التحليل من ١٠٩)

ا بوزرعه ابن العراقی (کتاب الدلسین ۵۱) وغیر ہم اللہ میں کا تعلق کی تدلیس کا انکار نہیں کیا، گویا اس کی میرے علم کے مطابق کسی نے بھی محمد بن اسحاق کی تدلیس کا انکار نہیں کیا، گویا اس کی

تدلیس بالا جماع ثابت شدہ ہے۔

# ابواسحاق استبعى

آپ صحیحین اورسنن اربعہ *کے مرکز*ی راوی اور بالا تفاق ثقه ہیں۔

مغيره (بن مقسم الضى ) كبتم بين "أهلك أهل المكوفة آبو إسحاق واعيم الشكم هذا" كوفدوالول كوابواسحاق اورتمهار الممش في الماكرديا ب- (احوال الريال للجوز جانى ص ١٨وسند وسيح )

حافظ ابن مجر كهتي بين: " يعني للتدليس" لعني تدليس كي وجدت-

مقَالات 274

(تهذيب التبذيب ج ٨ص٥٩، ميزان الاعتدال ج٢ص٢٢)

آپ کی تدلیس کا ذکر سابقه صفحات پر بھی گزر چکاہے۔

ابواسحاق نے ایک دفعہ ''عن أبي عبد الرحمان السلمي عن علي ''کسندے ایک حدیث بیان کی تو کہا گیا کہ کیا آپ نے میرحدیث ابوعبدالرحمٰن سے نی ہے؟

توابواسحاق نه كها: " ما أدري سمعته (منه) أم لا و لكن حدثنيه عطاء بن

السائب عن أبي عبد الرحملن "مجھے معلوم نہيں كميں فان سے تى ہے يانہيں، ليكن مجھ عطاء بن السائب في يحديث ابوعبد الرحمٰن سے سنائى ہے۔

(تقدمة الجرح والتعديل ص ١٦٧ واساده صحح ، نيز ديك تيم تهذيب التهذيب ٥٩ مم ٥٩ بحواله العلل لا بن المدين )

اس فتم كى متعدد مثالول كى وجد سے على الح كرام في ابواسحاق كو مدلس قرار ديا ہے مثلاً:

🗘 شعبه (معلة التسمية ص ١٧٧ وسنه هيچ)

ابن حبان (كتاب الجروطين اراه مح ابن حبان ارالا)

🕏 ابن الجمي انحلبي (البيين م ۴۳)

﴿ ابومحمودالمقدس (في تصيديه)

(معرفة علوم الحديث ص١٠٥)

(نی ارجوزیه) 🕏 الذمبی

العسقلاني (طيقات المدلسين: ١٩٠١)

(ج من ۱۰۹۲) کی این خریم (۱۰۹۱)

﴿ وَالْحُولَا فِي الْعِلَا فِي الْعِلَا فِي الْعِلْ اللَّهِ الْعَلَامُ ١٠٠٨)

(اساءالدلسين:۱۳) السيوطي

ابوزرعه ابن العراقي (كتاب الدلسين ٧٤) وغيرجم

مقالات 275

# هشيم بن بشير الواسطي

آپ صحیحین اور سنن اربعہ کے راوی اور ثقه محدث ہیں۔

امام عبدالله بن السبارك فرماتے ہيں:

. " قلت لهشيم :مالك تدلس وقد سمَعت ؟ قال :كان كبيران

يدلسان وذكو الأعمش و الثوري ... " إلخ

میں نے ہشیم سے کہا: آپ کیوں مذلیس کرتے ہیں حالانکہ آپ نے (بہت کچھ) سنابھی ہے تو انھوں نے کہا: دو بوے (بھی) مذلیس کرتے تھے یعنی اعمش اور

(سفيان) تورى - (العلل الكبيرللتر ندىج عص ٩٦٦ واساده يح التمهيد جاص ٢٥)

ہشیم بن بشیر کے بارے میں خطیب نے بتایا ہے کہ وہ جابرالجعفی (سخت ضعیف) ہے بھی ترکیس کرتے تھے۔ (تاریخ بندادج ۱۳ س۸۷ ۸۷)

#### فضل بن موی فرماتے ہیں:

''قیل لهشیم: مایحملك علی هذا؟ یعنی التدلیس ، قال: أنه اشهی شی'' میں فیمشیم سے پوچھا كرس چزنے آپ كوتدلیس پرآ ماده كيا ہے؟ تو انھول نے كہا: يہ بہت مزيدار چزہے۔ (الكفائية للخطيب ص ۱۲ اسادہ جج)

اس قتم کی متعدد مثالوں کی بنیا دیراہل الحدیث کے بڑے برائے اماموں اورعلاء نے

🛈 یجیٰ بن معین (تاری این معین ،رولیة الدوری: ۴۸۸۱)

ابن عدى (الكالى چى م ٢٥٩٨)

🖒 خطیب بغدادی (تاریخ بغداد ۱۲۸۳)

🕜 لعجلی ( کتاباثقات:۱۹۱۲، دوسرانسخد ۲۵۸)

🙆 ابن سعد (الطبقات الكبري ج ع ٣٢٥،٣١٣)

مقَالتْ عَالتْ

آلیلی (الارشاد فی معرفة علاء الحدیث ار ۱۹۲) این حمان (افتقات جس ۱۹۵۷)

♦ احدين عنبل (العلل ارعوفقره:٣٥٣) احدين عنبل (العلل ارعوفقره:٣٥٣)

النسائی (سنن الی جه س ۱۳۳۱ ح ۱۲۵)

🛈 الذهبي (ميزانالاعتدال٩٧٥-٣٠)

السيوطي (اسامن عرف بالتدليس: ١١)

التاري (التاريخ الصغير ۱۱۱)

ابن المبارك (العلل الكبيرللتر غدى ٩٨٦٧ وسنده صحح)

ابومحمودالمقدى (نى تصيدته:۲)

ابن ججرالعتقلانی (طبقات الدلسين:۱۱۱ره،التريب:۲۳۱۲)

🕦 العلائي (مامع لتحصيل ص١١١)

الحاكم (معرفة علوم الحديث ص ١٠٥)

(اتهين:۸۲) کا ابن انجي

محدثین میں سے مشیم کی تدلیس کا انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ فیما علم

## ابوالز ببرمكى

سعيدين الى مريم امام ليث بن سعد سے روايت كرتے ہيں:

"قدمت مكة فجئت أبا الزبير فرفع إلى كتابين وانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسي : لو عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر ؟ فقال : منه ماسمعت ومنه ماحدثناه عنه ، فقلت : أعلم لي على ما سمعت ، فأعلم لي على هذا الذي عندي"

میں مکہ آیا تو ابوالز بیر کے پاس گیا۔انھوں نے مجھے دو کتابیں دیں جنھیں لے کرمیں چلا۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا:اگر میں واپس جا کران سے پوچھالوں کہ کیا آپ نے یہ ساری احادیث جابر سے سی ہیں (تو کیا بی اچھا ہو؟) [میں واپس گیا اور پوچھا] تو انھوں نے کہا: ان میں سے بعض میں نے سی ہیں اور بعض ہم تک بذریعہ تحدیث بین وہ ججھے بتادیں تو انھوں بذریعہ تحدیث ہیں وہ ججھے بتادیں تو انھوں نے این مسموع روایات بتادیں اور بیمیرے پاس وہی ہیں۔

( الضعفاء للعقبلي ج مه ص١٣٣١، واللفظ له وسنده صحح، تهذيب الكمال للمزي مصورج ٣ ص ١٢٦٨، ومطبوع .

ارداع، سراعلام النبلاء عص ٣٨٥ تهذيب التبذيب جوص ٣٩١)

حاکم کے علاوہ تمام محدثین نے ابوالز بیر کو مدلس قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے طبقات المدلسین میں حاکم کے وہم کی تر دید کر دی ہے۔ لیٹ بن سعد کی ابوالز بیر سے روایت مصرح بالسماع سمجی جاتی ہے۔ اب جومحدثین ابوالز بیر کو مدلس قرار دیتے ہیں اُن میں ہے بعض کے نام درج کئے جاتے ہیں:

| 🗘 امام نسائی                    | (السنن الكبر كاللنسا كى ار ۱۲۰ ح۱۰۱)        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 🕏 ابن حزم اندلی                 | (انحلیٰ ج مے 19 مر 14 سر 11 د کام ج 2 ص 140 |
| 🔇 الذہبی                        | ا<br>(الكاشف ٨٢٠/٣)                         |
| ﴿ الوَحمودالمقدَّى              | (نی قصیدته)                                 |
| ﴿<br>﴿ این الحجم الحکسی         | (البيين ص۵۴)                                |
| 🖒 این حجر                       | (التريب:٦٢٩١)                               |
| 🗘 السيوطي                       | (اساءمن عرف بالتدليس:۵۳)                    |
| 🕸 العلائي                       | :<br>(جامع لتحصيل ص ١٠١)                    |
| 🕏 الخزرجي                       | (الخلاصة ص ۴۶۰)                             |
| ﴿ این ناصرالدین ﴿ این ناصرالدین | (شذرات الذهب ج مص ۱۷۵)                      |

ابن التركماني (الجوبرالتي ج يص ٢٣٧)

(نصب الراية ج ٢ص ١٦٥، اشاراليه)

🕸 ابوزرعدابن العراقي 💎 (كتاب الدلسين: ۵۹) وغيرجم

ان ائمهٔ مسلمین کے علاوہ بھی بہت سے ثقدراویوں کا مدلس ہونا ثابت ہے ۔ تفصیل کے لئے کتب مدلسین اور کتب اصول الحدیث کی طرف مراجعت فرما کیں۔

# محدثین کرام تدلیس کیوں کرتے تھے؟

اگر کوئی شخص بدیو چھے کہ محدثین کرام کیوں مدلیس کرتے تھے؟ تو عرض ہے کہاس کی

کئی وجوہات ہیں۔مثلاً:

- 🛈 تا كەسندعالى اورمخقىرترىن ہو۔
- جسررادی کوحذف کیا گیاہے وہ تدلیس کرنے والے کے نزد یک ثقہ وصدوق یاغیر

مجروح ہے۔

- جسرداوی کوسند سے گرایا گیا ہے وہ تدلیس کرنے والے سے کم تر درجے کا ہو۔
  - 🕜 شاگر دول کاامتحان مقصور ہو۔
  - تدلیس کرنے والااس عمل کومعمولی اور جائز سجھتا ہو۔
  - نظاہر ہوکہ تدلیس کرنے والے کے بہت سے استاد ہیں۔
- جس طرح عام لوگ ایک بات من کر بلاتحقیق و بلاسنداسے بیان کردیتے ہیں، ای
  طرح کا پیمل ہو۔
  - اسے بطورتوریدا ختیار کیا جائے۔
  - رادی ہے بعض اوقات عدم احتیاط اور سہوکی وجہ سے اس کے استاد کا نام رہ جائے۔
    - 🕟 مجروح راوی کوگرایا جائے اور پیشدیدترین تدلیس ہے۔

ان کے علاوہ دیگروجو ہات بھی ہوسکتی ہیں جنمیں تبع سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

مقَالاتْ 279

#### خاتمه بحث

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات پرائمہ اہل الحدیث کا اجماع ہے کہ فن تدلیس ایک دخقت والا' فن ہے اور ثقہ راویوں نے تدلیس کی ہے جس کی وجہ سے ان کی عدالت ساقط نہیں ہوئی بلکہ وہ زبر دست صادق اور ثقہ امام تھے۔تاہم ان کی غیر مصرح بالسماع روایات صحیحین کے علاوہ دوسری کتابوں میں ساقط الاعتبار ہیں۔

تدلیس اورفن تدلیس کو' بے حقیقت فن' قرار دینا صرف مسعود احمد بی الیس ی خارجی کا نرالا مذہب ہے۔ (دیکھے اصول مدیث م ۱۵)

میخض اپنے خارجی بھائیوں کی طرح گناہ کبیر ہ کے مرتکب کو جماعت المسلمین سے خارج سمجھتا ہے۔ (دیکھئے اصول مدیث ص۱۳)

لیعنی اییا شخص اس کے نز دیک کا فر ہے جو گنا ہے کبیرہ کا مرتکب ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوارج اوران کے گمراہ کن عقائد سے بچائے ۔ ( آمین )

تدليس اوراس كاحكم

تدلیس کے بارے میں علماء کے متعدد مسالک ہیں:

🗘 تدلیس انتهائی بری چیز ہے۔امام شعبہ نے کہا:

" لأن أزني أحب إلى من أن أدلس "مير نزو كي تدليس كرف سيزنا كرنازياده بهتر بهر م ( الجرح والتعديل اراكاء ومنده صح

یعن تدلیس زناہے براجرم ہے۔

ای طرح ایک جماعت ،مثلاً ابواسامه اور جریر بن حازم وغیر ہماہے تدلیس کی سخت ندمت مروی ہے۔ (الکفایة ص۳۵۶، باسانیصحة)

اس لئے بعض علماء کا بیرمسلک تفا کہ مدلس مجروح ہوتا ہے لہذااس کی ہرروایت مردود ہے جا ہے مصرح بالسماع ہی کیوں نہ ہو۔ (جامع انتصیل ص ۹۸) مِقَالاتْ الله عَلَاتُ عَلَاتُ الله عَلَاتُ عَلِي عَلَاتُ عَلِيْكِ عَلَاتُ عَلَاتُ عَلِيْكِ عَلَاتُ عَلَاتُ عَلِي عَلَاتُ عَلِيْكِ عَلَاتُ عَلَاتِ عَلَ

لیکن جمہورعلمائے مسلمین نے بیمسلک روکر دیا ہے۔ و کیھئے النک علی ابن الصلاح (ج۲ص۲۳۳ لابن حجر)

ابن الصلاح فرماتے ہیں:

(مقدمه ابن الصلاح مع شرح العراقي ص ٩٨)

خودامام شعبہ ملسین کی مصرح بالسماع روایات کو مانے تھے۔ چونکہ متعدد ثقة علاء مثلاً قادہ، ابواسحاق، الاعمش، الثوری اور ابوالز بیروغیرہم سے بالتواتر تدلیس ثابت ہے۔ (سحمامر) لبنداان کو مجروح قرار دے کران کی احادیث کوروکر نے سے سیحین اور شیخ حدیث کی بنیادختم ہوجاتی ہے۔ پھرزنا دقہ ، باطنیہ اور ملاحدہ وغیرہم کے لئے تمام راستے کھلے ہیں۔ وہ قرآن مجید میں جوجا ہیں تاویل و تحریف کریں۔ دین بازیج پشیاطین بن جائے گا۔ (معاذ اللہ)

لہذابیمسلک سرے سے ہی مردود ہے۔

🗘 تدلیس اچھی چیز اور جائز ہے۔ بیشیم کامسلک ہے۔

بيمسلك بھى مردود ہے۔

﴿ تَدليس كرنے والا ' غسش '' كامر تكب باور بورى امت كودهوكاديتا بالبذاوه حديث: ((من غشنا فليس منا)) (صحيمسلم) كى روسے جماعت المسلمين سے خارج موجاتا ہے۔ (اصول حدیث ۱۳)

یہ مذہب مسعود احمد بی ایس می خارجی کا ہے جو قطعاً مردود ہے۔ دھوکا دینا اگر چہ تخت گناہ ہے مگر دھوکا دینے والے کو کا فرقر اردینا اور جماعت المسلمین سے خارج کر دینا انتہائی غلط ہے۔ مسلمانوں کو گناہ کی وجہ سے کا فرقر اردینا خارجیوں کا شعار ہے۔ (دیکھے شرح عقیدہ طحادیث تقیق احمد شاکر میں ۲۲۸ بھتی الالبانی ص۲۵ الغدید شخ عبدالقادر جیلانی جام ۸۵، الغدید شخص عبدالقادر جیلانی جام ۲۲۹)

اہل السنة كابيرسلك ہے كہ ہركبيرہ گناہ كا مرتكب مثلاً شرابي ، زاني ، غاش اور چور وغیرہ کا فرنہیں ہوتا، فاسق اور گنهگار ہوتا ہے۔اس سلسلے میں تفصیلی دلائل کے لئے اہل السنة كى كتب عقائد كى طرف مراجعت فرمائيس -رسول الله مَنْ اللهُ عِلَيْ في الك شرالي يرلعنت بيهيخ \_مع فرمايا اوركها: "فو الله ماعلمت ( إلا) أنه يحب الله ورسوله " يس الشك قتم! مجھےاس کےعلاوہ کچھ علوم نہیں کہ وہ اللہ اور سول سے محبت کر<sup>ا</sup>تا ہے۔

(صحیح ابخاری: ۲۷۸۰)

🖒 جو خص صرف ثقه ہے تدلیس کرے اس کاعنعنہ بھی مقبول ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک مثال سفیان بن غیبند کی ہے۔

حافظ ابن حيان لكصة بين:

"و هذا ليس في الدنيا إلالسفيان بن عيينة وحده ، فإنه كان يدلس ، ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ... " اس كى مثال صرف سفيان بن عيينه ى ا کیلے میں ۔ کیونکہ آپ مذلیس کرتے تھے گر ثقہ متقن کے علاوہ کسی دوسرے سے ته کیس نہیں کرتے تھے۔ (الاحسان بترتیب صحیح ابن حمان جام ۰۹۰) امام دارقطنی وغیره کابھی مین خیال ہے۔ (سوالات الحام للدارقطنی س١٤٥)

سفیان کے اساتذہ میں محمد بن عجلان ، الاعمش اور سفیان توری وغیر ہم ہیں اور سیسب تدليس كرتے تصالبذاايك محقق، امام سفيان بن عيبينہ كے عنعنه كوئس طرح آنكھيں بندكر کے قبول کرسکتا ہے؟

قار مکین کی دلچیسی کے لئے سفیان کی ایک' عسن''والی روایت پیش خدمت ہے جو کہ انتہا کی

"سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي واثل قال قال حذيفة"كى سند کے ساتھ ایک حدیث میں آیا ہے:

أن رسول الله عُلَيْكُ قال: ((لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ...)) إلخ

مقالات 282

رسول الله مثَاثِیَّمِ نے فرمایا: تنین مبجدوں کے سوااعتکاف (جائز) نہیں ہے.....الخ (مشکل الآ ٹارللطحاوی ج۴ص۴، السنن الکبریٰ للبہتی ج۴ص۳۱۶،سیراعلام العبلاء ج۱۵ ص۸سن سعید بن منصور بحوالہ لمحلی ج۴ص۱۹۵، فجم الاساعیلی بحوالہ الانصاف ص۳۷)

ومبى فرماتے میں: "صحیح غریب عال"

"الإنصاف في أحكام الإعتكاف" كمصنف على حسن عبدالجميد الحيد الاثرى لكصة بين:
"وإسناده على شوط البحاري "اس كى سند بخارى كى شرط پر ہے۔ (الانصاف س)
توعض ہے كہ جب سفيان مدلس بيں توان كى معنعن روايت كس طرح صحيح ہوسكتى ہے؟
اور وہ بھى امير المونين فى الحديث امام بخارى كى شرط پر! اس بات سے كون سى دليل مانع
ہے كہ ابن عيينہ نے ابو بكر البذلى جيسے متروك يا ابن جريج جيسے ثقہ مدلس سے بيروايت سن كر جامع بن ابى راشد كى طرف بدون تصريح ساع منسوب كردى ہو؟ للبذا حلبى اثرى صاحب كا اس حديث كے دفاع ميں اوراق سياه كرنا چندال مفير نبيس ہے وہ سفيان كا اس روايت ميں ساع ثابت كرديں بھرس سليم م ہے۔ جب حديث ہى صحيح نبيس تو پھر "غريب" اور عالى ہونا اسے كيا فائدہ پہنچا سكتا ہے؟

کی جوشخص کسی ضعیف یا مجہول وغیرہ سے تدلیس کرے (مثلًا سفیان توری اورسلیمان الاعمش وغیرہا) تواس کی معنعن روایت مردود ہے۔

ابوبكرالصير في الدلائل ميس كهتيه بين:

"كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل حبره حتى يقول حدثني أو سمعت "بروة خض جس كى غير تقد سے تدليس ظامر بواس كى صرف وبى خرقبول كى جائے گى جس يس وہ حدثنى يا سمعت كير\_

(شرح الفية العراتي بالتبصرة والتذكرة ج اص١٨٣١٨٣)

یمی مسلک بزار وغیرہ کا ہے۔سفیان بن عیبینہ کے استثنا کے علاوہ تمام مدلسین اس قتم سے تعلق رکھتے ہیں اورسفیان کے بارے میں بھی مفصل تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی مقالات عالم المقالات المعالم ا

اس طبقدسے ہیں لہذاان کاعنعنہ بھی مردود ہے۔

کی جس شخص کی تدلیس زیادہ ہوگی اس کی معتمن روایت ضعیف ہوگی ور نتہیں ، پیمسلک امام ابن المدینی (وغیرہ) کا ہے۔ (دیکھے الکفایة ص۳۶۳ وسندہ مجع)

﴿ جوشخف ساری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ تدلیس کرے اور یہ ثابت ہو جائے تو
 اس کی ہر معنعن روایت (جس کا شاہدیا متابع نہیں ہے) ضعیف ہوگی۔
 امام محمد بن اور لیں الشافعی فرماتے ہیں۔

'ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايتة وليست تلك العورة بكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ماقبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا : لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت''

جس شخص کے بارے میں ہمیں علم ہوجائے کہ اس نے صرف ایک ہی دفعہ تدلیس کی ہے تو اس کا باطن اس کی روایت پر ظاہر ہوگیا اور بیا ظہار جھوٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر مدیث رد کردیں اور نہ خیر خواہی ہے کہ ہم اس کی ہر روایت قبول کرلیں جس طرح سے خیر خواہوں (غیر مدلسوں) کی روایت ہم مانتے ہیں ۔ پس ہم نے کہا: ہم مدلس کی کوئی حدیث اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ حدثنی یا سمعت نہ کے۔

(الرسالة ص٥٦ طاميريه ١٣٣١ ه وخقيق احمد شاكرص ٥٨٩٠٠ ٣٨)

میری تحقیق کے مطابق بیمسلک سب سے زیادہ راجے ہے۔

مقالات 284

## صحيحين اورمدسين

صحیحین میں متعدد مدسین کی روایات اصول وشوابد میں موجود ہیں۔ ابومحد عبد الکریم الحلی ا اپنی کتاب 'القدح المعلیٰ' میں فرماتے ہیں:

"قال أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع" الترعلاء كرة المرادة المنزلة السماع" المرعلاء كم المراد المرادة المرادة

#### نووی لکھتے ہیں:

"وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى"

جو کی صحیحین (و مشله مها) میں مراسین سے معنعن فدکور ہے وہ دوسری اسانید میں مصرح بالسماع موجود ہے۔ (تقریب الزوی ع تدریب الرادی جام ۲۳۰)

یعن صحیحین کے مدلس راویوں کی عسن والی روایات میں ساع کی تصریح یا متابعت صحیحین یا دوسری کتب حدیث میں ثابت ہے۔ نیز دیکھئے النکت علی ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلانی (ج مص ۲۳۷)

#### طبقات المدلسين

حافظ ابن مجرنے مدسین کے جوطبقات قائم کئے ہیں وہ کوئی قاعدہ کلینہیں ہے۔
شلاسفیان توری کو حافظ ابن مجرنے طبقہ ٹانیہ میں درج کیا ہے اور حاکم صاحب المستد رک
نے الثالثہ میں (معرفة علوم الحدیث ماہ ۱۰۲ اجامع التحصیل م ۹۹) حسن بھری کو
حافظ صاحب ٹانیہ میں لائے ہیں اور العلائی ٹالثہ میں (جامع التحصیل م ۱۱۳) سلیمان
الاعمش کو حافظ صاحب ٹانیہ میں لائے ہیں (طبقات المدلسین م ۲۷) اور پھراس کی عسن
والی روایت کے جمونے کا انکار بھی کیا ہے۔ (الخیص الحبرج ہوں)

مقالات = 285

بلکہ ت وہی ہے جوامام شافعی کے حوالے سے گزر چکاہے۔

مارے نزدیک جن راویوں پر تدلیس کا الزام ہے ان کے دو طبقے ہیں:

① طبقهٔ اولی: ان پرتدلیس کاالزام باطل ہے۔ تحقیق سے پیثابت ہو چکا ہے کہوہ

مركس نبيس تتع مثلاً الوقلاب وغيره (ديميئ النك للعنقل في ٢٥ ص ٢٣٠)

لبذان کی عن والی روایت (معاصرت ولقاء کی صورت میں )مقبول ہے۔

طبقهٔ ثانیه: وه راوی جن پرتدلیس کا الزام ثابت ہے مثلاً قاده ،سفیان توری ،اعمش ،
 ابوالز بیر ،این جرت کا وراین عیبنه وغیر ہم ۔

ان کی غیر صحیحین میں ہر معنعن روایت (جس میں کہیں بھی تصریح ساع ند ملے) عدم متابعت اور عدم شوائد کی صورت میں مردود ہے۔ هذا ماعندی والله أعلم بالصواب

# تدليس اورمحد ثين كرام

اب آخر میں بطور اختصار ان محدثین کرام کے حوالے پیشِ خدمت ہیں جنھوں نے تقد وصد وق راویوں کو مدلس قرار دیاہے:

🗱 شعبه بن الحجاج البصري (متوفى ١٧٠هـ)

· كفيتكم تدليس ثلاثة :الأعمش وأبي إسحاق وقتادة '

(مسألة التسمية لمحمد بن طأنبرالمقدى صيم وسنده ميح)

ابوعاصم لنبيل ضحاك بن مخلد (متوفى ٢١٢هـ)

"نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة"

(سنن الدارقطني ٣ر٢٠١ح ٣٣٢٣ وسنده صحيح)

المسيم بن بشيرالواسطى (متوفى ١٨٣هـ)

"كان كبيران يدلسان وذكر الأعمش والثوري"

(العلل الكبيرللتر ندى ٩٦٦/ وسنده صحح)

مقالات 286

🕸 محربن اساعيل البخاري (متوفى ٢٥٦هـ)

''وكان حميد الطويل يدلس'' (العلل الكبيرللر ندى ار ٢٧٦)

🕸 یخیٰ بن معین (متونی ۲۳۳ھ)

"كان سليمان التيمي يدلس" (تاريخ ابن معين، رولية الدوري: ٣١٠٠)

🗱 محر بن سعد بن مليع الهاشي (متوني ٢٣٠هـ)

"هشیم بن بشیر ... و کان ثقة کثیر الحدیث ثبتاً یدلس کثیرا" ( طبقات این معد ۱۳۱۳)

🕸 ابوحاتم الرازي (متوفى ١٧٧هـ)

" الأعمش ربما دلس" (علل الحديث الاالحه)

🕸 احربن عنبل (متوفی ۲۴۱هه)

"قد دلس قوم ، وذكر الأعمش "(سوالات الروزي: ١، تاريخ بقدادار ٢٢٠ سندهيم)

🕸 محد بن اسحاق بن خزیمه النیسا بوری (متوفی ۱۱۳هه)

"أن الأعمش مدلس" (كتاب التوحيدلا بن فزيمة ص٣٨)

المن مربن حبان البستى (متوفى ١٥٥٥ هـ)

''فإن قتادة ... والأعمش والثوري وهشيمًا كانوا يدلسون''

(صحیح ابن حبان ،الاحسان ار۸۵ دوسر انسخه ار۱۵۸)

العقوب بن سفيان الفارس (متوفى ١٧٧هـ)

"إلا أنهما وسفيان يد لسون والتدليس من قديم" (كتاب المرنة والتاريخ ١٣٣/٢) " أنهما " أي أبا إسحاق السبيعي والأعمش .

🕸 ابن عدى الجرجاني (متوني ٢٥هـ ١٥)

"ويوجدفي بعض أحاديثه منكر إذا دلس في حديثه عن غير ثقة " (ويوجدفي بعض أحاديثه منكر إذا دلس في حديثه عن غير ثقة "

مقَالتْ ي

### ع احمد بن عبدالله بن صالح العجلي (متوفى ٢١١هـ)

"هشيم بن بشير ... واسطي ثقة وكان يدلس" (معرفة التات ١٩١٢)

🖈 احمد بن الفرات بن خالد، ابومسعود الرازي (متوفى ۲۵۸هـ)

''كان ابن جريج يدلسها عن أبراهيم بن أبي يحيلي''

(سوالات البرذي ص٢٣٧)

## 🕰 ابونعيم الفضل بن دكين الكوفى (متوفى ٢١٨هـ)

"وكان سفيان إذا تحدث عن عمرو بن مرة بما سمع يقول: حدثنا وأخبرنا ، وإذا دلس عنه يقول:قال عمرو بن مرة"

(تاريخ دمش لا بي زرعة الدمشقى:١١٩٣ وسنده ميح)

### 🕸 محمه بن فضيل بن غزوان (متوفى ١٩٥هه)

"كان المغيرة يدلس فكنا لا نكتب عنه إلاما قال حدثنا إبر اهيم"
(مندعلى بن الجعدار ٢٩٣٨ و١٢٣ ومند حسن، دومرانيخ ٢٢٣٣)

🅸 على بن عمر الدار قطنى (متوفى ٣٨٥هـ)

"و قتادة مدلس" (الالزامات والتع ص٢٦٣)

🕸 ابوعبدالله الحاكم النيسابوري (متوفى ۴۰۵ ھ)

"... قتادة على علو قدره يدلس" (المتدرك ١٣٣١ ح ١٥١٥)

على الوعبدالرطن احد بن شعيب النسائي (متوفى ٣٠٠٥)

''وهشیم بن بشیر کان یدلس'' (اسن الجبی ۱۸ ۳۲۱ م ۱۸ ۹۲۸ م

عبدالله بن المبارك المروزى (متو في ۱۸۱ھ) 🤻

(العلل الكبيرللتر ندى ١٧٦/٢٩ وسنده صحيح)

مقالات 288

🕸 ابن جزم اندلی (متوفی ۲۵۲هه)

" لأن أبا الزبير مدلس" (أكلى ٣٦٢/١٤ سألة: ٩٤٥)

🗱 ابويعلى الخليلي (متوفى ٢٩٨٧ هـ)

''هشيم ... و كان يدلس '' (الارثادج اص١٩٦)

🕸 مافظزتهی (متونی ۲۸۸ مهر)

"قتادة بن دعامة السدوسي حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس "

(ميزان الاعتدال٤٨٥٦٣)

🕸 احد بن محد بن سلامه الطحاوي (متوفي ٣٢١هـ)

"وهذا الحديث أيضًا لم يسمعه الزهري من عروة ، إنما دلس به" (شرحماني الآنادار ١٤)

الله خطيب بغدادي (متوفي ٢١٣هـ)

"لم يثبت من أمر ابن الباغندي مايعاب به سوى التدلس ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح"

(تاريخ بغداد الرسالات ١٢٥٨)

🗱 احد بن الحسين اليهقي (متوفي ۴۵۸ هـ)

"وطذا الحديث أحدما يخاف أن يكون من تدليسات محمد

بن إسحاق بن يسار ... (اسنن الكبرى ارسم)

🅸 الضياءالمقدى (متوفى ١٣٣ﻫ) .

"ولعل ابن عيينة ... أو يكون دلسه" (الخارة ١٧٢/١٠)

ابوالحسن على بن محمد بن عبد الملك عرف ابن القطان الفاسي (متوفى ١٢٨ هـ)

''و معنعن الأعمش عُرضة لتبين الإنقطاع فإنه مدلس''

(بيان الوجم والايهام ١٨٥٣م حامم)

مقالات 289

الوالفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي (متوفى ١٠٨هـ) "تدليس الإسناد ... كالأعمش" (الفية العراقي ص ١٣، فت المغيث ار١٤٩) 🕸 ابوزرعهاحمه بن عبدالرحيم العراقي (متو في ۸۲۷هـ) "کتاب المدلسين" مطبوع ہے۔ 🕸 اساعيل بن كثيرالدشقي (متوفي ٤٧٧هـ) "و التدليس ... كالسفيانين والأعمش ... "(انتقارطوم الحديث ارم كانو ١٢٥) 🛱 صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائي (متوفى ٢١ ٧هـ).

"فمن عرف بالتدليس عن الضعفاء كإبن إسحاق وبقية وأمثالهما لم يحتج من حديثه إلا بما قال فيه حدثنا وسمعت وهذا هو الراجح "(جام التصيل ١٠٠٠)

🕸 السط ابن الجمي (متوفي ۱۸۸۵)

كتاب"التبيين لأسماء المدلسين "مطبوع ب\_ ابن جحرالعسقلاني (متوفي ۸۵۲ھ)

طبقات المدلسين ( تعريف ابل التقديس)مطبوع ہے۔

🏟 الومحمود المقدى (متوفى ١٥٧هـ) قصدة المقدى في المدلسين (مطبوع ہے۔)

🕸 يين شرف النووي (متوفى ٢٧٦هـ)

"والأعمش مدلس" (شرح صحيم سلم، درى نورج اص الاتحت و١٠٥٠ دومران ١٩١١) 🕸 بدرالدين محمود العيني (متوفى ٨٥٥هـ)

"سفيان ..... كان يدلس" (عمة القارى ١٣٢٣)

🕸 ابن التركماني (متوني ۴۵ 🚄 🤇

"الثوري مدلس وقد عنعن" (الجوبراتي ٢٦٢٨)

ابن ما كولا ، حافظ على بن مبة الله (متوفى ٥٥ ٢٥ هـ)

"وكان الخطيب ربمادلسه" (الاكمال عراءا)

🕸 ابن الجوزى (متوفى ١٩٥هـ)

"وبقية كان يدلس" (العلل المتنامية ١٧٥٥ ح١١)

یہ چالیس حوالے اہل حدیث اور غیر اہل حدیث علماء کے ہیں جن کے زد کیے بعض ثقد وصدوق رادی مدس بھی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے علماء مثلاً کر مانی قسطلانی ، ابن الصلاح، خزرجی اور سیوطی وغیرہ نے راویوں کو مدلس کہا ہے لہذا اس پر اجماع ہے کہ فن تدلیس ایک حقیقت ہے اور ثقد وصدوق رادی کذا بہیں ہوتا بلکہ اس کی مصرح بالسماع روایت سیحے وجت ہوتی ہے۔ والحمد للد

منبيه: تدريب الراوى للسيوطى (۱۹۳۱) مين 'محمد بن دافع عن أبي عامر ''والا قول:''سفيان تُورى تدليس نبيس كرتے تھے'' بحواله المدخل للبہ بقى لكھا ہوا ہے۔ المدخل للبہ بقى كاجو حصه مطبوع ہے، مجھے اس ميں بيقول نہيں ملا۔

محمر بن رافع النیسا بوری رحمہ الله ۲۳۵ ه میں فوت ہوئے اور امام بیہ قی رحمہ الله ۳۸ ه میں پیدا ہوئے ۔ دونوں کی وفات میں ۳۹ سال کا فاصلہ ہے۔ امام بیہ قی سے لے کر امام محمد بن رافع تک متصل سند معلوم نہیں ہے۔ جب تک اس قول کی میح سند پیش نہیں کی جائے گی ،اس سے استدلال مردود ہے۔ سرفراز خان صفدرد یو بندی کھتے ہیں:

"أورب سندبات جحت نهيل موسكتي " (احسن الكلام طبع دوم خاص ٣١٧)

اس بسندقول کے برعکس ائمہ محدثین سے متواتر ثابت ہے کہ (امام) سفیان توری رحمہ الله مدلس سے۔ راقم الحروف نے ''نور العینین فی مسئلة رفع الیدین' میں ثابت کیا ہے کہ امام سفیان توری رحمہ اللہ کو حافظ ابن حجر کا طبقۂ ثانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے بلکہ صحیح بہی ہے کہ وہ حافظ ابن حجر کی تقسیم کے مطابق طبقۂ ثالثہ میں سے ہیں۔ (دیکھ طبع جدیدص ۱۳۸)

# يندره شعبان كى رات اورمخصوص عبادت

نصف شعبان کی رات کی نصلیت میں گئ احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن کامفہوم ہے ہے کہ شعبان کی پندر سویں رات کو اللہ تعالی آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور کلب (قبیلے) کی کمریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں (کے گناہوں) کو بخش دیتا ہے۔ وغیرہ

ان احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگ اس رات کو خاص طور پرغیر معمولی عبادت کرتے ہیں۔اس مضمون میں ان روایات کا جائز ہیشِ خدمت ہے:

محدث كبيرية محمرنا صرالدين الالباني رحمه الله فرمات بين:

شخر حماللدنے جوروایات ذکر کی ہیں ان کی تخ تن اور ان پرتبر و درج ذیل ہے:
ا: حدیث معاذبی جبل و اللہ:

 تخ یج: بیصدیث درن ذیل کتابوں میں اس سند کے ساتھ موجود ہے:

كتاب السنة لابن أبي عاصم (ح:٥١٢، ومرانخ :٥٢٢) صحيح ابن حبان (موارد الظمان:١٩٨٠/الاحمان:٥٦٣٦) أمالي لأبي الحسن القزويني (٣/٣) المجلس السابع لأبي محمد الجوهري (٢/٣) جزء من حديث محمد بن سليمان الربعى (١٢١٨ /١٢١٨) الأمالي لأبي القاسم الحسيني (١١١١) شعب الإيمان لليهقى (٣٨٣/٣٥ ح٥،٣٨٣٣) تساريخ دمشق لابن عساكر (٤٥/٥٢١/٢/٥٠) الشالث والتسعين للحافظ عبدالغني المقدسي (٢/٢٢٥) صفات رب العالمين لابن أعجب (٢/٢٦٩.٢/٤) المعجم الكبير للطبراني (٢٠٠/١٠٩٠١-١٥٥١) والأوسط له (١/١٥٩ م ١٤٤٢) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (٥/١٩١)

عافظة الإي رحم الله فرمات بين: « مكحول لم يلق مالك بن يخامر »

كمحول في ما لك بن يخامر علاقات نبيل كي و (الصحية ١٢٥/٣)

یعنی *بیروایت منقطع ہے۔* 

متيم: يسند فعيف إ اصول مديث كاكاب "تيسيس مصطلح الحديث " میں لکھا ہواہے:

" المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف"

علاء (محدثین ) کااس پراتفاق ہے کہ منقطع (روایت )ضعیف ہوتی ہے۔ بیاس 

٢: حديث الى تغلبه طالنين

الساوص بن حكيم في "عن مهاصوبن حبيب عن أبى ثعلبة رضى الله عنه "كى سندسے روایت کیاہے۔

تخریخ: کتباب السنة لابن أبی عاصم (١٥٥، دومرانخ ١٣٥٠) کتباب العرش لمحمد بن عثمان بن أبی شیبة (١٨٥ وعنده :بشر بن عمارة عن العرش لمحمد بن حکیم عن المهاصر بن حبیب عن مکلحول عن أبی ثعلبة الخ ) حدیث أبی القاسم الأزجی (١٨٧٠) شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة تصنیف اللالکائی (٣٨٥٣٥ ٢٠٠٤) المعجم الکبیر للطبرانی (۵۹٬۳۲۲ ۵۹۳۵)

ر ۱٬۲۰۰ (۱۰) اس کابنیادی راوی احوص بن تکیم: جمہور تحدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ حافظ ابن تجرنے کہا: "ضعیف المحفظ" (التریب:۲۹۰) مہا صر (مہاجر) بن حبیب کی ابوتغلبہ ڈٹائٹئئے سے ملاقات ٹابت نہیں ہے۔ منعبیہ: کتاب العرش میں مہا صراور ابوتغلبہ ڈٹائٹئؤ کے درمیان مکول کا واسط آیا ہے۔اس کی

سند میں بشرین عمارہ ضعیف ہے۔ (انتریب:۸۹۷) المع یک المار ان دروں میں ہے۔ ۵۰ میں المار کی اس کا مقالعے سرائیکن اس کردہ

ائعجم الكبيرللطمر انی (٢٢ ر٢٢ ح ٥٩٠) میں المحاربی ، اس كا متابع ہے لیكن اس سند كے دو راوى احمد بن النصر العسكرى اور محمد بن آدم المصیصى نامعلوم بیل -

عبدالرحن بن محمد المحاربي مدلس بين - (طبقات الدنسين:٣/٨٠)

استيبق نه دومرى سند كرساته "المحاربي عن الأحوص بن حكيم عن المهاجو بن حبيب عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني "كسند سروايت كيا -- بن حبيب عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني "كسند سروايت كيا -- (شعب الايان ٢٨٣٢)

m: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص طالفيه

اے صن (بن موئی) نے "حدلنا ابن لهیعة :حدثنا حیی بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو" كى سندس روايت كيا -عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو" كى سندس روايت كيا -(مندام ۲۷۳۲ کار ۲۹۳۲ کار ۲۹۳ کار ۲۹۳ کار ۲۹۳ کار ۲۹۳ کار ۲۹۳ کار ۲۹۳

بدوايت عبدالله بن لهيعه كاختلاط كي وجه ص صعيف ب- ابن لهيعه كاختلاط ك لئع و يكف

مقالات 294

تقریب التہذیب (۳۵۷۳) اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حسن بن مویٰ نے ابن لہیعہ کے اختلاط سے پہلے اس سے حدیث سی ہے۔

حافظ المنذري فرماتے ہيں:

"رواه أحمد بإسناد لين " اسفاحم فضعيف سند كي ساته روايت كيا به - " (الترغيب والتربيب ١٥١٣ ح ٥٠٨٠ ، نيز د كي ١١٩١٢ - ١٥١٩)

محدث الباني رحمه الله فرمات بين:

رشدین بن سعدنے ابن کہ بعد کی متابعت کی ہے۔

( حديث ابن حيوية ١٠١١ اوالسلسلة الصحية ١٣٦٨)

عرض ہے کہ رشدین بن سعد بن شکح المہری بذات ِخود:ضعیف ہے۔

(د يکھئے تقريب التهذيب:١٩٣٢)

لہذابیروایت اپنی دونو ل سندول کے ساتھ ضعیف ہی ہے، حسن نہیں ہے۔

ه: حديث البي موسىٰ طالعين

اسابن لبيد في "عن الزبير بن سليم عن الصحاك بن عبد الوحمن عن

أبيه قال: سمعت أبا موسى ... " النح كاسند يروايت كياب

تنخ تخ تخ: ابن ماجه (۱۳۹۰ ۲) النة لا بن أبي عاصم (۵۱۰ ، دوسر انسخه: ۵۲۲ ) النة لللا لكا كي (۳۲۷ مهم ۲۹۳۷ )

اس سندمیں عبدالرحمٰن بن عرزب: مجہول ہے۔ (تقریب البندیب:۳۹۵۰)

اس طرح زبیر بن سلیم بھی مجبول ہے۔ (تقریب البندیب: ١٩٩١)

بعض کتابوں میں غلطی ہے رہتے بن سلیمان اور بعض میں زبیر بن سلیمان حجیب گیا ہے۔ ...

نتیجہ: بیسند ضعیف ہے۔

منیبید: ابن ماجه کی دوسری سند (۱/۱۳۹۰) میں ابن لہیعہ کے علاوہ ولید بن مسلم: مدلس اور ضحاک بن ایمن جمہول ہے۔ (التریب:۲۹۱۵)

مقالات 295

بیسند منقطع بھی ہے لہذا بیسند بھی ضعیف ہے۔

۵: حدیث الی هرریه رطانتین

اسة بشام بن عبد الرحمن في "الأعمش عن أبي صالح عن أبي هويوة رضي الله عنه " - كي سند سدوايت كياب -

شخر تكي: كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٠٣٣/٢٢) والعلل المتناهية لابن الجوزي (٢/٠٤/٥٢١)

اس کاراوی ہشام بن عبدالرحمٰن نامعلوم العدالت یعنی مجہول ہے۔

حافظ بیشی کھتے ہیں کہ "ولم أعرفه" اور میں نے اسے نہیں پہچانا۔ (مجمع الزوائد ۱۵۸۸) متیحہ: بہسند ضعیف ہے۔

٢: حديث الي بكر الصديق راللين

ا عن القاسم بن الملك بن عبر الملك عن القاسم بن المي ذئب عن القاسم بن محمد عن اليه أو عمه عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه "كسندت روايت كا يه -

تخ تئ كشف الأستار (٢٠٣٥/٥٣٥/٢) كتاب التوحيد لابن خزيمة (٥٠١ كشف الأستاد (٢٠٠٥/٥٢٥) كتاب التوحيد لابن خزيمة (٥٠١ ومرانيخ ٢٠٠٥) السنة لابن أبي عاصم (٥٠٩ ومرانيخ ٢٠٠٥) السنة لللكائي (٣٨٣٨/٣٥/٣٥) أخبار أصبهان لأبسى نعيم (٢/٢) والبيهقى (في شعب الإيمان ٣٨٢٤)

اس سند میں عبد الملک بن عبد الملک پرجمہور محدثین نے جرح کی ہے۔

حافظ ابن حبان نے کہا:" منکو الحدیث جدًا" بیخت منکر حدیثیں بیان کرنے والا ہے۔
(اکتاب الجرومین ۱۳۹۶)

امام بخاری رحمه الله نے کہا:

''فیہ نظر'' بیمتروک و متہم ہے۔ (النّاریُّ الکبیر۲۲۶۵)

مقالاتْ \_\_\_\_\_

المام دارقطنی نے کہا: متووک (سوالات البرقانی ۲۰۰۳)

مصعب بن أبي ذئب بھی غیرموثق وغیرمعروف ہے۔

د كيهي كتاب الجرح والتعديل (٨/٤٠٣ ت١٣١٨)

منتجه بيسند ضعيف ہے۔

2: حديث عوف بن ما لك راتني

اسے ابن لہیعہ نے " عن عبد الرحمن بن أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن مره عن عوف بن مالك رضى الله عنه " ك*اسند سے روايت كيا ہے*۔

تُخ تَح: كشف الأستار (۲۰۳۸ ۲۰۳۸) والمجلس السابع لأبي محمد الجوهري (الصحيحة:۱۳۷/۳)

اس روایت میں عبدالرحمٰن بن زیاد بن الغم جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

ما فظائن حجرنے کہا: " ضعیف فی حفظہ ...وکان رجلاً صالحًا" (التر یب:۳۸۲۲)

حدیث عائشہ ولائٹہا

اسے تجاج بن ارطا ة نے " عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها" كى سندسے روايت كيا ہے۔

" تخریخ استن التریزی (۱۷۲۱ - ۳۵۱۷) این ماجه (۱۳۸۹) احمد (۲۲۸۷۲ - ۲۷۵۲۷) این ابی شیبه (المصنف:۱۰۱۸۳۸ - ۲۹۸۳۷) عبدین حمید (۵۰۵۱) البیه تمی فی شعب الایمان (۳۸۲۴) والعلل المتنابه په (۲۷۲۲ ح ۹۱۵)

امام ترندی فرماتے ہیں "میں نے بخاری کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ بیصدیث ضعیف ہے۔ اسے بچیٰ (بن الی کشر) نے عروہ سے نہیں سنا اور نہ تجاج بن ارطاق نے اسے بچیٰ (بن الی کشر) سے سنا ہے۔" (الترندی: ۲۳۹)

حجاج بن ارطاة ضعیف عندالجمهو راور مدلس راوی ہے، کیچیٰ بن ابی کثیر بھی مدلس ہیں۔ متیجہ: پیسندضعیف ہے۔اس روایت کے تین ضعیف شواہد بھی ہیں: اول: العلل المتناهيه (٢ر٧٤، ١٨ ح ١٩)

اس میں سلیمان بن ابی کریمہ ضعیف ہے وہ منکرروایات بیان کرتا تھا۔

د يكفيّ لسان الميز ان (١٠٢٦٣)

دوم: العلل المتنامية (١٩٨٧م، ٢٩ ح ٩١٨)

اس میں سعید بن عبد الكريم الواسطى كا ثقة مونا نامعلوم ہے۔ د يکھئے لسان الميز ان (٣٦/٣) سوم: العلل المتناميه (١٩/٢ ح١٩٩)

اس میں عطاء بن عجلان کذاب ومتروک ہے۔ ویکھیے الکشف الحسشیث عمن ری بوضع الحدیث (ص ۲۸۹) تقریب التهذیب (۴۵۹۴) خلاصه بیکه بیتیون شواند بھی مردودین \_

9: حديث على ظاللينا

اسابن الى برون "عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن على بن أبي طالب رضى الله عنه "كسند عبيان كيا --تخ تخ : ابن اجه (۱۳۸۸) العلل المتنامية (۱۷۱۷ ص۹۲۳)

اس میں ابو بكر بن ابی سرة كذاب ہے۔ د كھے تقريب التہذيب (٢٩٤٣)

منتجه: بدروایت موضوع ہے۔

تنبيد: سيدناعلى والفيئ سےاس مفہوم كى ديگر موضوع ومردودروايات بھى مروى بيل دركھتے الموضوعات لا بن الجوزي (٢/١٢) ميزان الاعتدال (٣/١٠) واللآلي المصنوعة (٢٠/٢)

النينا حديث كردوس والنينا النينا النيا النيا النينا النينا النيا النيا النيا النينا النينا النينا النينا النينا النين

اسے يسلى بن ابرا بيم القرشى نے " عن سلمة بن سليمان الجزري عن مروان بن سالم عن ابن كردوس عن أبيه "كاستدس بإل كيا --

( كتاب العلل المتناهية:٢/١٥/٢٤ ح٩٢٣)

ِ اس میں عیسیٰ بن ابراہیم مئر الحدیث متروک ہے،مروان بن سالم متروک مجتم ہے اورسلمہ کا ثقة ہونا نامعلوم ہے۔

نتیجه: بیسندموضوع ہے۔

اا: حديث ابن عمر طالله؛

اس سندمیں صالح ،عبداللہ بن ضرار، یز بیداور محد بن مروان سب نامعلوم العدالت لیعنی مجبول ہیں۔ حافظ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیحدیث موضوع ہے۔ (الموضوعات ۱۲۹۲)

١٢: حديث محمر بن على الباقر رحمه الله

اسے لمی بن عاصم (ضعیف) نے "عمرو بن مقدام عن جعفو بن محمد عن أبيه" كى سند سے روایت كيا ہے (الموضوعات ۲۲۹،۱۲۸،۲۲) عمرو بن الى المقدام رافضى متر وك راوى ہے۔

سيوطى نے كہا يسند موضوع ہے۔ (اللّالى الصوعة ١٩٥٢)

علی بن عاصم سے نیچے والی سند میں بھی نظر ہے۔

الله عديث الي بن كعب والله

اسے ابن عسا کرنے نامعلوم راویوں کے ساتھ "محمد بن حازم عن الصحاك بن مزاحم عن الصحاك بن مزاحم عن الصحاك بن مزاحم عن أبي بن كعب" كى سندسے بيان كيا ہے۔ (ديكھے: بل المالى المصورة ص١١٣،١١٢) بيدوايث منقطع ہونے كے ساتھ موضوع بھى ہے۔

١٦٠: كمحول تابعي رحمه الله كاقول

امام كمحول رحمه الله فرمات عين:

"إن الله يطلع على أهل الأرض في النصف من شعبان فيغفرلهم إلا لرجلين إلا كافرًا أو مشاحن " پندره شعبان كوالله تعالى زين والول كى طرف (خاص طور ير) متوجه موتا بي يحروه كافراور أيك دوسر سي وشنى ركف وال

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

کے سواسب لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ (شعب الایمان للبہتی ۳۸۱۸ ت ۴۸۳۰)

یہ سند حسن ہے لیکن یہ حدیث نہیں بلکہ امام مکول کا قول ہے۔ معلوم ہوا کہ مکول کے قول کو ضعیف و مجبول راویوں نے مرفوع حدیث کے طور پر بیان کر رکھا ہے۔ مکول کے قول کو مرفوع حدیث بنادینا صحیح نہیں ہے اور اگر بنا دیا جائے تو مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

### خلاصها لتحقيق

پندرہ شعبان والی کوئی روایت بھی رسول الله منا الله علی اور صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔

محققین کا فیصلہ: ابو بکر بن العربی لکھتے ہیں: "وایس فی لیلة النصف من شعبان حدیث یعول علیه لافی فضلها و لافی نسخ الآجال فیها، فلا تلتفتوا إلیها" لینی: نصف شعبان کی رات اور فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث قابلِ اعتاد نہیں ہے اور اس رات کوموت کے فیصلے کی منسوفی کے بارے میں بھی کوئی حدیث قابلِ اعتاد نہیں ہے۔ پس آپ ان (نا قابل اعتاد) احادیث کی طرف (ذرہ بھی) التفات نہ کریں۔

(أحكام القرآن ١٦٩٠)

حافظ ابن القیم کصتے ہیں: 'لا یصح منها شی ''یعنی پندرہ شعبان کی رات کو خاص نماز والی روایتوں میں ہے کوئی چیز بھی ٹابت نہیں ہے۔ (المنار المدین ص ۹۹،۹۸) حافظ ابن القیم مزید فرماتے ہیں: '' تعجب ہے اس شخص پر، جس کوسنت کی سوجھ ہو جھ ہے، وہ بھی یہ موضوع روایات من کر ایسی (عجیب وغریب) نماز پڑھتا ہے۔ (ایک سور کعات ایک ہزار سور و اخلاص کے ساتھ)'' (ایسناص ۹۹منہوم)

#### حسن لغيره!؟

محدث كبيرشخ البانى رحمه الله نے پندره شعبان والى روايت كو تعددطرق كى وجه سے " " " درجه تك بھى نہيں كہنچى ،اس " " " كالانكه بيروايت " صحيح لغيره" كدرجه تك بھى نہيں كہنچى ،اس

كالك سندبهي صحح ياحس لذائنيس بوييس طرح صحح بن كي؟

بعض کہتے ہیں کہ بدروایت حسن افیرہ ہے۔عرض ہے کہ حسن افیرہ کی دو تعمیس ہیں:

- ایک ضغیف سند والی روایت جو بذات خود ضعیف ہے، جبکہ دوسری روایت حسن لذاتہ
   ہے۔ بیسنداس حسن لذاتہ کے ساتھ مل کرحسن ہوگئ۔
- ایک ضعیف سند والی روایت جو بذات خورضعیف ہے اور اس مفہوم کی دوسری ضعیف و مردوروایات بھی موجود ہیں تو بعض علماء اسے حسن اغیر و بیحصتے ہیں حالانکد میا بھی ضعیف حدیث کی ایک تم ہے۔

  ایک تم ہے۔

وليل نمبرا: قرآن وحديث واجماع سيقطعا ثابت نبيس بكه

ضعيف+ضعيف+ضعيف = حسن فيره والى روايت ججت ب

دلیل نمبر ۲: صحابر رام فی این سے ایسی روایت کا جست ہونا ثابت نہیں ہے۔

دلیل نمبرس: تابعین کرام حمیم الله ساایی روایت کا جت مونا ثابت نہیں ہے۔

دلیل نمبر، امام بخاری دامام سلم وغیر ہما ہے ایسی روایت کا جحت ہونا ثابت نہیں ہے۔

دلیل نمبر ۵: امام ترندی رحمه الله کے علاوہ عام محدثین سے الی ' دحس لغیر ہ' روایت کا

جمت ہونا ثابت نہیں ہے۔ مثلاً محمد بن الی لیلی (ضعیف) نے " عن انحیه عیسلی عن ر

الحكم عنَّ عبد الرحمُن بن أبي ليليُّ عن البواء بن عازب " تركر رفع يدين كاكس صديث بيان كى ب (سنن افي داود: ۷۵۲) اس كى سند ضعيف ب ـ

اوراس كرمتعددضعيف شوابدين رمثلا وكيميكسنن الى داود (٢٩٥، ٢٨٥) ان تمام شوابد

کے باوجودامام ابوداود فرماتے ہیں:

''هلذا المحدیث لیس بصحیح'' بیرحدیث صحیح نہیں ہے۔ (ابودادد:۷۵۲) عام نماز میں ایک طرف سلام پھیرنے کی کئی روایات ہیں۔دیکھیے انصحیحۃ کلشنے لاا لبانی رحمہ اللہ (۱۲۸۱-۵۲۲۵)ان میں سے ایک روایت بھی صحیح یاحسن لذاتہ نہیں ہے۔

ان روایات کے بارے میں حافظ ابن عبدالبر کہتے بین:

"إلا أنها معلولة ولا يصححها أهل العلم بالحديث "

عمریرسپ روایات معلول (ضعیف) میں ،علمائے عدیث آخیں صحیح قرار نہیں دیتے۔ (زادالمعادی اص

حافظ ابن القيم رحمه الله بهي فرمات بين:

" ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح "

لیکن آپ (مَثَاثِیْلُم ) ہے مجھے سند کے ساتھ سے ثابت نہیں ہے۔ (ایساس ۲۵۹)

وليل تمبر ١٤: حافظ ابن كثير رحمد الله لكهية بين:

" يكفى في المناظرة تضعيف الطويق التي أبداها المناظر وينقطع، إذا لأصل عدم ماسواها، حتى يثبت بطريق أخرى ، والله أعلم "

۔ مناظرے میں بیکافی ہے کہ نالف کی بیان کردہ سند کاضعیف ہونا ثابت کردیا جائے،

وہ لاجواب ہوجائے گا کیونکہ اصل یہ ہے کہ دوسری تمام روایات معدوم (وباطل)

بیںِ الامیر کہ دوسری سندسے ثابت ہوجا نمیں۔ واللہ اعلم

( اختصار علوم الحديث ص ٨٥ نوع: ٢٢ ، دوسر انسخه ار ٢٤ ، ٢٥ ٢٥ وعنه تقليه السحاوي في فتح ألمغيث ار ١٨٧ في معرفة -

من تعمل روایدة ومن ترو) ولیل نم سر 2: این القطان الفاس نے حسن لغیر ، کے بارے میں صراحت کی ہے:

" لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ...." إلخ

اس ساری کے ساتھ جمت نہیں پکڑی جاتی بلکہ فضائل اعمال میں اس پڑل کیا جاتا ہے۔

(النكع على كتاب ابن الصلاح:١٠١١م)

دلیل نمبر ۸: حافظ این جمرنے این القطان کے تول کو" بحسن قوی "قرار دیا ہے۔ (الکستاراہم)

دلیل نمبر ۹: حنی وشافعی وغیر جاعلاء جب ایک دوسرے کاروکرتے جی تو ایسی حسن العیره روایت کو جمت تسلیم نمیس کرتے مثلاً کی ضعیف سندوں والی ایک روایت "من کسان له إمام فقراء ق الإمام له قواء ق " كمفهوم والى روايت كوعلامه نو وى في ضعيف قرار ديا ہے۔ (خلاصة الاحكام جاس ٢٧٧ح ١١٢ انعمل في ضعيف)

کٹی سندوں والی فاتحہ خلف الا مام کی روایات کو نیموی حنفی نے معلول وغیرہ قر اردے کررد کردیا ہے۔ دیکھئے آٹارالسنن ( ש۳۵۲،۳۵۳،۳۵۳)

ولیل نمبر ۱۰ جدید دوریس بهت سے علاء گی سندوں والی روایات جن کا ضعف شدیر نہیں ہوتا پر جرح کر کے ضعف و مردود قرار دیتے ہیں۔ مثلاً فاتحہ خلف الامام کے جوت میں "محمد بن إسحاق عن محمول عن محمود بن الوبیع عن عبادة بن الصامت "محمد بن إسحاق عن محمول عن محمود بن الوبیع عن عبادة بن الصامت " والی روایت کے بارے میں محدث البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: " ضعیف "

( د كيم يحقق سنن الي داود ٨٢٣ مطبوعه مكتبة المعارف،الرياض )

حالانكماس روایت كے بہت سے شواہد ہیں ديكھئے كتاب القراءت للبیمقی والكواكب الدرية في وجوب الفاتحة خلف الا مام في الجھرية لراقم الحروف، ان كي سندوں اور شواہد كے باوجود شخ البانی رحمہ الله اسے حسن لغيره (!) تك تسليم نہيں كرتے \_( جبكہ فاتحہ خلف الا مام والی روایت حسن لذاتہ اور شجے لغيره جے۔ والحمدللہ)

خلاصہ بیر کہ نصف شعبان والی روایت ضعیف ہی ہے۔

### ضعيف حديث يرفضائل مين عمل

بعض لوگ فضائل میں (جب مرضی کے مطابق ہوں تو) ضعیف روایات کو جہت تسلیم
کرتے ہیں اور ان برعمل کے قائل و فاعل ہیں لیکن محققین کا ایک گروہ ضعیف حدیث عرمطلقا
عمل نہ کرنے کا قائل و فاعل ہے، یعنی احکام و فضائل میں ان کے مزد دیک ضعیف حدیث
نا قابلِ عمل ہے۔ جمال الدین قاسمی (شامی) نے ضعیف حدیث کے بارے میں بہلامسلک
نا قابلِ عمل ہے۔

"احكام بول يا فضائل، اس يرمل نبيس كيا جائے گا، اسے ابن سيد الناس في عيون

مقالات

الاثریس ابن معین نے قل کیا ہے اور (سخاوی نے ) فتح المغیث میں ابو بحر بن العربی
سے منسوب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ امام بخاری وامام مسلم کا یہی مسلک ہے تھے بخاری
کی شرط اس پر دلالت کرتی ہے ۔ امام مسلم نے ضعیف حدیث کے راویوں پر سخت
تقید کی ہے جسیا کہ ہم نے پہلے لکھ ویا ہے ۔ دونوں اماموں نے اپنی کتابوں میں
ضعیف روایات میں سے ایک روایت بھی فضائل ومنا قب میں نقل نہیں گی۔'

(قواعد التحدیث میں ساان الحدیث حضر دہم میں)

عبدالله بن عباس ولينته مرسل روايات كوشفة ك قائل بي نه تتے۔

(و كيصة مقدمت مسلم: ١١ والنكت على كتاب ابن السل ٢٥ ر٥٥٣)

معلوم ہوا کہابن عباس ڈانٹوئی ضعیف حدیث کوفضائل میں بھی جمت تشلیم نہیں کرتے تھے۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں :

" كأن ماروي الضعيف ومالم يرو في الحكم سيان "

گویا کر ضغیف جوروایت بیان کرے اور جس روایت کا وجود ہی نہ ہو، وہ دونول تھم میں ایک برابر ہیں۔ (سماب المجروبین: ۱۲۸۱ ترجمة سعید بن زیاد بن قائد)

مروان (بن محمد الطاطرى) كہتے ہيں كميں نے (امام)ليث بن سعد (المصرى) سے كہا:
"آپ عصر كے بعد كيوں سوجاتے ہيں جبكدا بن لهيعد نے ہميں عن عقيل عن مكحول
سن النبي عَلَيْكُ كَيْ سند سے حديث بيان كى ہے كہ: جُوشُف عصر كے بعد سوجائے پھراس كى
عقل ذائل ہوجائے تو دہ صرف اپنے آپ كوئى ملامت كرے۔

ليث بن سعدنے جواب ويا:

" لا أدع ما پنفعنی بعدیث ابن لهیعة عن عقیل" مجھے جس چیزے فائدہ پہنجتا ہے، میں اے ابن لہیعہ کی ققیل سے حدیث کی وجہ نہیں چھوڑسکتا۔'' (اکال لا بن عدی ۳۸۳۳)وسندہ سجع ) معلوم ہوا کہ امام لیٹ بن سعد بھی ضعیف حدیث پر فضائل میں عمل نہیں کرتے تھے۔ تنبیه: این لهید ضعیف بعداز اختلاط میں اور نیز مدلس بھی ہیں اور بیسند مرسل ہے لہذا ضعیف ہے:

حافظابن مجرالعسقلاني فرمات بي:

"ولا فوق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شدوع" احكام بول يافضائل إذ الكل شدوع" احكام بول يافضائل بضعف حديث برهم كرنے ميں كوئى فرق نبيں ہے كيونكہ بيسب (اعمال) شريعت بيں۔ (تبين العجب براورد في نفائل رجب ص٣٥) آخر ميں عرض ہے كہ پندرهويں شعبان كوخاص شم كى تماز مثلاً سو (١٠٠٠) ركعتيں مع ہزار (١٠٠٠) مرتبہ سورة اخلاص بمى ضعيف روايت ميں بھى نبيں ہے۔اس شم كى تمام روايات مين بي نبيں ہے۔اس شم كى تمام روايات مين بي اورجعلى بيں۔

سنبید: نزول باری تعالی بررات کو پچیلے پہر ہوتا ہے جیسا کہ سیحین وغیر ہما کی متواتر احادیث سے قابت ہے۔ ہم اس پرایمان لاتے ہیں اوراس کی کیفیت کواللہ تعالی کے سپر و کرتے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ و ماعلینا إلا البلاغ

# حديث فتطنطنيها دريزيد

ہفت روزہ 'الاعتصام ' ج ۲۹ شارہ ۳۲،۳۱ (اگست ۱۹۹۷ء) میں محرّم پروفیسر محرشریف شاکر صاحب کا ایک مضمون دونسطوں میں شائع ہوا ہے جس میں پروفیسر صاحب نے بیہ فابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کے پہلے صلے میں سیرنا معاویہ رہائیڈؤ کا بیٹا پر بدیجی شامل تھا۔ اِدھر اُدھر کے اتوال نقل کرنے کے علاوہ وہ ابنے دعوی پر ایک بھی صحیح یاحسن روایت پیش نہیں کرسکے جس میں اول جیش میں پر بدی موجودگی کی صراحت ہو۔ تاریخ ،حدیث اور رجال سے فابت ہے کہ مدیثہ قیصر : قسطنطنیہ پر ،عہد صحابہ رہی گئر میں کئی حملے ہوئے ہیں جبکہ محتج ہفاری کی صحیح حدیث میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ

- 🕦 ان تمام حملوں میں یزید بن معاوییشر یک تھا۔
- انتمام حملوں میں سے پہلے حملے میں یزید شریک تھا۔

الہذاجن کا دعویٰ ہے کہ قسطنطنیہ پر جوحملہ ہوا تھا اس میں بیزید بن معاویہ بھی شامل تھا ، ان لوگوں کے لئے صحیح بخاری سے استدلال درست نہیں ہے۔

سنن ابی داود کی ایک حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یزید والے حملہ سے پہلے بھی قسطنطنیہ پرحملہ ہوا ہے جس میں جماعت (پور سے لشکر) کے امیر عبد الرحلٰ بن خالد بن الولید تنے ۔ چونکہ بید حدیث ان لوگوں کے لئے زبر دست رکاوٹ ہے جو ضرور بالضرور بزید کا بخشا ہوا (مغفور ومرحوم) ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے اس روایت کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں:

مقالات مقالات

''ابوداود کے سوا ہم کی کتاب میں عبد الرحمٰن کے قتطنطنیہ پرحملہ آور ہونے والی فوج کے قائد ہونے کا ذکر تہیں۔'' (الاعتمام نبر ۱۳ س۱۳)

حالا نکه درج ذیل کتابول میں بھی صحیح سند کے ساتھ اس حملہ آور فوج کا قائد عبد الرحمٰن بن خالد بن الولید ہی نہ کور ہے:

- البيان في تفسير القرآن ، المعروف بتفسير الطبري (ج٢ص ١١٩٠١١)
  - تفسیرابن ابی حاتم الرازی (ج اص ۳۳۱،۳۳۰)
    - احكام القرآن للجصاص (جاص٣٢٦ ٣٢٤)

🖈 یروفیسرصاحب کی اس عمارت کے دومطلب ہوسکتے ہیں:

- ① ۔ سنن ابی داود کے علاوہ دوسری کسی کتاب میں بیروایت باسند موجود نہیں ہے۔ یہی مطلب واضح ہے ۔ گر بروفیسر صاحب نے اس سے انکار کر دیا ہے۔
- ابوداود کی فہ کورہ سند کے علاوہ دوسری کی سند کے ساتھ بیردوایت کی کتاب میں سوجو دنییں ہے، بیتا دیل انتہائی بعید ہے۔ لیکن تاریخ دشتل کی سند فہ کورہ سے اس کا بطلان بھی خاہر ہے۔ پروفیسر صاحب نے الزامی طور پر راقم الحروف کی ایک عبارت' یہ الفاظ سنن ترفہ کی کے علاوہ دوسری کسی کتاب میں نہیں ہیں' پراعتراض کیا ہے۔ اور تغییر قرطبی ، بھاس الناو میں بنتیر الخاز ن، غرائب القرآن اورا دکام القرآن کے حوالے پیش کتے ہیں۔ صالا تکہ بید الحتراض کی لحاظ ہے باطل ہے :
- میری عبارت کا مطلب بیہ کے میروایت سند کے ساتھ دوسری کی کتاب میں نہیں اور محتر م پروفیسر صاحب
   اس دعوے کو و رئیس سکے۔
- تغیر قرطی ج۲ص ۲۱۱ بقیر خاذن جام ۱۳۲، احکام القرآن جام ۱۱۱۵ میدوایت ترفدی کے حوالہ کے ساتھ موجود ہے۔ غرائب القرآن (جام ۲۳۳) میں یہی روایت بلاسند فدکور ہے۔ قامی کی تغییر کان الباویل فی الحال میرے پاس نہیں ہے (بعد میں یقفیر بھی حاصل ہوگئ ہے۔ والحد نلند ) ان ساری کتابوں میں بیروایت بلا سند اور بحوالہ ترفدی یا منقول از ترفدی موجود ہے لہذا ہیسار سے حوالے ہے کار میں ، میر امطلب اور ہے اور پروفیسر صاحب کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
   صاحب کی تاویل اور ہے۔ والعلم عنداللہ
- اگریہ ہزار کتابوں میں بھی ترفدی کے حوالے یافقل کے ساتھ موجود موتو اعتراض پھر بھی قائم ہے۔ پروفیسر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ترفدی کے علاوہ کو آئی دوسری سندیثی کریں۔

مقَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِي

متدرک الحاکم (ج۲ص۸۵،۸۴) اسے حاکم اور ذہبی دونوں نے بخاری ومسلم کی شرط رضیح کہا ہے۔

ابوداودوالی روایت بالکل صحیح اور محفوظ ہے جس کی سندمع متن درج ذیل ہے:

ابن وهب : أخبرني حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال : غزونا من المدينة نريد القسطنطنية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ، إلخ

اسلم ابوعمران سنن الى واود، ترفدى ونسائى كے رادى اور ثقه تھے۔ (تقریب المجدیب سات سندی) برید بن الى حبیب کتب ستہ کے رادى اور "فسقة فسقید ، و کسان یسر سسل "بیں (ایسنا ص۱۰۷۳) وكان رسل كوئى جرح نہیں ہے۔

حیوہ بن شریح میچے بخاری کے راوی اور ثقد تھے۔ (ایساً ص۱۷ تقیق الشیخ الی الا شال ) عبدالله بن وہب کتب ستہ کے بنیادی راوی اور'' ثقد حافظ عابد''ہیں۔

(تقريب العبذيب ص٢٥٥)

صحیح بخاری میں ان کی تقریباً ایک سوتمیں روایات موجود ہیں۔آپ اصول صدیث کی ایک قتم "الروایة بالاجازة" کے قائل تھے جو کہ ایک ستقل فقہی مؤقف ہے اور رائح بھی یہی ہے کہ روایت بالا جازة جائز ہے۔ دیکھئے مقدمة ابن الصلاح وغیرہ

ابن سعدنے آپ پر تدلیس کا الزام لگایا ہے جو کہ (اس روایت میں) کئی لحاظ سے مردود ہے:

- ① اس روایت میں ابن وہب نے ساع کی تصریح کرر کھی ہے۔
- ابن وہب کی سند کی متابعت بھی موجود ہے۔ حافظ ابن عسا کرنے کہا:

''أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني بقرأتي عليه قال: ثنا عبدالعزيز بن أحمد : أنبأ أبو القاسم بن أبي العقب : أنيا أحمد بن إبراهيم القرشي ثنا ابن عائذ : ثنا الوليد : ثنا عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد عن أبي عمران التجيبي قال:

غزونا القسطنطنية وعلى أهل مصرعقبة بن عامر الجهني وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد " (٦٠رخ وشرمه ٩٢٩)

اس سند میں لیث بن سعد کتب ستہ کے مرکزی راوی اور " ثقة ثبت فقیه امام مشهور" بیں۔ (تقریب ابتدیب م ۸۱۷)

لیث بن سعد نے ابن وہب کے استاد حیوہ بن شریح کی متابعت تامہ کرر کھی ہے۔ والحمد للد

حافظ ابن حجر کی تحقیق یہ ہے کہ ابن وہب مدلس نہیں تھے۔

د يكھئے النكت على ابن الصلاح (ج٢ص ١٣٣)

تنبیہ: رائح یہی ہے کے عبداللہ بن وہب رحماللہ تقد ہونے کے ساتھ مدلس بھی تھے۔
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سنن ابی داود کی اس حدیث کی سند بالکل صحح ہے۔ اس وجہ سے
امام حاکم اور ذہبی نے اسے بخاری وسلم کی شرط پرضح کہا ہے۔ اگر شرط سے مرادیہ لیا جائے
کہ اس سند کے تمام رادی بخاری وسلم کے ہیں تو ظاہر ہے کہ بیہ بات و، م ہے کیونکہ اسلم صحح
بخاری یا مسلم کے راوئی نہیں ہیں ادر اگر بیمرادلیا جائے کہ اس کے راوی بخاری وسلم کے
راویوں کی طرح ثقہ ہیں ، سند متصل ہے اور شاذیا معلول نہیں توبیہ بات بالکل صحح ہے۔
متدرک کے مطالعہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ امام حاکم صحیح بخاری و مسلم کے راویوں یا
ان جیسے ثقدراویوں کی غیر معلول روایت کو صحیح علی شرط الشیہ خیس او علی
ان جیسے ثقدراویوں کی غیر معلول روایت کو صحیح علی شرط الشیہ خیس او علی

حاکم فرماتے ہیں: وأنما أستعين الله على احراج أحداديث رواتها ثقات قداحتج بمثلها الشيخان رضى الله عنهما أو أحدهما " (المتدرك جاس) قداحتج بمثلها الشيخان رضى الله عنهما أو أحدهما " (المتدرك جاس) ليعنى: ميں الله كى مدو مائكا موں الن احادیث كى روایت كے لئے جن كے راوى تقد ہیں - بخارى وسلم ياصرف بخارى ياصرف مسلم نے الن راويوں بيسے رايوں سے جت پكرى ہے۔ اس عبارت سے بھى دوسرى بات كى تائيد ہوتى ہاور يهى رائج ہے لهذا "على شرط الشخين " وغيره عبارات سے بعض محققين عصر كا حاكم وذہبى كے بارے ميں يروپيكنڈ اكر ناضيح نهيں وغيره عبارات سے بعض محققين عصر كا حاكم وذہبى كے بارے ميں يروپيكنڈ اكر ناضيح نهيں

مقالات عالم عالات المعالم المع

ہے۔مزید تفصیل آ گے آرہی ہے۔ان شاءاللہ العزیز

یادرہے کہ اوہام اس ہے متثنیٰ ہیں۔

اس مجے حدیث ہے معلوم ہوا کہ اس نشکر میں مصر پول کے امیر سیدنا عقبہ بن عامر ، شامیوں کے امیر سیدنا فضالہ بن عبید تھے۔ پور نے نشکر کے امیر سیدنا عبدالرحمٰن بن خالد بن الولید تھے۔ حیوہ بن شرح کے سارے شاگر داہل مصر کا امیر عقبہ بن عامر کو قرار دیتے ہیں اور یہی بات لیٹ بن سعداور ابن لہیعہ کی روایت عن بزید بن الی حبیب میں ہے۔ کما تقدم

لہذایہ بات اجماعی ہے۔

حیوہ کے دونوں شاگر دعبداللہ بن بزیدالمقری ادرعبداللہ بن المبارک بالا تفاق سے بیان
کرتے ہیں کہ اہل شام امیر فضالہ بن عبید تھے۔ بہی بات لیٹ بن سعد وابن لہیعہ کی
روایت میں ہے۔ پروفیسر صاحب کا ابوعبدالرحمٰن المقری پر جرح کرنا شخ الاسلام ابن
المبارک کی متابعت (السنن الکبری للنسائی ج۲ص ۲۹۹ ح۲۹۹ اوقسیرالنسائی جاص ۲۳۸ ح۲۹۹) کی وجہ سے شعبدہ بازی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ المقری کے دفاع کی تفصیل کا
میموقع نہیں ہے۔

لیف بن سعد اور ابن لہیعہ کی روایت میں بھی اہل شام کا امیر فضالہ بن عبید کوقر اردیا گیا ہے ۔الفیحاک بن مخلد کے شاگر دول میں اختلاف ہے ۔عبد بن حمید کی روایت میں "وعلی الجماعة فضالة بن عبید" کے الفاظ ہیں (تر فدی) عمرو بن الفیحاک اورعبیداللہ بن سعید کی روایتوں میں اس کا تذکر ونہیں ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ الضحاک بن مخلد کی روایت ابن المبارک وغیرہ کی مخالفت اورا پینے شاگر دول کے اختلاف کی وجہ سے شاذ ومردود ہے۔ اگر سیجے ہوتی تو اس کا مطلب میقا کہ قسطنطنیہ پر بہت سے حملے ہوئے ہیں ۔ بعض میں امیر اشکر عبد الرحمٰن بن خالد بن الولید تھے بعض میں فضالہ بن عبید اور بعض میں یزید بن معاوید اور بعض میں کوئی اور لہذا بن الولید تھے بعض میں فضالہ بن عبید اور بعض میں یزید بن معاوید اور بعض میں کوئی اور لہذا ترزی کی روایت سے بھی پروفیسرصاحب کا یہ دعویٰ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ قسطنطنیہ پرصرف

مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالِمُ عَالِمُ عَالاتْ عَالِم

اورصرف ایک ہی حملہ ہوا ہے اور اس حملہ میں یزید بھی موجود تھا۔

سنن انی داود کی ایک دوسری روایت (کتاب الجهاد، باب ۱۲۹فی قتل الاسیر بالنبل حدیث: ۲۲۸۸) سے بھی عبدالرحمٰن مذکوراورسیدنا ابوالیوب کامل کرجهاد کرنا ثابت ہوتا ہے۔

سنن ترندى كى روايت يلى "وعلى الجماعة فضالة بن عبيد" كيجوالفاظ آئے بين ان كاو بم ہونا كى وجوه سے ثابت ہے:

- ① حیوہ بن شرت کے تمام شاگرد " و علی اُھل الشام فضالة بن عبید " کے الفاظ روایت کرر ہے ہیں۔
  - 🕆 پهالفاظ سنن ترندی کےعلاوہ دوسری کسی کتاب میں نہیں ہیں۔
  - صحققین <sup>۱۹</sup> نے تر مذی کی روایت کے وہم کی طرف اشارہ کیا ہے۔
     مثلاً تفسیر نسائی (جام ۲۳۹) کے حاشیہ یر ہے کہ

"وقد وقع فى رواية الترمذي السابقة (رقم ٢٩٧٢)" وعلى الجماعة فضالة بن عبيد والصواب أنه على أهل الشام كما فى باقي الروايات، أما على الجماعة فكان (عبد الرحمن بن خالد بن الوليد)"

"فظهر بهذه الروايات أن عبد الرحمن بن حالد كان أميرًا على الجميع" لين ان روايات سے ظاہر ہوا كەسىدنا عبدالرحمٰن بن خالدتمام كشكر پرامير تھے۔ (بذل الجودج اس ٣٣٥)

الم محققین سے مرادسید اللیمی اور صبری الشافعی ہیں۔ بیدوہ محققین ہیں جن کا حوالہ پروفیسر محمد شریف صاحب نے دیا ہے ہفت روزہ الله علیہ میں دیا ہے ہفت روزہ الله علیہ برا اورا گے جاکرائی صفحہ پر کالم نمبر ہر پر لکھتے ہیں: ''حافظ زبیر صاحب نے جو تفییر نسائی کے حاشیہ کا حوالہ دیا، بیا بیک مجم حوالہ ہے حش کون ہے؟ اس نے بیالفاظ کہاں سے لئے؟''سجان اللہ! مقالات مقالات

تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ پرکئی حملے ہوئے ہیں۔

حافظ ابن كثير لكھتے ہيں:

سیدنامعاویه دلالفیئونے نے رومیوں کی زمین پرسوله مرتبہ فوج کشی کی۔(البدایہ دالنہایہ،ج۸س۳۳) ایک فشکر سر دیوں میں (شواتی)اور دوسرا گرمیوں میں (صوائف) حمله آور ہوتا (ایصائص ۱۲۷) ان فشکر دن میں الصا کفه (ایریل ۲۲۷ء تاسمبر۲۷۲) کا سالا ریز پدتھا۔

د كيميخ خلافت معاويدويزيد (ص ٣٥٥) اورعام كتب تاريخ

بلکه ان تما م نشکروں سے پہلے بھی قسطنطنیہ پر ایک نشکر کے جملے کا ہمنہ شبوت ملتا ہے جس میں سیدنامعاویہ خلافیہ بھی شامل ہے۔ بیے ملہ ۳۵ سے ۱۵۳ میں ہوا تھا۔ جس میں سیدنامعاویہ خلافیہ بھی شامل ہے۔ بیے ملہ ۳۵ سے ۱۵۳ میں ہوا تھا۔ دیکھتے تاریخ طبری (جماص ۳۰ م) العبر للذہبی (ج اص ۲۲) المنتظم لا بن الجوزی (ج ۵، ص ۱۵۹ میں ۱۵۹ میں موغیرہ میں ۱۹۹۱ء) البدایہ والنہایہ (ج سے ۱۵۹ میں ۱۵۹ میں موغیرہ۔ اس وقت بزید کی عمر تقریباً تھے سال تھی۔ دیکھتے تقریب التبذیب وغیرہ۔

صرف اس ایک دلیل ہے ہی روز روثن کی طرح بی ثابت ہوتا ہے کہ'' اول جیش'' والی روایت یزید پرفٹ کرناصیح نہیں ہے۔

خلاصة التحقيق: يزيد بن معاويد كيار يس دوباتيس انتاكى الهم بين:

- ① قنطنطنيدير يهلي حملية وراشكرمين اس كاموجود مونا ثابت نهين ب-
- بزید کے بارے میں سکوت کرنا چاہئے ،حدیث کی روایت میں وہ مجروح راوی ہے۔
   تنبیہ: بزید بن معاویہ کے آخری حملے سے پہلے قسطنطنیہ پر سابقہ حملوں کے علاوہ ایک اور

.....

﴿ يرتما قسطنطنيه برمضيق القسطنطنية كي طرف سے ہواتھا، يدمقام اس شهرك قريب ہے حافظ ذہبى لكھتے ہيں: "فيها كانت وقعة المصنيق بالقرب من قسطنطنية و أمير ها معاوية" (تاريخ الاسلام المذہبیء بدا تخلفاء الراشدين ص اس السلام المدہبی تحالی الراشدين ص اس السلام المدہبی تحالی المدہبی تحالی المدہبی تحالی المدہبی تعالی المدہبی المد

مقًالاتْ

حملہ بھی ہواہے۔

حافظ ابن جر لکست میں: "واستعمل معاویة سفیان بن عوف علی الصوائف و كان يعظمه" اور معاويه في النظان بن عوف كوشط طنيه پرصفى حملول مين امير بنايا اور آب ان كي تنظيم كرتے تھے۔ (الاصابة ج٢٥ ٥٦)

محمرالخفير كىكى" محاضرات الامم الاسلامية "ميس ب:" وفسى ٣٨ هر جهز معاوية جيشًا عظيمًا الفتح قسطنطنية وكان على الجيش سفيان بن عوف "

اور ۱۹۸۸ میں معاویہ نے قسطنطنیہ کی فتح کے لئے ایک عظیم شکر بھیجا جس کے امیر سفیان بن عوف ڈالٹیئو تھے۔ (۲۲س۱۳)

[محاضرات كاحواله، أيك دوسرى كتاب سے ليا گيا ہے-]

مقَالاتْ عالاتْ عالات

# خلافت راشده کے تیں سال

اس مضمون میں ہم شہور حدیث "خلافة النبوة ثلاثون سنة " [نبوت والی خلافت تمیں سال رہے گی۔] النج کی تحقیق وتخ یج پیش کررہے ہیں تا کہ عام لوگوں پر بھی حق واضح موجائے۔

امام ابوداود البحتانى نے كتاب السنن (ج ٢ص ٢٩ كتاب النة باب فى الخلفاء ح ٢٩٣٣) امام ابوعسى التر ذى نے كتاب السنن (ج ٢ص ٢٩ ، ابواب الفتن باب ماجاء فى الخلافة ح ٢٢٢٦) امام ابوعبد الرحمان النسائى نے كتاب السنن الكبرى (ج ٥ص ٢٥ ح ٥ ١٥٥ م ١٥٥ كتاب المنان الكبرى (ج ٥ص ٢٥ ح ٥ م ١٥٥ كتاب المنا قب باب ٥، ابو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم اجمعين ) اور أمام ابوحاتم بن حبال البستى نے الصحى (الاحسان ١٩٣٣ ، ١٩٠٨ ، موار دالظم آن: ١٥٣٥، ١٥٣٥) ميل اور دوسر محدثين نے بہت كاسندول كے ساتھ سعيد بن جمہان سے انھول نے سفينه ابوعبد الرحمٰن والته منا الله منا الله منا الله عنا الله عنا الموعبد الرحمٰن والته منا الله منا الله عنا الله عنا

((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء )) قال سعيد:قال لي سفينة :أمسك عليك، أبا بكر سنتين وعمر عشرًا و عثمان اثنى عشر و عليًا كذا ، قال سعيد:قلت لسفينة:إن هؤ لاء يزعمون أن عليًا لم يكن بخليفة قال:كذبت أستاه بنى الزرقاء يعني بني مروان "

نبوت والی خلافت تمیں سال رہے گی پھر جسے اللہ جا ہے گا (اپنی) حکومت دے گا۔ سعید نے کہا: سفینہ نے مجھے کہا: شار کرو، ابو بکر کے دوسال اور عمر کے دس سال اور عثان کے بارہ سال اور علی کے استے (یعنی چھسال) سعید نے کہا: میں نے سفیئہ مقالات مقالات

ے کہا: بیلوگ برعم خولیش کہتے ہیں کے علی دلائٹیۂ خلیفہ نہیں تھے۔ تو انھوں نے کہا: ان بنوز رقاء، بنومروان کی پیٹھوں نے جھوٹ کہا ہے۔

یہ الفاظ ابوداود کے ہیں۔ باقی مرویات میں تطویل واختصار کامعمولی اختلاف ہے لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔

> اس حدیث کے بارے میں امام ترفری نے کہا: بیحدیث حسن ہے۔ امام احمد بن صبل نے کہا:

"حدیث سفینة فی الخلافة صحیح وإلیه أذهب فی الخلفاء " سفینه کی خلافت کے بارے میں حدیث صحیح ہے اور میں خلفاء کے سلسلہ میں اس حدیث کا قائل ہوں۔

(جامع بیان العلم دفسلدلا بن عبدالبرج عص ۲۲۵ نیز دیکھئے کتاب السند لعبدالله بن احمد بن عنبل ۲ ر ۹۵ م ۱۳۰۰) امام ابن انی عاصم نے کہا:

"حدیث ثابت من جهة النقل ، سعید بن جمهان روی عنه حماد بن سلمة والعوام بن حوشب و حشر ج"

بیرحدیث بلحاظ قل ثابت ہے از سعید بن جمہان (از سفینہ)اس سے حماد بن سلمہ، عوام بن حوشب اور حشر ج بن نباتہ نے بیرحدیث بیان کی ہے۔

(كتاب النة لابن الي عاصم ج ٢ص ٥٥٩-٥٥ ح ١١٨٥،١١٨١)

حافظ ابن تیمیہ نے بھی اسے محیح قرار دیا۔ (السلسلة الصحیۃ للالبانی جام ۲۳۳) حاکم نے بھی اسے محیح کہا۔ (المعدرک ۱۸۳۳)

اس کے راوی سعید بن جمہان کو امام یحیٰ بن معین ، امام نسائی ، امام احمد اور حافظ ابن حبان وغیرہ نے ثقة قرار دیا۔ ابن عدی نے کہا: میرے خیال میں اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ (دیکھے تہذیب احبذیب ار۱۲۰)
حافظ ذہبی نے کہا: "صدوق و سط " (الکاشف جام ۲۸۲)

مافظ ابن تجرف كها: " صدوق له أفراد " (تقريب التهذيب ٢٢٤٩)

ان ائمہ کے مقابلے میں امام ابوحاتم الرازی نے کہا: " یکتب حدیشہ و لایحتہ به " مینی اس کی حدیث کھی جاتی ہے مگراس سے حجت نہیں بکڑی جاتی ۔

يه جرح متعددوجه سے مردود ہے:

- 🕦 پیجہور کی توثیق کے خلاف ہے۔
- (ج نصب الرايلويلعي (ج عص ٢٣٩) ميس ب:

" وقول أبي حاتم : لا يحتج به غير قادح أيضًا فإنه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثير ين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره . والله أعلم"

ا مام ابوحاتم کا تول: لا پیچ به (یہاں) غیر قادح ہے کیونکہ انھوں نے اس جرح کا کوئی سبب بیان نہیں کیا۔انھوں نے اس کلمے کا استعال صحیحین کے بہت سے ثقہ و ثبت راویوں کے بارے میں کیا ہے۔مثلاً خالدالحذاء وغیرہ، واللّٰداعلم

اورحافظ ذہبی نے کہا:

"إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله فإنه لايوثق إلا رجلاً صحيح المحديث وإذا لين رجلاً أو قال فيه: لا يحتج به، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه فإن و ثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت فئ الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة، ليس بقوي أو نحو ذلك"

جب امام ابوحاتم کسی محض کو ثقد قرار دیں تواس بات کومضبوطی کے ساتھ گیڑلو کیونکہ وہ صلی اس محض کو ثقد کہتے ہیں جو کہ مجھے الحدیث ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کی تضعیف کریں یااس کے بارے میں' لا یہ حتج بد' کہیں تو تو قف کروتا آئکہ یہ معلوم ہوجائے کہ اوروں نے کیا کہاہے؟ اورا گرکسی نے تسد کہا ہے تو پھر ابوحاتم کی

جرح نہ مانو کیونکہ وہ اساءالرجال میں منشدد ہیں۔انہوں نے سیحین کے ایک گروہ کے بارے میں لیس بجتہ ،لیس بقوی وغیرہ کہا ہے۔سیراعلام النبلاء (جساص۲۹۰) لہذا ہے جرح مردود ہے۔

امام ابوحاتم پر بعض علماء نے متشدد ہونے کا الزام بھی لگار کھا ہے لہذا امام احمد بن حنبی جیسے معتدل محققین کے مقابلے میں ان کا قول مردود ہے۔

امام السابی کا قول" لا یستابع علی حدیشه "بھی مبہم وغیر مفسر ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور سیکوئی جرح بھی نہیں ہے اور اگر جرح ہو بھی تو جمہور محدثین کی توثیق کے مقابلے میں نا قابلی قبول ہے۔

جب کمی شخص کی عدالت ثابت ہو جائے تو اس کی عدم متابعت چنداں مفزنہیں ہے۔ چونکہ سعید بن جمہان کا ثقہ ہونا بدلائل قطعیہ ثابت ہو چکا ہے لہذااس حدیث میں اُن کا تفر و ذرہ بھی مفزمیں ہے۔

## منكرين حديث كى كارستانيان

منگرینِ حدیثِ رسول مَنَّاقِیْنِمُ کااصل مقصدیہ ہے کہ احادیث سیحے کو کمروفریب کے ساتھ جعلی ثابت کردیا جائے تا کہ عامۃ المسلمین کے اذہان میں دواوین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اور عدم اعتاد بدیٹھ جائے پھریہ مکار مداری ان سادہ لوح عوام کو صراط متنقیم سے اپنی آراءکی لاٹھی کے ساتھ دُور ہا نکتے جا کیں۔ پھر نہ حدیث نے کے اور نہ قر آن!

انھی منکرینِ حدیث میں سے ایک شخص'' تمنا عمادی کھلواری'' اپنی خودساختہ کتاب ''انتظار مہدی دسے'' میں اس حدیث پر طعن وشنیج کے تیر چلاتے ہوئے لکھتا ہے:

''اس سلسله دوایت میں حشرج بن نباحه الکوفی کانام آپ نے دیکھا۔ بیقریباً تمام ائمہ رجال کے نزدیک ضعیف الحدیث اور لا پیچ بیمئر الحدیث ہے اور ان کی حدیثوں کی متابعتیں عموماً نہیں ملتیں'' (ص ۵۷)

عرض ہے كہ حشرج بن نبات كے بارے ميں امام احد نے كہا: ثقة ، ابن معين نے كہا: صالح ، ثقة ليس به بأس ، ابوزرع في كها: لابأس به مستقيم الحديث ، ابن عدى نے کہا: لاباس به، ترندی نے اس کی صدیث کوسن کہا، ان کے مقابلے میں ابوحاتم نے کہا: صالح يكتب حديثه والايحتج به ،الساجى نے كها: ضعيف ، ابن حبان نے كها: كان قليل الحديث منكر الرواية لايجوزالإحتجاج بخبره إذا انفرد، نَالَى في ایک دفعه لیس بالقوی که کرجرح کی اور دوسری دفعه لیسس به باس که کراس کی توشق کی (ملخصا من تهذیب التهذیب) حاکم اور ذہبی نے اس کی ایک حدیث کی تھی کی (متدرک ج ٣ ص ٢٠١) كما جاتا بكراس على ( غالبًا ابن المدين ) في تقد كما- (ميزان الاعتدال جاص ۵۵۱) مافظ ابن جرنے كها: "صدوق يهم" (تقريب البديب:١٣٦٣) خلاصه بيركه حشرج بن نباقه جمهور محدثين كے نزديك ثقه وصدوق بي البذاتمنا عمادى اين اس دعويٰ ميں جھوٹا ہے كە' يتقريباتمام ائمدرجال كنز دَيك ضعيف الحديث.... بين' تمناعمادی کی کتاب میں اتنے زیادہ جھوٹ ہیں کہ ان کے جمع کرنے سے ایک ٹی كاب مرتب بوسكتى ہے۔مثلاً اس كتاب (كي ٥١٥) ميں مفخص لكھتا ہے: " یمن میں معمر بن راشد جو از دلوں کے غلام آزاد کردہ تھے متوفی ۱۵۴ھ جمع

''یمن میں معمر بن راشد جو از دیوں کے غلام آزاد کردہ تھے متولی ۱۵۴ھ جی محدیث میں معمر بن راشد جو از دیوں کے غلام حدیث میں سرگرم رہے یہ آبان بن عباس مشہور کذاب سے روایت کرتے تھے ،مگر آبان کی جگہ ثابت البنانی کانام ظاہر کرتے تھے۔ (تہذیب اجدیب جاس اور) مگر پھر محدثین ان کو پھر ثفتہ ہی سجھتے اور لکھتے ہیں''

اب نكاك تهذيب التهذيب كامحول بالاصفى اتواس ميل لكها مواع:

"وحكى الخليلي في الإرشاد بسند صحيح أن أحمد قال ليمني بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة: تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب ؟ فقال: يرحمك الله يا أباعبد الله ! أكتبها وأحفظها حتى إذا جاء كذاب يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس

أقول له: كذبت إنما هو أبان "

ب قار کمن بتا کمیں! کماس میں معمر کا کیا گناہ ہے انھوں نے جوسنا آ گے بیان کر دیا۔

موں نے ابان کی جگدابان کا نام ظاہر کیا اور ثابت کی جگہ ثابت کا نام لہذا محد ثین آٹھیں ثقتہ

میں ہے کہ جہبر ہو کیا سمجھیں ، گرتمنا عمادی جیسے کذامین کی زبا نیں اور قلم آزاد ہیں۔ وہ چاہیں تو دن

کورات اور رات کو دن ثابت کر دیں مگریا در کھیں ایک دن روز جز اضرور آنے والا ہے اور
پرچھوٹے بڑے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا!

میتو حشرت بن نباتہ کے بارے میں صحیح موقف کی تحقیق تھی یہاں یہ بھی یا درہے کہ وہ اس حدیث میں منفر دنہیں ہیں بلکہ درج ذیل اشخاص نے ان کی متابعت کرر کھی ہے۔

اعبدالوارث (ابوداود:۲۳۲۳)

٢: العوام بن حوشب (الينا:٢٠١٧)

سا: حماوین سلمه (منداحدج۵ص ۲۲۱،۲۲۰)

لہذاحشرج برجرح مرلحانا سےمردودہے۔

اس حدیث کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیفر ماتے ہیں:

" وهو حديث مشهو ر من رواية حمادبن سلمة و عبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيره عن سعيد بن جمهان ــ واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة ، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة على : من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال أحمد : من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ، ونهى عن مناكحته ، وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة والتصوف وهو مذهب العامة

وإنما يخالفهم في ذلك بعض (أهل) الأهواء من أهل الكلام ونحوهم كالرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة أوالخوارج الطاعنين في خلافة الثلاثة أوالخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين المنافيين :عثمان و على أو بعض الناصبة النافين لخلافة على أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته "

اور یہ حدیث جماد بن سلمہ ، عبد الوارث بن سعید اور العوام بن حوشب وغیرہ کی ہے ....
روایت کے ساتھ مشہور ہے انھول نے سعید بن جمہان سے بیروایت کی ہے ....
اور اس روایت پرامام احمد وغیرہ نے چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کے سلسلے میں اعتاد کیا ہے اور ان او گول پر بیہ جمت میں اعتاد کیا ہے اور ان او گول پر بیہ جمت پیش کی ہے جوعلی مخالفہ کی خلافت میں تو قف کرتے ہیں کیونکہ اس وقت لوگول میں تفرقہ پیدا ہوگیا تفاحتی کہ (امام) احمد نے کہا: جوشے علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گراہ ہے اور احمد نے ایے شخص کے ساتھ (رشتہ) نکاح کرنے ہے منع کیا اور بیہ بات فقہاء، علمائے سنت اور (دین کی ) پیچان والے اور صالحین کے درمیان منفق علیہ ہے اور یہی عوام کا ند ہب ہے اور اس عقیدہ میں ان کی مخالفت بعض برعتوں نے کی ہے اہل کلام میں سے مثلاً روافض جو کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں طعن کرتے ہیں اور خوارج نے جو کہ نی مثالیٰ تواف جو کہ وفوں دامادوں عثان و علی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبوں نے جو

مقالات عالم علامة الله على الل

کے علی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا ان نام نہادسی جاہلوں نے جو کہ علی کی خلافت میں تو قف کرتے ہیں۔ (مجموع قادی ہے ۲۵ میں ۱۹،۱۸)

اس حدیث کودرج ذیل علماء نے مجے جسن وقوی قرار دیا ہے:

€ احد بن خبل ﴿ الترندي ﴿ ابن جريرالطمر ي

ابن الي عاصم ﴿ ﴿ ابن حبان ﴿ الحاكم ﴿ ابن تيميه

الذہبی (اسلسلة الصحیة اردم عرودم) والحمدلله

بعض علماء نے اس حدیث کے دوشاہ بھی ذکر کئے ہیں:

ا: عن ابی بکرة و الثينيُّ رواه البيهقی فی دلائل النبو ة (ج۲ص۳۴۲ وسنده ضعیف، فیه یلی بن زید بن جدعان:ضعیف)

٢: عن جابر بن عبد الله والني (الواحدى في الوسط بحواله: الصحيم ٥٣٥ حق اوسنده ضعيف)

۱) فائدہ: بعض متاخرین نے دعویٰ کیا ہے کہ سفینہ دائشہ کی بیرحدیث سیجے مسلم کی اس

حدیث کے خلاف ہے جے جابر بن سمرہ والفیز نے رسول الله منافیز سے بیان کیا ہے:

((إن هذا ألأمر لا ينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة....

کلهم من قویش)) بددین خم نہیں ہوگادی که اس میں بارہ خلیفہ ہوگزریں.... (اوروہ) سارے کے سارے قریش میں ہے ہوں گے۔

(صحيح مسلم: ١٨٢١، واصله في صحيح البخاري: ٢٢٢ ـ ٢٢٣٧)

حالانکه بیاعتراض معترض کی کم علمی کا واضح ثبوت ہے کیونکہ ان دونوں میچ حدیثوں میں نظیق ممکن ہے۔ حدیث سفینہ سے مرادخلافت راشدہ اورخلافت علی منہاج النوق ہے اور حدیث جابر سے مراد مطلق خلافت ہے لہٰذا حدیث اول میں خلافت راشدہ بعداز" ثلاثین سنے "کنفی ہے اور دوئم میں خلافت غیرراشدہ کا اثبات لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ای نظیق کی طرف حافظ ابن حجرنے فتح الباری (ج ۱۳ ص ۲۲۲ تحت الحدیث ۲۲۲۳ ) میں استارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فی اور کیمیں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فی اوکی میں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فی وی میں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے

مقالات

لئے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمد اللہ کی کتاب السلسلہ الصحیحہ (ار ۱۳۸۷\_۱۹۹۹ مدیث ۲۵۹) کامطالعہ فرما کیں انھوں نے اس موضوع رتفصیل سے لکھا ہے۔

''اس موقعہ کے لئے کسی من چلے نے حدیث سفینہ گھڑی جسے امام سلم نے اپنی تھی میں درج کر کے دنیائے رفض کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیا رتھا دیا۔اس حدیث کے الفاظ ہیں خلافت تمیں برس رہے گی اور پھر ملک ہوجائے گا۔۔''

فيض عالم صديقي ناصبي كى اس عبارت يرتبن اعتراضات مين:

نمبر (): بیرهدیث سی من طبے نے گھڑی نہیں بلکہ تقدوصادق راوی نے سفینہ سحانی الفظ سے بیان کی ہے اوراس تقدرادی سے بہت سے تقدراویوں نے بیرهدیث من کرآ سے بیان کر دی لہذا بیرهدیث بالکل صبح ہے۔

نمبر ﴿ صحیح مسلم میں کہیں بھی بیرعدیث موجو زنہیں ہےللذافیض عالم صدیق کا بیری مسلم پر بہتان ہے۔

میں کہتا ہوں: جو خص امیر المؤمنین علی کی خلافت کونا م نہاد کہتا ہو ( دیکھیے سادات بنی رقیہ ص ۲ ہم) اور ثقدامام زہری پرطعن کرتا ہو ( دیکھیے سادات بنی رقیہ ص ۲ ہم) اسے کب شرم آتی ہے کہ دہ صحیح مسلم پر حجوث نہ ہولے ۔ان لوگوں کا اوڑ ھنا بچھوٹا ہی حجوث ،مغالطہ دہی اور ہے کہ دہ چھوٹا ہی حجوث ،مغالطہ دہی اور ہے کہ دہ چھوٹا کی موضو کے روایات پر اندھادھنداعتا ہے ۔

نمبر ﴿ مِيں بو جِمَّا ہوں کہ اس حدیث سے دنیائے رفض وکذب کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار آگیا ہے؟ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین ابو بکر جھاٹھ اور امیر المؤمنین عمر مُرکافی اور امیر المؤمنین عثان ڈھاٹھ تنیوں خلفائے راشدین علی منصاح المنو ہ میں سے تھے۔ بتا ہے وہ کون سارافضی ہے جوان خلفائے ثلاثہ کوخلفا علی منصاح المنو ہ سجھتا ہے؟! بلکہ اس حدیث ہے تو عقیدہ رفض کا خاتمہ ہوجا تا ہے! والحمد للد

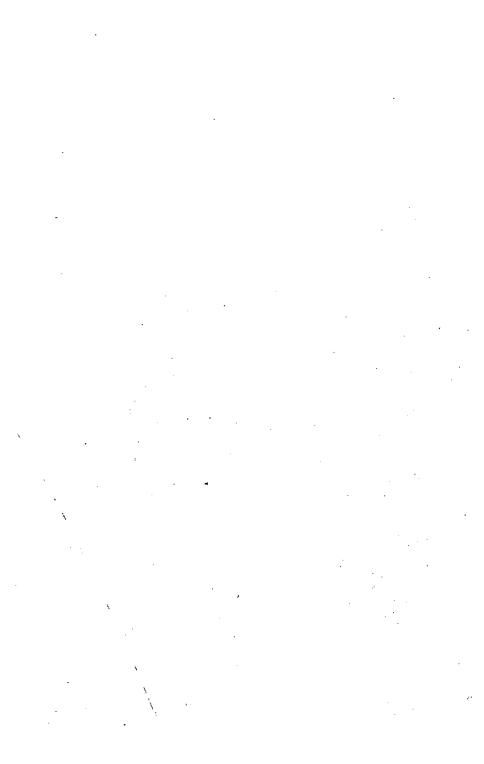

323

مقالات

### ارشادِ بارى تعالى ب:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاوُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاوُ اللهُ الله الله سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں۔ (فاطر ۱۸)

رسول الله مَا يُعْيِمُ فِي فرمايا:

## سيدناالا مام عبداللدبن عمر طالليه

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ کَی مبارک مجلس ہے ۔ جلیل القدر صحابہ کرام مثلاً ابو بکر ،عمر ، ابو ہر رہے اور انس بن مالک وغیر ہم رضی الله عنهم اجمعین ،آپ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ کے اردگر د ہالہ بنائے تشریف فرما ہیں ۔ رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِي عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِ

اولیاءالرطن کی اس مقدس محفل میں خاموثی چھا جاتی ہے۔ صرف ایک لڑکا ایسا ہے جس کے ول میں خیال گزرتا ہے کہ یہ مجور کا درخت ہے۔ مگروہ اپنی کم سنی اور بڑوں کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے حیا نے سبب خاموش رہتا ہے۔ بالآخر نبی مثال پینے کے جانباز ساتھی آپ سے لوچھتے ہیں: آپ بی بتاویں کہ وہ کون سا درخت ہے؟

خاتم النبيين مَنَافِيَظِم كى كوثر وسنيم سے دهلى موئى زبان سے موتى بھرتے ہيں بي محبور كا درخت ہے۔ اس كا درخت ہے۔ بعد ميں بيہ ہونمارلوكا اپنے عظيم المرتبت والدكوسارى بات بتا ديتا ہے۔ اس كا مجاہد باپ فرما تا ہے: اگر تو يہ كہدويتا كه يه مجوركا درخت ہے تو مجھے فلاں فلال چيز سے زياده محبوب ہوتا۔ (محج بخارى: ١٣٣٣ محج مسلم: ٢٨١١)

یے جلیل القدرنو جوان تاریخ اسلام میں سیدنا عبداللہ بن عمر ( وَالْفَائِمُا) کے نام سے مشہور ہے اور آپ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

حافظ ذہی فرماتے ہیں:

"عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل..... الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبدالرحمٰن القرشي العدوي المكي ثم المدني" مقالات عام عالات المقالات المق

(سيراعلام النيلاء ٢٠٢٧)

حافظ ذہبی مزید لکھتے ہیں:

"مدینہ کے رہنے والے نقیہ ادرعلم وعمل میں نہایت بلند پایہ تھے۔ آپ نے غزوہ خندت میں شرکت کی اور بیعت الرضوان کے موقع پر شرف بیعت ہے بھی مشرف موقع برشرف بیعت سے بھی مشرف موقع بر سبخا فنا فنا منافی اللہ موقع بر سبطی ڈائٹی اور فاتح عراق سسس سعد بن ابی وقا ص ڈائٹی جیسی اہم شخصیتوں کی موجودگی میں ان کا نام خلافت کے لئے پیش کیا گیا۔"

(تذكرة الحفاظ اردوا ١٥/ نبر ١٤ بتقرف يسرعر بي نسخه ار٣٧)

آپ بچین میں مسلمان ہو گئے تھے۔ (تاریخ بغدادارادا)

آپ نے اپنے والدعمر رڈالٹیڈا کے ساتھ ہجرت کی ۔غزوہ احد میں آپ کم سی کے سبب شریک نہ ہوسکے، آپ پہلی بارغزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ (سراعلام الدبل ۲۰۴۶) رسول اللہ مَنالِیٹیز انے آپ کو ''رجل صالح'' یعنی نیک مروکہا۔

(صحیح بخاری:۲۹-۷ وصیح مسلم:۲۳۷۸ )

آپنزول وی سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔

(كتاب الثقات لابن حبان ١٠٠٥،٢٠٩،٢١٠ اسد الغابة ١٠٣٠)

آپ دقیق النظر فقیدا ورمحدث صحابی تھے۔آپ کی فقامت کالو ہاتمام علماء نے تسلیم کیا ہے۔ ( ملاحظہ موالا حکام لا بن حزم ۱۹۲۵ء، تذکرۃ الحفاظ ارس، اصول الثاثی ۷۵، نور الانوارص ۱۷۸)

عبدالحى بن العماد في آپ و " السيد الجليل الفقيه العابد الزاهد"كسا - معدالحى بن العماد في السيد الجليل الفقيه العابد الزاهد الذب الام

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

" ولد بعد المبعث بيسير ، واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس

اتباعاً للافر" آپ بعث نبوی (مَالَّيْنَامُ) کِقُورُ اعرصہ بعد پیداہوئے، غزوہ اُصد کے موتع پر چودہ سال کی عمر کی وجہ سے جھوٹے سمجھے گئے (لہذا غزوہ اُحد میں شریک نہ ہوسکے) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سنت پھل کرنے والے تھے۔ شریک نہ ہوسکے) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سنت پھل کرنے والے تھے۔ (تقریب البتذیب ۱۳۹۰)

آپ غزوهٔ خندق مین شریک موئے تھے۔

صحابہ وتا بعین وغیر ہم نے آپ کوخراج تحسین پیش کیا ہے۔ قریش کی نو جوانوں میں اپنے آپ کو دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ قابو میں رکھنے والے عبداللہ بن عمر والنفؤ تھے۔ سیدنا جابر والنفؤ نے فرمایا:

ہم میں ہے کوئی ایبانہیں ہے جس کی طرف دنیا جھی نہیں اور وہ دنیا کی طرف نہیں جھکا سوائے عمر دلائٹیز اوراس کے بیٹے کے۔

(المتدرك ١٨٦ وصح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي مصنف اين الى شيبة اله١٨٨ ، وفيات الاعيان الابن خلكان ٢٩٠٣) نافع سے بوچھا گيا كه عبد الله بن عمر اپنے گھر ميس كيا كرتے ہيں؟ انھول نے كہا: (عام) لوگ اس كى طافت نہيں ركھتے -

آپ ہر نماز کے لئے وضوکرتے ہیں اور قر آن دیکھ کرتلاوت کرتے رہتے ہیں۔ (ابن سعد ۲۰۱۲ کا دوسندہ میجے)

امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے کہا:

ابن عمر والنفوا كى رائے كے برابر كسى كى رائے كونت مجھيں ۔ آپ رسول مَالَّ النَّمِ كَ الله عَلَيْتِمْ كَ بِعِد ساتھ برس زندہ رہے ہیں۔ آپ پر رسول الله مَالَّ لَيْتِمْ اور آپ كے صحابہ رُى اَلْتُهُمْ الله مَالَّ لَيْتُمْ اور آپ كے صحابہ رُى اَلْتُهُمْ كَ حَالات مِيس ہے كچھى مُحْفى ندر ہا۔ ( المعدد رك ۱۹۸۹ه ۱۳۵۸ وسندہ حن ) امام مالك رحمہ الله نے كہا: آپ ائمہ دین میں سے تھے۔ (المعرفة دالماری ارا ۱۹۸۹ وسندہ می میں بابی زیر کی بن اساعیل العدنی المصری كان صدوقا كمانی تاریخ الاسلام للذہ بی کار ۱۳۵۸ تونی ۲۳۲۸ هـ) اور كہا: آپ نے ساتھ سال لوگول كوفتوے ديئے۔ (الیفا و تہذیب التبذیب المتبذیب ۱۳۸۸)

مقالات علي علي الله على الله ع

حافظ ابن عبدالبرالاندلسي لكصة بين:

آپ پر میز گاراورصاحب علم تھے۔آپ رسول الله مَا ا

ایک دفعہ آپ نے کہا:'' میراجی آج مچھلی کھانے کو جا ہتا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے محچھلی پکا کر تیار کی اور آپ کے سامنے رکھ دی۔اتنے میں ایک سائل آیا۔ آپ نے وہ محچھلی اسے دے دی۔'' (الطبقات الکبر کالابن سعد ۱۸۰۲، واسناد میج)

ایک ہزار سے زیادہ غلاموں کوآپ نے خرید کرآ زاد کردیا۔ (ابدہا ،۹۱۳ وقال: اسادھا میج)
میمون بن مہران سے روایت ہے کہ ابن عمر طاقع کی بیوی کولوگوں نے برا بھلا کہا: تو ان کی خدمت میچ کیوں نہیں کرتی ؟ وہ کہنے گئی : میں کیا کروں ، ان کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی بیوی نے ان مسکینوں کو جو راستے میں نہیں جس بیٹھے سے بلا بھیجا اور انہیں کھانا کھلا کر کہا: آج آپ لوگ اُن کے راستے میں نہیشیں ، اور دوسرے مسکینوں کے گھر پہلے ،ی کھانا بھیج دیا اور کہد دیا کہ تعصیں اگر ابن عمر بیٹ میں تو نہ آئے ۔ آپ نے (اپنی بیوی سے) بلائیس تو نہ آئے ۔ آپ نے (اپنی بیوی سے) فرمایا: تمھارا کیا ارادہ ہے کہ میں آج رات کا کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس فرمایا: تمھارا کیا ارادہ ہے کہ میں آج رات کا کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس رات کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس

آپ عشاء کا کھانا ا کیلے نہ کھاتے تھے۔ (ابن سدم ۱۵۸ر، واساد مجع)

ایک دفعہ آپ بیار تھے، آپ کے لئے انگورخریدے گئے ۔اتنے میں ایک سائل آیا تو آپ نے وہ انگوراسے دے دیئے۔ (ابن سعد ۱۵۸/۱۵ادانادہ سچے)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے لئے جوارش (چورن) لے آیا۔ آپ نے پوچھا: میکیا ہے؟ اُس نے کہا: میکھانے کوہضم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں پورام ہینہ سیر ہو کرنہیں مقالات علاق

کھاتا مجھےاس (چورن) کی کیا ضرورت ہے؟ (ابن سعد ۱۵۰/ وسندہ مج) آپ کوجو چیز زیادہ ببند ہوتی تواس کواللہ کی راہ میں دے دیتے۔

(ابن سعد ۱۲۲۲، حلية الاولياء ار ۲۹۵ واسناده صحيح)

آپ بال کی کھال اتارنے کے سخت خلاف تھے۔اس لئے واقع ہونے سے پہلے فرضی مسائل کا جواب ہی نہیں دیتے تھے۔

ایسے سوالات کے بارے میں آپ فرماتے:'' لا أ**د**ری '' لعنی میں نہیں جانتا۔

(المعرفة والتاريخ ارووم واسناده حسن)

ایک دفعه ایک شخص کے سوال پرآپ نے فرمایا: " لا أدری " کیاتم حارابیارادہ ہے کہ جہنم میں ہماری پیٹھوں کا بل بنا کر کہو: ابن عمر دلائٹیڈ نے ہمیں بیفتو کی دیا تھا؟ (الفقیہ والسفقہ لنخطیب البغدادی ۱۷۲/۲۶ واسادہ حن)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر فی آئیا سے ایک مسئلہ پوچھا تو انھوں نے سر جھکالیا اور کوئی جواب نہ دیا لوگ سمجھے کہ آپ نے سوال نہیں سنا ۔ کہا گیا:اللہ آپ پر رحم کرے، کیا آپ نے سوال نہیں سنا؟ فرمایا: جی ہاں! سنا ہے کیان تمھارا کیا خیال ہے، کیا اللہ تعالی ہم نے نہیں پوچھے گا کہتم لوگوں کو کیا مسئلے بتاتے تھے؟ ہمیں سوال سمجھنے دو، اگر ہمارے پاس جواب ہوا تو جواب دیں گے ورنہ کہیں گے ہمیں پھلے نہیں ہے۔

(ابن سعد ۱۲۸/۱۱ وسنده حسن)

ایک دفعہ آپ سے وتر کا مسئلہ ہو چھا گیا۔آپ نے فرمایا:وتر رات کے آخری ھے

میں ہوتا ہے۔ پوچھے والے نے بچھ کہنا جا ہا: اُر ایست اُ رایست ( یعنی اگر مگر ) تو آپ نے فرمایا: اپنی اس اگر مگر کو اُس ستارے پر رکھو۔ آپ نے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: رات کی نماز دور کعت ہے اور وتر رات کی آخری ایک رکعت ہوتی ہے۔

(المعجم الكبيرللطمر اني ٢٦٥٣/٢، واساده حسن)

آپ کی اس بختی کی وجہ سے ان لوگوں کے منہ بند ہو گئے جوفرضی مسائل اور موش گافیوں میں سرگر داں تھے۔

آپ کی عظمت وجلالت اورا مامت پرتمام سلمانوں کا اجماع ہے۔لوگوں نے آپ کوخلیفہ بنانے کی کوشش کی مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ اختلاف اور فرقہ بندی کے سخت خلاف تھے۔ آپ جنگ صفین اور جنگ جمل میں غیر جانبدار رہے۔

ابوالعالیہ البراء بیان کرتے ہیں کہ: میں ابن عمر والنون کے بیچھے چل رہاتھا اور انھیں معلوم نہیں تھا۔ آپ اپ آل ا تھا۔ آپ اپ آپ سے کہدرہے تھے: بیلوگ اپنی تلواریں کندھوں پرر کھا یک دوسرے کو قتل کررہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ اپناہاتھ دوتا کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔

(این سعد ۴ را ۱۵، واسناده صحیح)

زید بن اسلم نے کہا: آپ فتنے کے زمانے میں ہرامیر کے پیچھے نماز پڑھ لیتے اور انھیں زکو ۃ بھی اداکرتے تھے۔ (طبقات ابن سعد ۱۲۹۳، واسادہ سچے)

آپ شیوں (مخاراتقنی کے ساتھیوں)اور خارجیوں کوبھی سلام کہتے تھے۔

(النبلاء ٣٦٨/٢٦٨ السنن الكبرى للبيه في ٣٢٦/١ اواسناده صحح)

آپ سے ابن زبیر طالبعی کے بارے میں اور خارجیوں وحشیوں کے فتنے کے متعلق بوچھا گیا: کیا آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جوایک دوسرے کوئل کررہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا: جو خص کہتا ہے آؤنماز کی طرف تو میں قبول کرلیتا ہوں اور جو کہتا ہے آؤفلاح کی طرف، تو میں مان لیتا ہوں لیکن جو خص کہتا ہے کہ آؤمسلم بھائی کوئل کریں اور اس کا مال چھیں لیں تو میں نہیں مانتا۔ (ابن سعد ار ۱۲۹)، عاملیة الاولیاء اروسوان اور صحح) مَقَالِاتْ عِلَاتِ عِل

آپ جہاج بن یوسف کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے۔ (اسنن الکبری للعبہتی ۱۲۲،۱۲۱،۱۲،۱۲۱،۱۲،۱۲۱،۱۲۰ واسادہ حسن) آپ جس شخص کے پاس سے گزرتے اسے سلام کہتے اور فر ماتے: میں گھرسے ای لئے لکا تا ہول کہ کسی کوسلام کروں یا جھے کوئی سلام کرے۔

(این سعد ۱۵۲/۲۵۱، داسناده حسن، نیز ملاحظه بومصنف عبدالرزاق ۱۹۲۸ ۲/۲۸ (۱۹۲۳۲)

ایک صحابی نے عبداللہ بن عمر رضی للہ عنہما سے پوچھا: آپ اپنی بیعت کیوں نہیں کروالیہ ؟
آپ امیر المونین کے بیٹے ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں ۔ انھوں نے فرمایا: کیا اس بات پرسار ہے لوگوں کا اجماع ہو گیا ہے؟ اس صحابی نے کہا: جی ہاں! تھوڑ ہے سے لوگوں کو چھوڑ کر سب کا اجماع ہو گیا ہے ۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا: ایک ہجر (ایک علاقہ) میں تین عبثی بھی اس بات کے خلاف ہوئے تو بھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سائل نے پوچھا: اگر آپ کو جائیداداور مال دیا جائے تو کیا خلافت پر بیعت کے لئے تیار ہو جائیں گے؟ فرمایا: دور ہو، نکل جا یہاں سے ، پھر یہاں نہ آنا ، میرا دین تمہارے در ہم و بیا کی میں اس حالت میں دنیا سے سفر کروں کہ میر ہے ہتے تھے صاف شفاف ہوں۔ (ابن سوم ۱۹۲۷) و سندہ سے

آپانټانی سادہ لباس پہنتے ،مونچھیں کٹواتے اور داڑھی کوزر درنگ وغیرہ سے رنگتے۔ آپ کااز ارنصف پنڈلی تک ہوتا۔

رسول اللّٰد مَنَا ﷺ كى سنت برعمُل كرنے ميں آپ پيش پيش رہتے۔ آپ نے اپنی انگوشی پر ''عبد اللّٰه بن عنصر'' لكھوار كھا تھا۔ (ابن سعد ۱۷۲/۳ ملخصاد سندہ مجج)

آپ موجھیں (قینجی ہے )اتی باریک کرتے تھے کہ کھال نظر آنے لگی تھی۔

(ابن سعد ۱۷۷۷) وسنده محمح)

عبید الله بن عمر بن میسره القواریری فرماتے ہیں کہ ایک دن سفیان بن عیدینه (مشہور محدث) ہمارے پاس تشریف لائے۔آپ نے اپنی موجھیں اُستر سے سے منڈ وار کھی تھیں۔ محدث) ہمارے پاس تشریف لائے۔آپ نے اپنی موجھیں اُستر سے سے منڈ وار کھی تھیں۔ (تاریخ این ابی غیرہ ص ۲۵۵۹ سے ۲۵۷ وسندہ سے) دوسرے دلائل کومبر نظرر کھتے ہوئے پنی سے موجیس کو انا افضل ہے۔

ایک دفعہ ایک شامی نے آپ سے جج تمتع کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا: حلال ہے۔اس شخص نے کہا: آپ کے والد ہزرگوار (عمر دلائٹیز) نے تواس سے منع کیا ہے۔

آپ نے فرمایا: تمھارااس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جس کومیرے باپ نے منع کیا اور رسول اللہ مُؤاثِینَا نے اجازت فرمائی ہے؟ کیا میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ مَؤاثِینَا کی؟ شامی نے کہا: رسول اللہ مَؤاثِینَا کی بات مانی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ مَؤاثِینَا نے تمتع کیا ہے یعنی اجازت دی ہے۔

(جامع ترندى كماب الج الر١٩٩ حده وقال: هذا مديث حس مجع )

نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر (ڈگاٹھ) مجد نبوی میں (صح کے وقت) بیٹے رہتے تھے حتی کہ سورج بلند ہوجا تا اور آپ (چاشت کی) نماز نہ پڑھتے ۔ پھر بازار جا کر اپنی ضروریات خریدتے پھر گھر آنے سے پہلے معجد جا کر دور کعتیں پڑھتے پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ (ابن سور ۱۷۷)، وسند وصح کے

> آپ چاشت کی نماز کو بدعت کہتے تھے۔ (صیح بغاری:۱۷۷۵، وصیح سلم:۱۲۵۵) [یعنی آپ کے نزدیک چاشت کی نماز با جماعت جائز نہیں تھی۔واللہ اعلم]

(صحح این حبان المواردح:۲۰۱۳ منداحد:۳۸۲ ، داسناده صحح دائله ابودادد:۴۹۲۳ والصواب طلافه) آپ سے اگر لغزش ہو جاتی تو فور آرجوع کر لینتے ۔ ایک دفعہ عبدالرحمٰن بن ابی ہر ریرہ نے آپ سے پوچھا:سمندر نے بہت ہی مردہ محجلیاں باہر سیسینکی ہیں کیا ہم انھیں کھا کیں؟

مقالات

آپنے فرمایا: نہ کھاؤک

جب عبد الرحل چلے محے تو آپ نے گھر آ کر قرآن پاک نکالا اور سورہ ما کدہ پڑھی۔ جب اس آیت پر پنچے کہ ﴿ اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبُحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ تونافع سے کہا: جاؤاور ابوہر یرہ دلائٹوئو کے بیٹے سے کہو: یہ کھانا ہے اسے کھائے ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمہ

(تفسيرابن جرير يروم، واسناد وسيح

یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے کہ فورا اپنی لغزش سے رجوع کرلیا اور اس بات کا بے مثال ولاز وال ثبوت چھوڑ گئے کہ قرآن وحدیث کے مقابلے میں کسی مخص کا اجتہا د جمت نہیں ہے چاہے کہنے والا کتنا ہی عظیم الشان امام کیوں تہ ہو۔

آپ دن میں دود فعہ تیل لگاتے۔ (این سعد ۱۳ر۱۵ما،واسنادہ میمی) آپ جمعہ کے دن تیل اور خوشبولگا کرہی منجد کو (نماز کے لئے ) جاتے تھے۔

(این سعد ۱۵۲/۲۵۱ وسنده میجیح)

آ بامر بالمعروف ونهي عن المنكر پر پورى طرح كاربند ہے۔ عجام رحمه الله بيان كرتے بيں كه عبدالله بن عمر ولائٹؤ نے بيان كيا كه نبى مَنَا يُنْظِم نے فرمايا :كسى فَضَى كواپ گھر والوں (ليتن بيوى وغير ہا) كومجد ميں جانے ہے منع نہيں كرنا چاہيے۔ آپ كے بيٹے نے كہا : ہم تو اَحْسِ منع كريں گے۔ بيس كرعبدالله بن عمر الله فؤ نے (غضبناك ہوكر) فرمايا : ميں مجھے رسول الله مَنَا يُنْظِم كى حديث بيان كرد ہا ہوں اور تو بير كهدد ہاہے؟ جاہدر حمداللہ كہتے ہيں كه عبدالله بن عمر ولائٹؤ نے اس سے مرتے دم تك كلام نہيں كيا۔ جاہدر حمداللہ كہتے ہيں كه عبدالله بن عمر ولائٹؤ نے اس سے مرتے دم تك كلام نہيں كيا۔

آپ جب کی شخص کود کیھتے کہ رکوع ہے پہلے اور بعد میں رفع البیدین نہیں کرتا تو آپ اس کوکنگریاں مارتے تھے۔[حتیٰ کہوہ رفع یدین کرنے لگتا]۔

(منداخمیدی تقعی بن ۱۱۵، بزور فع الیدی للخاری بن ۱۵، مسائل احد بروایة عبدالله بن احمد: ۲۳۷ واساده میمی ) قاسم بن محمد رحمه الله بیان کرتے بین که میں نے ابن عمر داللین کو عمرو بن العاص واللین ک یاس دیکھا آپ کندھوں کے برابردونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ (ابن سعد ۱۹۲۱، واسادہ دن) آپ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ درفع الیدین کرتے تھے۔

(جزورفع اليدين للخارى: • ااوسنده مح )

آپ فج اور عمرے میں ایک مشت سے زیادہ داڑھی کاٹ دیتے تھے۔ (میح ابناری:۵۸۹۲) مردان بن سالم المقفع بیان کرتے ہیں:

"رأیت ابن عمر یقبض علی لحیته یقطع مازادت علی الکف" میں نے ابن عمر (مُنْ اَلَّیْ) کودیکھا آپ ایک مشت سے زیادہ واڑھی کاٹ دیتے تھے۔ (سنن الی داود: ۲۳۵۷وسندہ حن، وحن الدار تطنی ۱۸۲/۱ واقع الحام ۱۳۲۲، ووافع الذہبی)

نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ( واقع کیا) جب جج یا عمرے میں سرمنڈ اتے تو اپنی داڑھی اور مو نچھوں میں سے پچھ حصہ کاٹ دیتے تتے۔ (موطاً امام الک ۱۳۹۷ تا ۱۹۳۰، دسندہ میح) آپ جب رمضان میں جج کا ارادہ کرتے تو جج سے فارغ ہونے تک داڑھی اور سرکے بال نہیں کٹاتے تتے۔ (موطاً ام مالک ۳۹۱ ت ۹۲۳ وسندہ میح)

امام ما لك فرمات بين: " ليس ذلك على الناس " لوكون يربيمل ضرورى نهيس بـــــ (الوطأ ص٩٦٦)

ا بن عمر اور ابن الزبیر وافخهٔ وعا کرتے تو دونوں ہتھیلیاں اپنے چېرے پر پھیرتے تتھے۔ (الادب المغرد ۹۰۹، دسندہ حسن )

نافع بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھاس چارے والے کمرے میں ،ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا تو این عمر ( والی کھیا ) نے بوچھا: کیا میں نے کتھے وو کپڑے نہیں دیئے؟
میں ( نافع ) نے کہا: جی ہاں! ویئے ہیں ۔انھوں نے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے اگر میں کتھے اس حالت میں مدینے کے بعض علاقے ( مثلاً بازار ) میں جیجے دوں تو چلے جاؤ گے؟ میں نے کہا جہیں تو انھوں نے فرمایا: پس کیا اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کے سامنے خوبھورتی اختیار کی جائے یالوگ؟ پھرفر مایا: رسول اللہ منافیظ یا عمر ( داللی ایک خرمایا کہ جس کے پاس

دو کپڑے ہوں تو وہ ان میں نماز پڑھے اور جس کے پاس صرف ایک کپڑ اہوتو وہ اسے از ار بنا کراور کندھوں پرڈال کرنماز پڑھے۔ (اسن اکبری للبہتی ۲۳۶۸ء سندہ ﷺ)

. مند بھی بن مخلد میں آپ کی دو ہزار چھ سوتیں ۲۶۳۰ حدیثیں ہیں ،صرف صحیح بخاری میں ۸۱ اور صرف صحیح مسلم میں ۳۱ ہیں۔ (الدہاء ۲۲۸/۳)

ابوالوازع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا: جب تک آپ لوگوں میں ہیں ، خیر بیت رہے گا۔ جب تک آپ لوگ ہیں ہیں ، خیر بیت رہے گا۔ در بین لوگ آپ کی برکت سے خیر وعافیت کے ساتھ رہیں گے ) تو آپ غضبناک ہو گئے اور فر مایا : میرا خیال ہے کہ تو عراقی ہے ۔ شخص کیا خبر کہ تمھارا ہوائی کس حالت پر درواز ہ بند کرتا ہے۔ (یعنی اس کی خلوت کے بارے میں شخص کیا علم ہے؟) حالت پر درواز ہ بند کرتا ہے۔ (یعنی اس کی خلوت کے بارے میں شخص کیا علم ہے؟)

یہ سرنفسی اور تواضع کی اعلیٰ مثال ہے۔

ایک عراقی نے آپ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا، جو کپڑے کولگ جاتا ہے تو این عمر دلائٹیئو نے فرمایا: اس کی طرف دیکھؤ! میر مچھر کے خون کے بارے میں پوچھر ہا ہے اور انھوں نے رسول اللہ مَنا ہُنٹیئر کے بیٹے (لیعن نواسے حسین رٹائٹیئو) کوئل کیا ہے اور میں نے رسول اللہ مَنا ہُنٹیر سے سناتھا کہ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔

(سنن الترندي ١٢٨/١٦ - ٢٥٥ وقال هذا حديث صحح)

خالد بن ممير كہتے ہيں كہ ايك دفعہ تجاج (بن يوسف) الفاس نے منبر پرخطبه ديا تو كہا: بے شك (عبداللہ) بن عمر بونط قرآن ميں تحريف كى ہے۔ تو (عبداللہ) بن عمر بولے: تو نے جموٹ بولا ہے، نہ وہ اس كى طاقت ركھتے تھے اور نہ تو اس (تحريف) كى طاقت ركھتا ہے۔ جاج (غصے ہے) بولا: چپ ہوجا اے بوڑ ھے! تو سھيا گيا ہے اور تير كى عقل چلى گئى ہے۔ (ابن سعد ۱۸۲۸ دور دون)

آپ کی مرض وفات میں جب جاج بن یوسف عیادت کے لئے آیا تو آپ نے اپنی آگئی۔ میں بند کرلیں اور جاج ہے کئی بات نہیں کہ حتی کہوہ چلا گیا۔

(این سعد ۱۸۷۸ وسنده صیح متاریخ دمثق ۱۲۹،۱۲۸)

[معلوم ہوا کہ آپ کا حجاج کے بیچھے نماز پڑھنے کامل منسوخ ہے۔]

آپولاۃ الامور (مسلمان حکمرانوں) کے خلاف خروج کے سخت نخالف تھے۔ آپ نے بیزید بن معاویہ کی بیت کی اوراس بیعت کوتو ڑنے سے اٹکار کردیا۔

(د يکھئے جج البخاری:۱۱۱۷)

عبید بن جری (تابعی) بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر (اللہ الله اسے کہا گیا: آپ چارا یہے کام کرتے ہیں جو دوسرے صحابہ نہیں کرتے ۔ انھوں نے پوچھا: وہ کیا ہیں؟ عبید بن جری کے کہا: آپ (طواف میں) صرف رکن کمانی کوچھوتے ہیں۔ بغیر بالوں والے جوتے پہنچے ہیں، ذرو خضاب لگاتے ہیں اور جب آپ کہ میں ہوں تو آٹھ (۸) ذوالحج کوئی جج کی لیک کہتے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر والله کا ایک جواب دیا: رسول اللہ مَاللہ مَاللہ عَلَی مرف کمانی رکنوں کو چھوتے ہیں۔ تھے اور ایک میں وضو کرتے تھے اور میں اے (آپ کی سنت کی وجہ سے) پیند کرتا ہوں۔

آپ زرد خضاب لگاتے تھے اور جب آپ کی سواری (حج کے لئے ) چلتی تو لبیک کہتے تھے۔ (صحح ابخاری: ۱۶۲۱ )

### اس مديث سے كئى مسئلے معلوم ہوئے:

- - ٣: رسول الله مَا يُنْفِعُ كَي حديثين جمت بشرعيه بين -
- ۳: صحابہ کے زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا ،اگر اس کام کا ثبوت کسی دوسری دلیل سے ہو تو ترک یامنع کی دلیل نہیں ہوتا ۔

ا یک دفعہ رسول اللہ مَنَّ اَیُّیْرُمُ نے فرمایا: (( لو تسو کنیا هیذا البیاب للنسیاء )) اگر ہم ہے دروازہ عورتوں کے ( داخلے کے ) لئے جیموڑ دیں تو (بہتر ہے۔) نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرا پنی وفات تک (معجد نبوی کے ) اس درواز ہے ہیں داخل نہیں ہوئے۔ (سنن الی دادد:۳۲۲، وسندہ میجے )

اس روایت کے مارے میں حافظ ذہبی حمد اللہ لکھتے ہیں:

" متفق على صحته " الى كريم جونے براتفاق ہے۔ (تاریخ الاسلام ٢٥٩٥) جس دن آپ عشاء كى با جماعت نماز ہے رہ جائے توسارى رات قیام كرتے ہے۔ (تاریخ دشتی لاین عمار ٢٣٥/١٤٨ وسنده حسن)

آپ کو جو چیز زیادہ پہندہوتی تواہے اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ایک دفعہ آپ مدیخ کی بعض نواحی بستیوں میں تشریف لے گئے ،کھانے کا وقت ہواتو آپ نے اپنے ساتھوں کے ساتھ دستر خوان بچھایا ، دیکھا کہ ایک چرواہا بجریاں چرارہا ہے ،اسے بلاکر فرمایا: ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ ،وہ پولا: میراروزہ ہے،آپ خت جیران ہوئے: اتنی گری میں روزہ رکھتے ہو؟ وہ بولا: میں ان دنوں کو (مرنے کے بعدر ندگی کے لئے ) غنیمت مجھتا ہوں ،عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لئے بوچھا: ایک بحری ہمیں نے دو، وہ بولا: یہ بحریاں میری نہیں ہیں بلکہ الک کی ہیں آپ نے رابطور امتحان) فر بایا: مالک کو کہد دینا کہ بھیڑیا کہ بری نہیں ہیں بلکہ مالک کی ہیں آپ نے جواب دیا: پھر اللہ کہاں ہے؟ لیخی اللہ و کی میں آپ واپ نے جواب دیا: پھر اللہ کہاں ہے؟ لیخی اللہ و کیورہا ہے ، آپ استے خوش ہوئے کہ اس غلام کواس کے مالک سے خرید کر آز او کردیا اور بکریاں بھی خرید کراس کے حوالے کرویں۔ (تاریخ دشق ملحسات میں میں میں سال سے ، سال سے ہو سے کہ اس سے ، سال سے ہو سے ہو سے ہو سے ہو سے سے ہو سے ہو

زيد بن اسلم كودالداسلم بان كرتے بي:

(سیدنا)عمر دلاتفظ کی سیرت برعمل کرنے میں ابن عمر دلاتفظ سب سے آ کے تھے۔ (ابن سعد مرم ۱۵ وسندہ مجع)

سعید بن مصعب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمراییے والدعمر (راتا نظافیا) کے بہت زیادہ مشابہ

مقالات عالم عالم المعالم المعا

تھے۔ (ابن سعد ۴ ر۳۵ اوسند سمجع )

وَبَره (تابعی ) بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے ابن عمر (رفط اللہ اسے پوچھا: اگر میں جج کا احرام با ندھاوں تو بیت اللہ کا طواف کروں؟ انھوں نے فرمایا: تجھے طواف سے کس نے روکا ہے۔اُس نے کہافلاں آ دمی اسے ناپیند کرتا ہے۔ الخ

توابن عمر نے فر مایا: ہم نے رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمُ كُود يكھا آپ نے جج كاحرام با ندھا اور بيت اللہ كاطواف كيا، صفاومروہ كے درميان سعى كى \_ پس اللہ اور اس كے رسول كى سنت پرعمل، فلا نے كى تابعدارى سے زيادہ بہتر ہے اگر تو أپنى بات ميں سچاہے ۔ (ميح مسلم ١٣٣٥ماله الك آدى نے عبداللہ بن عمر وَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنو و "آپ جہاد كيول نہيں كرتے؟ تو انھوں نے فرمايا كہ ميں نے رسول اللہ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ سنا ہے كہ اسلام كى بنياد با في چيزوں پر ہے جگہ شہادت ، نماز قائم كرنا، ذكو ة اداكرنا، رمضان كے روزے اور جج كعبد۔

ا مام احمد بن حنبل رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ آپ تہتر (۷۳ھ) کوفوت ہوئے۔ (تاریخ بندادار۱۷۳)

حافظ ذہبی وغیرہ کے بقول آپ کی وفات چوہتر (۷۲ھ) کوہو کی۔ رالٹین

# امام احدین منبل کامقام ،محدثین کرام کی نظرمیں

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد: ابلِ سنت كمشهور امام الوعبدالله احمد بن محمد بن طبل بن بلال بن اسد الشيبانى المروزى البغدادى رحمه الله (متوفى ٢٣١هـ) كے بارے ميں تمام محدثين وعلائے أمت كا

اجماع واتفاق رما ہے كہ آپ عادل ، ضابط ، ثقة اور انتها كى قابلِ اعماد امام تھے۔

اس مختصر و جامع مضمون میں محدثین کرام اور علمائے اُمت کے اقوال باحوالہ و حقیق پیش خدمت ہیں:

امام ابوعبدالله محربن اساعیل ا بخاری رحمه الله (متوفی ۲۵۲ه ) تے اپنی مشہور کتاب "مصیح بخاری" میں درج ذیل مقامات پرامام احمد رحمه الله سے روایت لی ہے یا ذکر کیا ہے:

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک امام احمد ثقہ وصدوق تھے۔اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام بخاری نے اساء الرجال میں امام احمد کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔مثلاً دیکھئے کتاب الضعفاء لیخاری (۸۰،۲۲۰،۲۳۰،۱۱۰) والتاریخ الکبیر (۱۲۵/۲۱)...)

٧- امام مسلم بن الحجاج النيسا بورى رحمه الله (متوفى ٢٦١هه) في المجاج الني مشهور كتاب "صحح مسلم" ميس ورج ذيل مقامات برامام احمد رحمه الله سدوايت لي ب

(+77/471), 110/017, 2111/7+0,7171/160,7771/412,000-7/7671), 177/671,7767/1001;

בשחקר בדו, חבסחקר סבו, דפרחקחותו, דפפחקחים, מחחמות פבי פבים פידי

معلوم ہوا کہا مام سلم رحمہ اللہ کے نز دیک امام احمد رحمہ اللہ ثقه وصد وق تھے۔

۳- امام محمد بن اسحاق بن خزیمه النیسابوری رحمه الله (متوفی ۱۱۱۱ه) اپنی دهیچ این خزیمه ، میل مام احد کی روایت لائے ہیں۔ (ج اص ۵۹ ساز)

این محمد بن حبان البستی رحمه الله (متونی ۳۵۳ه ) این محیح (مطبوع: الاحسان) میں امام احمد سے درج ذیل روایتی لائے ہیں:

معلوم ہوا کہ امام ابن حمان نے امام احمد سے بہت ی روایتی (بواسطی شیورخ) کی ہیں۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں:

"وكان حافظًا متقبًا ورعًا فقبهًا، لازمًا للورع المحفى، مواظبًا على العبادة الدائمة، به أغاث الله جل (و) علا أمة مجمد ملك السياط للقتل أنه ثبت في المبحنة وبذل نفسه لله عزوجل حتى ضرب بالسياط للقتل فعصمه الله عن الكفر وجعله علمًا يقتدى (به) وملحاً يلتهي إليه" وه (ايام احمر بن شبل) ثقد حافظ، نيك (اور) فقيه تصدففيه بربيز گارى اورداكى عبادت كولازم بكرت تصدان كور ليع سالله تعالى نه أمت محمريه (صلى الله على صاحمه وسلم) كى مدفر بائى بياس طرح كدوه آزمائش مين عابت قدم رب على صاحبها وسلم) كى مدفر بائى بياس طرح كدوه آزمائش مين عابت قدم رب اوراپ آپكوالله على عارت كي الله فق كرديا اور آل (شهادت) كي لئي تيار موكة وقف كرديا اور آل (شهادت) كي لئي تيار موكة ميان بنايا وراي بناه مين بناه مين بناه مين بناه عند شهد اليه بناه مين بناه بين بناه مين بناه بين بناه بين بناه بين بناه بين بناه مين بناه بين بناه بين بناه بين بناه بين بناه بين بناه بين به بين بناه بين بيناه بين بناه بين بيناه بين بناه بين بناه بين بناه بين بيناه بين بيناه بين بيناه بين بيناه بين بين بيناه بيناه بيناه بين بيناه بين بيناه بين بيناه بيناه

مقالات عالم المقالات المقالات

### امام احد بن عبدالله بن صالح العجلى رحم الله (متوفى ۲۲۱ هـ) فرمایا:

"(ثقة) ثبت في الحديث ، نزه النفس، فقيه في الحديث ، متبع، يتبع الآثار، صاحب سنة خير"

آپ (امام احمد) حدیث میں (ثقه ) ثبت تھے۔ پاکیزه فنس والے اور حدیث میں نقید تھے۔ آٹار (احادیث) کی اتباع کرنے والے تنبع ،صاحب سنت (سُنی اور ) نیک تھے۔ (اثقات للعجلی: ۹، تاریخ بغدادج ۴س۵۱۵ وسندہ تھیج ، والزیادة مند)

حجر بن سعد بن منتج الهاشى البصرى البغدادى رحمه الله (متونى ٢٣٠هه) نے كها:
 "وهو ثقة ثبت ، صدوق كثير الحديث "اوروه تُقد ثبت ، شچ (اور) بهت حديثيں
 بيان كرنے والے تقے۔ (طبقات ابن سعدج ٢٥٥٥هـ)

۱۱م ابوحاتم محربن ادریس الرازی رحمه الله (متوفی ۱۷۷ه) نے فرمایا:

" هو إمام ، وهو حجة "وه امام اور (روايتِ حديث ميس) جُمت تقيه -(الجرح والتعديل ج من ٤ وهو حج

### امام ابوحاتم نے فرمایا:

" كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعوفة الحديث بصحيحه وسقيمه" احديث بصحيحه وسقيمه "احديث بصحيحه وسقيمه وسقيمه المريث المريد والتعديل المريد وسقيم (الجرح والتعديل المريد وسيم وسنده ميم وسند وسند ميم وسند وسند ميم وسند وسند ميم وسند وسند وسند و سند و

#### امام ابوحاتم نے مزید فرمایا:

''إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة '' جب تم كى آدى كود يكهوكه وه احمد بن حنبل مع محبت كرتا بوسمحه لوكه وه صاحب سنت (سنى ) به سنت (سنى ) به الجرح والتعديل اله ١٩٠٨ وسنده مح )
ابوحاتم نے احمد بن عنبل كوعلى بن المدين سے زيادہ فقيد قرار ديا۔

مقالات علامة

ابوحاتم الرازى في امام احدك بارك بس ايك بهترين خواب بيان كيا-

(مناقب احدالي بن الجوزي ص ٢٣٥ وسنده محيح)

تنبیہ: امام احمد خوابوں کے محتاج نہیں ہیں اور (صحابہ کے بعد ) خواب شرعی ججت بھی نہیں ہوتا۔

ام ابورجاء تتيه بن سعيداتقفي رحمه الله (متوفى ۲۲۴ه ) فرمايا:

" أحمد بن حنبل إمام الدنيا "احمد بن خنبل (حديث ميس) ونياكام بير-(الجرح والتعديل ١٩٥٣،٢٩٥١ وسند مجع)

ا مام قتیبہ بن سعید نے فرمایا: احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہو میدد نیا کے (حدیث میں ) امام میں ۔ (تاریخ بغداد ۴۸ ۱۷ سند صحح)

قتيبه نے فرمایا:

(عبدالله بن احد بن شبویه نے کہا:) میں نے قتیبہ سے پوچھا: احمد بن شبویہ نے کہا:) میں نے قتیبہ سے پوچھا: احمد بن شبویہ نے کہا: کہا نے کہا: کرمایا: بڑے تابعین کے ساتھ (ملایا جاتا ہے)۔

(الجرح والتعديل ار٣٩٣، ١٩٧٣ وسنده صحح)

ا مام قتیبہ نے امام احمد کو (امام) کی بن بی بی اور (امام) اسحاق بن راہو میہ پرتر جیح دی۔ (دیکھتے الجرح والتعدیل ۱۹۳۶،۹۳۱ وسندہ میح)

امام قتيبه بن سعيد نے فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجَماعة "جبتم كي آدى كود يكوكراحد بن ضبل عصوبت كرتا بوجوان الوكدوه

مقَالاتْ

سنت اور جماعت پر (لیعنی پکاسی) ہے۔ (الجرح والتعدیل ۱۰۸۸ وسندہ مجع)

ا مام تنيير نے فرمايا: " لولا أحمد بن حنبل لمات الورع''

اگراحمر بن عنبل ند ہوتے تو پر ہیز گاری ختم ہوجاتی۔ (طلبة الاولیاء ١٩٨٩ وسنده مجع)

امام قنیبہ نے مزید فرمایا:

"اگرتوری نه ہوتے تو پر ہیز گاری ختم ہوجاتی اورا گراحد نه ہوئے تو لوگ دین میں بدعات شامل کردیتے۔" (تاری بغدادی مس ۱۲۷ سندہ مجے)

9. ابوجعفر (عبدالله بن محمد بن على بن نفيل) النفيلي رحمه الله (متوفى ٢٣٣٥ ه) في فرمايا:
د حكان أحمد بن حنبل من أعلام اللدين "احمد بن خنبل دين كيسردارول
مين سے تھے۔ (الجرح والتعدیل ار۲۹۲۵ وسندہ مجع)

• 1 \_ امام عبد الرحل بن مهدى رحمه الله (متوفى ١٩٨ه) في فرمايا:

''هذا أعلم الناس بحديث الثوري''ير(احمر بن خنبل) لوگول مير (مير مير استاد مفيان) توري كي حديث سب سازياده جانت بين -

(الجرح والتعديل ار۱۹۳،۲۹۳ وسنده صحيح)

11. امام ابوعبيد القاسم بن سلام رحمه الله (متوفى ٢٢٧ه) في فرمايا:

"انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل - وهو أفقههم فيه ..."
علم كى (بمار \_ زمان يم ) انتها جاراً وميول (احمد، ابن المدين ، ابن معين اورابو بكر
بن الى شيب ) بر بهو كئ ب احمد بن منبل برجوان سب ميس بور فقيد بيس ......
(الجرح والتعديل ارجم وسند صحح)

۱۲ ابولورا براہیم بن خالدالفقیہ (متوفی ۲۴۴ھ) نے کہا:

'' أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثودي ''احمد بن منبل (سفيان) توری · سے زیادہ فقیہ یا (زیادہ) عالم ہیں۔ (الجرح دالتعدیل ۱۳۹۳ دسندہ سجے) ۱۳ ـ امام محمد بن مسلم بن وارہ الرازی رحمہ الله (متوفی ۱۷۵ھ) نے امام احمد کے بارے مقَالاتْ عَالِيْتُ عِلَيْتُ عِلَيْتُ عِلَيْتُ عِلَيْتُ عِلَيْتُ عِلَيْتُ عِلَيْتُ عِلَيْتُ عِلَيْتُ

بن فرمایا:

"كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة" وفقه، حفظ اورمعرفت والحريد مجي الإمراد التعديل ٢٩٣١ وسند مجي

\$ 1 - امام ابوزرع عبيدالله بن عبدالكريم الرازى رحمه الله (متوفى ٢٦٣ه) في فرمايا:

'' ماأعلم في أصحابنا أسو د الرأس أفقه من أحمد بن حنبل''

میں اپنے ساتھیوں میں ،جن کے سرکے بال کالے ہیں،احد بن منبل سے زیادہ کئے بر نہ شہر میں میں میں اس میں اس سے

مسى كوفقية ببيس جانتاب (الجرح والتعديل ار٢٩٥٧ وسنده صحح)

انھوں نے امام احمد کوامام اسحاق بن را ہو یہ برتر جیج دی اور ان سے زیادہ فقید (افقہ) قرار دیا۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۸۲ دسند میج)

امام ابوزرعه نے فرمایا:

"لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحيى بن معين وعلى أبي خيثمة"

میں لوگوں سے یہی سنتار ہا ہوں کہ وہ احمد بن منبل کو (خیر کے ساتھ ) یا د کرتے اور اضیں کی بن معین اور ابوخیشمہ ( زہیر بن حرب ) پرتر جیح دیتے تھے۔

(الجرح والتعديل ٢٩/٢ وسنده صحيح)

نیز دیکھئے منا قب احمد (ص ۳۳۷ وسندہ سیح )اس میں بیالفاظ بھی زیادہ ہیں گہ ( آز مائش کے بعد ) آپ کاذکرآ فاق میں (چاروں طرف ) سیمل گیا۔

امام ابوزرعه نے فرمایا:

"مارأیت أحدًا أجمع من أحمد بن حنبل ومارأیت أكمل منه، اجتمع فیه زهد و فضل و فقه و أشیاء كثیرة" بین نے احمد بن خبل سے زیادہ (صفات كا) جامع اور ممل كوئى نہیں ديكھا۔ ان میں زُہد، فضیلت، فقد اور بہتى چیزیں (خوبیال) جمع ہوگئ تھیں۔ (الجرح والتعدیل ۲۹۲۷ وسنده میج)

مقالات مقالات

10 و اماملى بن عبدالله المدين رحمه الله (متوفى ٢٣٧ه) فرمايا:

"ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبدالله أحمد بن حنبل وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة (حسنة)"

ہمارے ساتھیوں میں ابوعبداللہ احمد بن خنبل سے بڑا حافظ کوئی نہیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ صرف کتاب سے ہی روایت بیان کرتے ہیں اور ہمارے لئے ان (کے طریقمل) میں بہترین نمونہ ہے۔ (الجرح والتعدیل ۱۹/۲،۲۹۵ وسندہ حن)

امام ابن المديني فرمايا:

"أحمد بن حنبل سيدنا" احدين فنبل ماريمرداريس-

(حلية الاولياء ١٩٥٨ ، ١١١٥ وسنده صبح ، تاريخ بغداد ١٩٧٧ منده صبح ، منا قب احد ص ١٠ اوسنده صبح )

11. عروبن محربن بكيرالناقدر حمد الله (متونى ٢٣٢هـ) في فرمايا:

"إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث فلا أبالي من خالفني " اگر كسى حديث (كى روايت) ميں احمد بن طنبل ميرى موافقت كر ديں تو (پھر) مجھ كسى خالفت كى پروانبيں ہے۔ (الجرح والتعديل ١٩٩١ وسنده حن)

٧٠ \_ ابواليمان الحكم بن نافع الجمصي رحمه الله (متوفى ٢٢٢هـ) في فرمايا:

" كنت أشبه أحمد بن حنبل بأرطاة بن المنذر"

میں احد بن منبل کوارطا ۃ بن المنذ رہے تشبیہ دیتا تھا۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۷۱ وسندہ صحیح) ارطا ۃ بن المنذ رائحمصی: ثقبہ تھے۔ (دیکھئے تقریب انتہذیب:۲۹۸) انھوں نے سیدنا ثوبان والٹیئو کو پایا ہے۔ (تہذیب الکمال ۱۹۷۱)

زمبى نے فرمایا: '' ثقة إمام'' (الكاشف ار ۵۵ تـ ۲۳۷)

14 محدث كبيرامام احمد بن سنان الواسطى رحمه الله (متوفى ٢٥٩هه) فرمات مين:

" ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيمًا منه لأحمد بن حنبل، وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثنا، ومرض أحمد فركب إليه يزيد بن

مَقَالاتْ مُقَالاتْ مُقَالاتْ مُقَالاتْ مُقَالاتْ مُقَالاتْ مُقَالاتْ مُقَالاتْ مُقَالاتْ مُقَالِدُ مُقَالاتْ مُقَالِدُ مُعَلِّدُ مِنْ مُقَالِدُ مُعَلِّدُ مِنْ مُقَالِدُ مُعِلِّدُ مِنْ مُقَالِدُ مُعِلِّدُ مِنْ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعِلِّدُ مِنْ مُعْلِمُ مُعِلِّدُ مِنْ مُعْلِمُ مُعِلِّدُ مِنْ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِمِ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مِعِلِمُ مِعِلِمُ مِعِلَمُ مِعِلِمُ مِعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مِعِلِمُ مِعِلِمُ مِعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مِعِمِلِمُ مِعِلِمُ مِعِمِمُ مِعِلِمُ مِعِلِ

ھارون و عادہ " میں نے یزید بن ہارون کواحمد بن خبل سے زیادہ کی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ حدیث بیان کرتے وقت آخیس (احمد کو) اپنے پاس بھاتے تھے اور جب احمد بھارہوئے تو یزید بن ہارون سوار ہو کر اُن کی عیادت کے لئے تشریف لئے کے ۔ (الجرح واتعدیل ار ۲۹۷ وسندہ سے )

ا مام یزید بن مارون الواسطی رحمه الله (متوفی ۲۰۱ه ) امام احمد کا بهت زیاده احتر ام کرتے تھے۔ (دیکھنے الجرح دالتعدیل ار۲۹۷ وسندہ صحیح)

ابوالعباس محد بن الحسين بن عبد الرحمٰن الانماطي رحمه الله (متوفى ٢٩٣هه) فرمات بين:

"كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وجماعة من كبار العلماء ، فجعلوا يتنون على أحمد بن حنبل ، ويذكرون من فضائله فقال رجل: لاتكثروا بعض هذا القول، فقال يحيى بن معين : وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل يستكثر ؟ لو جالسنا مجالسنا بالثناء عليه ماذكر نا فضائله بكما لها "

ہم ایک مجلس میں مضے جس میں کی بن معین ، ابوضی شمہ زہیر بن حرب اور بڑے علماء کی ایک جملس میں مضے وہ احمد بن حنبل کی تعریف اور فضائل بیان کررہے تھے تو ایک آدمی نے کہا: الی با تیس زیادہ نہ کریں۔ کی بن معین نے فرمایا: کیا احمد بن حنبل کی زیادہ تعریف زیادتی ہے؟ اگر ہم اپنی (ساری) مجلسوں میں ان کی تعریف بیان کرتے رہیں تو بھی اُن کے ممل فضائل بیان نہیں کر سکتے۔

(حلية الاولياءج ٩٥ م ١٦٩، ٤ عاوسند صح ، تاريخ بغداد ١٢١/٢ وسنده صح

امام یحییٰ بن معین نے فرمایا:

"مارأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه حمسين سنة، ما افتخرعلينا بشيً مماكان فيه من الصلاح والخير"

میں نے احمد بن حنبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ہم نے پچاس سال اُن کی مصاحبت (دوستی) اختیار کی ہے، ان میں جونیکی اور خیرتھی اس کا اُنھوں نے ہم پر بھی فخر نہیں کیا۔ (حلیة الاولیاء ۱۹۸۹ دسندہ صحح)

• ٧ ي مدث ابوجعفر محد بن بارون المحر مى رحمداللد (متوفى ٢٧٥ هـ) فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال" جب تم كسى اليشخص كود يكو جواحد بن حنبل كوبُرا كمِنا ب توسمحولوك وهخص بدعتى مراه ب (الجرح والتعديل ارو ۳۰ وسنده محم)

٢٠ محدث احمد بن عبدالله بن يونس اليربوى الكوفى رحمه الله (متوفى ٢٢٧ هـ) فرمايا:

" فى الجنة قصر لايد خله إلانبى أوصديق أو محكم فى نفسه" جنت مين ايك محل بي نفسه" (جوايئ خنت مين ايك محل بي نفسه" (جوايئ نفس مين ثابت قدم رہے) ہى داخل ہول گے۔

پوچها گیاک:" المحکم في نفسه"كون ٢٠

توانهون فرمايا: "أحمد بن حنبل المحكم في نفسه "احمر بن عنبل "
"محكم في نفسه" تق (الجرح والتعديل الم الله وسنده صحح)

معلوم ہوا کہ احمد بن پونس رحمہ اللّٰدامام احمد بن حنبل کواپنے خیال میں جنتی سجھتے تھے۔ بیر بہت بڑی توثیق ہے کیونکہ جنتی ہونااعلٰی درجے کی توثیق ہے۔ سیر بہت بڑی توثیق ہے کیونکہ جنتی ہونااعلٰی درجے کی توثیق ہے۔

تنبیہ: وی کے بغیر کسی کوجنتی کہناظن وقیاس اور ذاتی تحقیق پڑفی ہے کیکن اس سے جحت کیکڑ ناصیح نہیں ہے۔ مَقَالاتْ عَلَاثُ عَلَيْ ع

۲۷ مشهور زابد ابونصر بشربن الحارث الحائی رحمه الله (متوفی ۲۲۷ هه) نے احمد بن منبل کے موقف کو'' مقام الانبیاء'' (نبیول کی طرح ثابت قدم رہنے کا مقام) قرار دے کرفر مایا:
'' حفظ الله أحمد من بین یدیه و من خلفه ''الله نے احمد کوآ گے اور پیچے (ہر طرف) سے اپنی مقاظت میں لے لیا۔ (الجرح والتعدیل ارواس وسند میچ) بشرین الحارث نے مزید فرمایا:

''ابن حسل أدخل الكير فحرج ذهبه أحمر ' (احمر) بن منبل بهني مين بنس كئة گئة اورسونا بن كرنكلي (تاريخ وشق ٥٨٥ ٣٠ وسنده حسن)

۳۳ محدث على بن جربن اياس السعدى المروزى البغد ادى رحمه الله (متوفى ۲۳۳ فه) نے امام احدر حمد الله كيا:

'' ا: نعى لي إبراهيم أورع عالم

٢: إمامًا على قصد السبيل وسنة النبي

٣: صبورًا على مانابه متوكلًا

 $\gamma$ : فقلت وفاض الدمع مني بأربع على

۵: سلام عديد القطر والنجم والثرى

٢: ألا فتأهب للمنايا فإنما البقاء

كأنك قد وسدت كفك عاجلاً

مقيمًا به يسفى على قبرك الثرى

ا: ابراہیم نے مجھے دنیا کے متقی ترین آدمی کی وفات کی خبر سنائی ، جس سے بردھ کر خاندانی شرافت والی شخصیت کا نام ہمارے کا نول تک نہیں پہنچا۔

r: الله كآخرى رسول، نبى المين كى سنت اورسيد هراسة ير علنه والاامام تهر.

۳: انھیں جوامیبتین پنچیں ان برصبر کرنے والے اور اپنے رب پرتو کل کاحق ادا کرنے.

والےمتوکل تھے۔

سمعت به من معدم ومخول أمين اللهدة آخر مرسل على ربه في ذاك حق التوكل النحر فيضًا كالجمان المفصل على أحمد البر التقي ابن حنبل قليل بعد ذلك يا على وغودرت منسيًا باوحش منزل

عواصف ريح من جنوب وشمأل"

مَقَالاتْ عَالِاتْ 349

۳: میں نے کہااور میرے آنسو چاروں طرف سے سینے پر بہنے لگے جیسے موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لائی ہیں۔ ہوئی لڑیاں ہیں۔

۵: نیک اور متقی احمد بن حنبل پرریت کے ذروں ،ستاروں اور بارش کے قطروں کے برابر سلام (بی سلام) ہو۔

 ۲: ہوش کرو اور موت کی تیاری کرو کیونکہ یقینا اس کے بعد اے علی (بن حجر) بقاء (بہت) تھوڑی ہے۔

ے: "کویا ٹوہشیلی کوئلیہ بنائے سویا ہوا ہے اور جلد ہی تجھے وحشت ناک مقام میں پہنچا کر بھلادیا گیا ہے۔

۸: تویمال رہے گااور جنوب و شال کی تیز جوائیں تیری قبر پرمٹی (گرد) اُڑا کیں گی۔ (الجرح والتعدیل جام الاوسندو میح)

۲۶ محدث ابوعبدالرحن عبدالله بن داود بن عامر البهد انی الخری رحمه الله (متوفی ۱۲۳ هـ)
 ن فرمایا: " اوزای این زمانے میں سب سے افضل تھے اور ان کے بعد ابو اسحاق الفور اری سب سے افضل تھے۔"

تو نصر بن على بن نصر بن على الجهضى رحمه الله (متوفى ١٥٠ه) في فرمايا:

''وانا اقول: کان احمد بن حنبل افضل اهل زمانه'' اوريس كهتا مول كراحد بن عنبل اين زمان يس سب سافطن تهد

(حلية الاولياءج ٩ص ١٦٧ وسند مجع متاريخ بغداد ١٨٧٨ وسند مجع)

ا ام ابرائیم بن اسحاق بن ابرائیم بن بشیر الحربی رحمه الله (متوفی ۱۸۵ه) نفر مایا:

"سعید بن المسیب فی زمانه و سفیان النودی فی زمانه و أحمد بن
حنبل فی زمانه "سعید بن میتب این زمانه یک رامام) تصاور سفیان توری

این زمانه یک رامام) تصاور احمد بن شبل این زمانه یک (امام) تصد

(ملیة الاولیاء جهم ۱۲ وسنده جمی باری بنداد مرد در می وسنده جمی باری بنداد مرد مرد می میکا)

ابراہیم الحربی نے فرمایا:

" قدرايت رجالات الدنيا ، لم أرمثل ثلاثة، رأيت أحمد بن حنبل-وتعجز النساء أن تلدمثله " إلخ

میں نے دنیا کے مرود کیھے ہیں مگرتین آ دمیوں جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے احمہ بن منبل کودیکھا ہے اس جیسا (بچہ) جننے سے عورتیں عاجز ہیں۔

(تاریخ بغدادی عص۳ موسنده میچ ،ابوانحن بن دلیل هوعلی بن انحن بن دلیل)

**٢٦ -** محدث اساعيل بن خليل الخزازر حمه اللهُ (متو في ٢٢٥ هـ) نے فرمايا:

" لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية "

اگراحد بن عنبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو نشانی ہوتے یعنی لوگ انھیں بڑی نشانی نشلیم کر لیتے۔ (تاریخ بغداد ۲۸۸۸ وسنده میح)

۲۷ امام محمد بن یحیٰ النیسا بوری الذبلی رحمه الله (متوفی ۲۵۸ هه) کو جب امام احمد بن حنبل رحمه الله کی وفات کی خبر پینجی تو انھوں نے فرمایا:

" ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا على أحمد بن حنبل النياحة في دورهم " تمام بغداد يول كوچائي كهايخلول (اورگهرول) ميل (امام) احد بن منبل كاغم كريل (طية الاولياء ٩٠/١٥ وسنده محج)

يهال غم سے مرادشيعوں والا ماتم نہيں بلكه صرف اظہارغم اورافسوس ہے۔

٨٧٠ امام ابوالوليد بشام بن عبدالملك الطيالي البابلي البعري رحمه الله (متوفى ٢٢٧ه). نفرمايا:

" ما بالبصر تين - يعني بالبصرة والكوفة - أحد أحب إلى من أحمد بن حنبل عن أحمد أحب إلى من أحمد بن حنبل عن ياده مجوب المحمد بن حنبل عن إلخ مجمد بن المحمد بن حنبل عن ياده مجوب المحمد والمحمد وا

مقالات

"لو أن الذي نزل بأحمد بن حنبل كان في بني إسرائيل، كان أحدوثة "احدين في مني إسرائيل من بوتا توبرا أحد موضوع تن بوتا -

(الثاريخ الصغير/ الاوسط للبخاري ج٢ص ٣٣٣ وسنده صحح ،ا كامل لا بن عدى ار١٢٤ وسنده صحح ، دوسرانسخه ار١٢٠)

**۲۹ ی** محدث کبیرابوعاصم الفیحاک بن مخلداننهیل رحمه الله (متوفی ۲۱۲ هه) اینی شاگرداحمه بن منصور سے فرماتے میں:

" اقرئ الرجل الصالح أحمد بن حنبل السلام " نيك انسان احمد بن حنبل كو (ميرا) سلام كهنار (طية الاولياء ١٧٥ اوسنده مح )

• ٧- مشهور امام اور فقید ابومحد اسحاق بن ابراہیم بن مخلد الحنظلی المروزی عرف اسحاق بن راہو بدر حمداللد (متوفی ۲۳۸ ھ)نے فرمایا:

" لو لا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لمابذ لها له لذهب الإسلام" اگراحمہ بن حنبل نہ ہوتے اور وہ جان کی بازی نہ لگاتے تو (میرے خیال میں ) اسلام ختم ہوجا تا۔ (ملیۃ الادلیاء ۱۹۸۵ اوسندہ حن)

٣٦ محدث ابو الحن ادريس بن عبدالكريم الحداد المقر كى البغدادى رحمه الله (متوفى ٢٩٢هـ) في البغدادى مرحمه الله (متوفى ٢٩٢هـ) في ماما:

"رأيت علماء نا مثل الهيثم بن خارجة، ومصعب الزبيري، ويحيى بن معين ، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعشمان بن أبي شيبة، وعبدالأعلى بن حماد النرسي، ومحمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب، و علي بن المديني، وعبيد الله بن عمر القواريري، وأبي خيثمة زهير بن حرب، وأبي معمر القطيعي ، ومحمد بن جعفر الوركاني، وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، ومحمد بن أيوب بن محمد الناقد ويحيى بن أيوب بن بكاربن الريان، وعمرو بن محمد الناقد ويحيى بن أيوب

المقابري العابد، و مشريح بن يونس، و خلف بن هشام البزاد، و أبي الربيع الزاهراني، فيمن لاأحصيهم من أهل العلم والفقه، يعظمون احمد بن حنبل ويجلونه ويوقرونه ويبجلون ويقصدونه للسلام عليه "ميل في المنهاء ويحيح بين جيه بين غارجه، مصعب الزبيري، يجي بن معين، ابو بكر بن أبي شيبه عثمان بن أبي شيبه عبدالاعلى بن جادالتري ، محمد بن عبدالملك بن ابي الثوارب، على بن المدين، عبيدالله بن عرالقواري، ابو غيمه زبير بن حرب، ابي الثوارب، على بن المدين، عبيدالله بن عرالقواري، ابو غيمه زبير بن حرب، ابي الثوارب، على بن المدين، عبيدالله بن عرالقواري، ابو غيمه وبي بن حمد بن الوب القابري العابد، سري (صح) بن ابوس، خلف بن بشام المزار، ابوالرئة الزابراني اورلا تعدادابل علم وابل فقه كو (اس يونس، خلف بن بشام المزار، ابوالرئة الزابراني اورلا تعدادابل علم وابل فقه كو (اس يونس، خلف بن بشام المزار، الموالرئة الزابراني اورلا تعدادابل علم وابل فقه كو (اس يونس، خلف بن بشام المزار، الموالرئة الزابراني اورلا تعدادابل علم وابل فقه كو (اس يونس، خلف بن بشام المزار، الموالرئة الزابراني اورلا تعدادابل علم وابل فقه كو (اس يونس، خلف بن بشام المزار، الموالرئة الزابراني اورلا تعدادابل علم وابل فقه كو الموربة من من بالموربة علي من بين بن بن الموربة الموربة الموربة الموربة على سلام كينه يا بيمين كا قصدرك تي تقديم والموربة علي الموربة من كوربة بيربي بالموربة من كوربة بن ك

(حلية الاولياء ٩٠ مرا الدولياء ٩٠ مرا الدولياء ٩٠ مرائغ بغدادج ٢٣ م ١٠ مرمند وسيح ، تاريخ دشق ٩ ١٣٠) ٣ ٢ • ابوعلى الحسن بن الرتيج البجلي الكوني البوراني رحمه الله (متو في ٢٢٠ هـ) نير كها:

" ما شبهت أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك في سمته وهيته " ميں بيئت اورصورت ميں احمد بن حنبل كو ( امام ) ابن المبارك ( رحمه الله ) سے بى تشبيد يتاتھا۔ ( تاريخ دشق لابن عساكرج هص ٢٩٩ وسنده حن )

الحن بن رئيخ رحمه الله امام احركو يا دكر كے خوش ہوتے تھے \_

(دیکھے الجرح والتعدیل ۱۹۸روسندہ جی )

(دیکھے الجرح والتعدیل ۱۹۸روسندہ جی )

"" امام ابو الفضل عباس بن عبدالعظیم بن اساعیل العنبر ی البصر ی رحمہ الله (متوفی )

"" دمایا:

" رأيت ثلاثة ، جعلتهم حجة لي فيما بيني و بين الله تعالىٰ:أحمد

مَقَالاتْ عَالاتْ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ عَالِيْتُ

بن حنبل وزید بن المبارك و صدقة بن الفضل " میں نے تین ایسے آومیوں کود یکھا ہے جنس میں نے اپنے اور اللہ تعالی كورميان (روايت حديث میں) جت بناليا ہے: احمد بن حنبل ، زيد بن المبارك اور صدقة بن الفضل -

( سوالات البرقاني ، تلمي ، ورقه ۱۳ و سنده صحح ] بحواله موسوعه اقوال الدارّ فطني ج اص ۸۳ ، ورواه ابن عسا کر ۵ را عن البرقاني به )

۲۲ میان داوی حدیث مهناین کی الشامی رحمه الله فرمات میں:

"ما رأیت احدًا اجمع لکل خیر من احمد بن حنبل، ورایت سفیان بن عیینة وو کیعًا وعبدالرزاق وبقیة بن الولید وضمرة بن ربیعة وکثیرًا من العلماء فما رأیت مثل احمد بن حنبل، فی علمه وفقهه وزهده و ورعه "میں نے احمد بن خبل سے زیادہ ہر خیر کا مجموعہ کوئی نہیں دیکھا۔
میں نے سفیان ہن عیینہ، وکیع ،عبدالرزاق، بقیہ بن الولید ضم ه بن ربیعہ اور بہت سے علماء کود یکھا ہے گرعلم، فقہ، زُہداور پر ہیزگاری میں احمد بن ضبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ وکیھا۔ (طبقہ الاولیاء ۱۹۸۹ منده کی جارت دشتہ ۱۳۵۵ میں احمد بن ضبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ (طبقہ الاولیاء ۱۳۵۹ میں دیدہ کی استان کی المیتہ کی المیتہ کی المیتہ کی المیتہ کی دیدہ کی المیتہ کی دیدہ کی دارت کی دیدہ کی دور کی دیدہ کی

تنبید: مهنی بن یخی جمهور کے نزدیک موثق رادی ہیں لہذاحت الحدیث ہیں۔ان پرمحد بن الحسین الازدی (بذات خودضعیف ومجروح) کی جرح مردود ہے۔تفصیل کے لئے ویکھنے لیان المیز ان (۱۰۹٬۱۰۸)

ابوعبدالله محد بن ابراتيم بن سعيد البوشجى رحمدالله (متوفى ٢٩٠هـ) فرمايا:

ا; ان ابن حنبل إن سألت - إمامنا وبه الأثمة في الأنام تمسكوا
 خلف النبي محمدًا بعد الألى كانوا الخلائف بعده فاستهلكوا

٣: حذوالشراك على الشراك وإنما يحذوالمثال مثاله المتمسك "

ا: اگر تُو پوچھ توبے شک (احمد) بن منبل جارے امام بیں ۔ مخلوق میں اماموں نے (صدیث وفقہ میں) اُمسی امام بنایا ہے۔

مقالات على عالم على المعالم ال

r: نبی محمد (مَثَاثِینَام) کے خلفاء کی وفات کے بعد آپ (مَثَاثِینَام) کے وارث (امام احمد) ہوئے۔

تقشِ قدم پر چلنے والے اور ان کی سیرت وکر دار کی مکمل مثالی تصویر ہیں۔

( تاریخ دمثق ج۵ص ۳۳۱ وسنده حسن)

771 امام ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفارى رحمدالله (متوفى 122 هـ) فرمايا:

"كتبت عن ألف شيخ ، حجتي فيما بيني وبين الله رجلان... حجتي أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري "

میں نے ایک ہزار استادوں سے احادیث کھی ہیں، میرے اور اللہ کے درمیان (حدیث میں) ججت دوآ دمی ہیں...میرے نز دیک احمد بن حنبل اور احمد بن صالح المصری (حدیث میں) ججت ہیں۔

( تاریخ بغداد ۲۸ ۱۹۹٬ ۲۰۰۱ وسنده صحیح ،منا قب الا مام احمد لا بن الجوزی امرا۳ اوسنده صحح )

۲۷ امام ابوحاتم الرازی رحمه الله (متونی ۱۷۷ه) فرماتے ہیں:

"كان أبو عمر عيسلى بن محمد بن النحاس الرملي من عباد المسلمين ، فدخلت يومًا عليه فقال لي : كتبت عن أحمد بن حنبل شيئًا ؟ قلت : نعم، قال : فأمل علي، فأمليت عليه ما حفظت من حديث أحمد بن حنبل "

آبوعمر عیسیٰ بن محمد بن النحاس الرملی ( رحمه الله ، متوفی ۲۵۲ ھ) عبادف گزار مسلمانوں میں سے تھے۔ میں ایک دن اُن کے پاس گیا تو اُھوں نے پوچھا: کیاتم نے احمد بن خبل سے پچھ کھا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں!انھوں نے فرمایا: مجھے ( بھی ) کھاؤ۔ تو میں نے احمد بن خبل کی حدیثیں اُھیں کھوا کیں جو مجھے یا تھیں۔

(الجرح والتعديل ار٢٩٨ وسنده فيح)

تنبيه صحح ابوميرب- ديكه مناقب الأمام احمدلا بن الجوزي (ص١٣٢) والحمدللد

مقالات 355

**۲۸ م**حدث کبیرابن محدث کبیر،امام ابومجه عبدالرحمٰن بن ابی حاتم الرازی رحمه الله (متوفیٰ ۲۲۷ه کنفر ماما:

"ومن العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة عن أهل بغداد، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني رحمه الله"

الل بغداد ك تيسر عطيق مين، كمر كوف و يكف والعام مين سع اليوعيد الله الشيباني رحمه الله علماء مين سع اليوعيد الله احمد بن محمد بن منبل بن بلال بن اسد الشيباني رحمه الله تقد

(الجرح والتعديل ار٢٩٢)

امام ابن ابی حاتم نے امام احمد کے مناقب میں ایک کتاب'' مناقب احمد'' کسی۔ دیکھئے سیراعلام النبلاء (ج ااص ۱۷۸)

**٣٩ ـ ا**مامِ اساء الرجال ابوسعيد يحيي بن سعيد بن فروخ القطان البصري رحمه الله (متوفى 19٨هـ) نے فرمایا:

" ما قدم علتي مثل هذين الوجلين: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين" ان دوآ دميون: احمد بن شبل اوريجي بن معين حبيها كوئى آ دى مير سے پاس نبيس آيا۔ (صلة الاولم ١٩٥٨ اوسنده حن)

تنعبیہ: محمد بن علی السمسار سے ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ذہبی نے کہا کہ اسے دارقطنی نے ثقہ قرار دیا ہے۔(دیکھئاریُ الاسلام للذہبی جامع ۲۸۱) یکی القطان نے فرمایا:

> "ما قدم علي من بغداد أحد أحبّ إليّ من أحمد بن حنبل " ميرے پاس بغداد سے احد بن عنبل سے زیادہ کوئی محبوب شخص نہیں آیا۔

(تاریخ دمنق ج۵ص ۲۹۵ وسنده حسن)

• كد محدث ابو بهل الهيثم بن جميل البغد ادى الانطاكى رحمد الله (متوفى ٢١٣ هـ) فرمايا: " وأظن إن عاش هذا الفتى أحمد بن حنبل سيكون حجة على مقالات علاق

أهل زمانه " ميراخيال ہے كه اگرينوجوان احمد بن طبل زنده ر ماتوا پنے زمانے والول پر (حدیث میں ) ججت ہوگا۔ (طبة الاولياء ٩٩ ١٦٥ اوسنده صن)

معلوم ہوا کہامام احمد بن عنبل رحمہ اللہ جوانی میں بھی اہلِ سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے،اسی وجہ سے اُن کے اُستاذ اُخصیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔

13۔ جلیل القدر امام ابوخیثمہ زہیر بن حرب بن شداد النسائی البغد ادی رحمہ اللہ ( متوفی ۲۳۳ه کا مام احمد رحمہ اللہ کی تعریف کرتے اور ان کے فضائل بیان کرتے تھے۔

و یکھئے:۱۹،۱۹

**٢٤ مدث الهيثم بن خارجه البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٢٧ هه) امام احمد كي تعريف وثنا** بيان فرمات تق د كيف اس

۲۶۰ انساب کے ماہر ابوعبد اللہ مصعب بن عبد اللہ بن مصعب بن ثابت الزبری الاسدی المدنی البغد ادی رحم اللہ (متوفی ۲۳۱ه) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ دی کھنے: ۳۱ کی البغد ادی رحم اللہ (متوفی ۲۳۱ه) امام اجو برعبد اللہ بن محمد بن ابی شیب ابر اہیم بن عثمان الواسطی الکوفی رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۵ه) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱ کی مصدف عثمان بن ابی شیبہ رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۹ه) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱ فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱

**۶۶ ی** ابو یخیٰ عبدالاعلیٰ بن حماد بن نصرالبا بلی البصری النرسی رحمه الله ( متوفی ۲۳۷ هه ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے <u>تھ</u>۔ دیکھئے:۳۱

۱ ام مسلم کے استاذ محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب البصر ی رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۴ھ)
 ۱ مام احمد کی تعریف و ثنا بیان فرماتے متھے۔ دیکھئے: ۳۱

♦ ٤ - ابوسعیرعبیدالله بن عمر بن میسره القوار بری البعد ادی رحمه الله (متوفی ۲۳۲ه)
 امام احمد کی تعریف و شنابیان فرمات متصد دیکھئے: ۳۱

**٤٩ ـ** ابومعمراساعيل بن ابراجيم بن معمر بن الحسن الهذ لي القطيعي رحمه الله ( متو في ٢٣٧ه )

مقَالاتْ عَالاتْ

امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱

ابومعمر في امام احمد كوخوش خبرى دى \_ (ديكيئ علية الاولياء ١٩٥٧ وسنده صحح)

• 0- امام احد سے پہلے فوت ہوجانے والے امام ابوعمران محمد بن جعفر بن زیاد الور کائی الخراسانی البغد ادی رحمہ الله (متوفی ۲۲۸ هه) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ د کھئے:۳۱

۱۵۔ جمہور کے نز دیکے موثق راوی ابوجعفر احمد بن محمد بن ابوب رحمہ اللہ، صاحب المغازی
 (متوفی ۲۲۸ھ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱

ابوعبدالله محد بن بكار بن الريان الهاشى البغد ادى الرصا فى رحمه الله (متو فى ٢٣٨ هـ)
 امام احمد كى تعريف وثنابيان فرمات تق \_ و كيف : ٣١

20- يجي بن ايوب المقابرى البغد ادى العابدر حمد الله (متوفى ٢٣٣ه) امام احمد بن عنبل كى تعريف وثنابيان فرماتے تھے۔ ديكھئے: ٣١ تعريف وثنابيان فرماتے تھے۔ ديكھئے: ٣١

**30۔** ابوالحارث سرتج (صح) بن یونس بن ابراہیم البغد اری رحمہ الله (نمتو فی ۲۳۵ھ) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے <u>تھ</u>۔ دیکھئے:۳۱

00 قاری خلف بن بشام بن تعلب البر ارالبغد ادی رحمه الله (متوفی ۲۲۹ هـ) امام احمد کی تعریف و تنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳

**۵۰ ابوالربیع سلیمان بن داودالز برانی العتلی البغد ادی رحمه الله (متو فی ۲۳۴ هه) امام احمد** کی تعریف و ثنامیان فرماتے تھے۔ د کیھئے:۳۱

۷۰ امام ابو محمد عبدالله بن على بن الجارود النيسا بورى رحمه الله (متوفى ۲۰۰۷ هـ) نے اپنی مشہور کتاب در کیسے منظی ابن الجارود ،۸۷۹،۴۹۵) فی مشہور کتاب در کیسے منظی ابن الجارود ،۸۷۹،۴۹۵) فی معلوم ہوا کہ ابن الجارود رحمه الله ،امام احمد کو ثقه وصد وق سیحقت منظے۔

٨٥- امام ابواحد عبدالله بن عدى الجرجاني رحمه الله (متوفى ٣٦٥ هـ) نے امام احمد بن حنبل رحمه الله كواساء الرجال كے ائمه جرح وتعدیل میں امام ابن المدینی اور امام ابن معین وغیر ہما

ہے پہلے ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف و ثنائقل کی ہے۔

و كيهيئة الكامل في ضعفاء الرجال (ج اص ١٢٤، ١٨٨ دومر انسخه ج اص ١٢٢٦)

09. بہت ی کتابوں کے مصنف المحدث الصدوق امام ابو القاسم عبداللہ بن محد بن عبدالعر بن محد بن عبدالعربين البغوى رحمدالله (متونى عاساھ) في مايا:

" حدثنا أحمد بن حنبل ، إمام الدنيا" بمين (سارى) ونياك (حديث مين) المام احد بن حنبل في حديث سائل ـ

(الكامل لا بن عدى ج اص ١٢٨ وسنده صحيح ، دوسر انسخه ج اص ٢١١)

• ٦- محدث ِصدوق ابوعمرو ہلال بن العلاء بن ہلال بنعمرالبا بلی الرقی رحمہ الله ( متو فی

٥٠٨٠ ) نے فرمایا:

"منّ الله على هذه الأمة بأربعة ولولا هم لهلك الناس: منّ الله عليهم بالشافعي ، حتى بيّن المجمل من المفسر ، والحاص من العام والناسخ من المنسوخ ، ولولاه لهلك الناس ، ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل حتى صبر في المحنة والضرب فنظر غيره إليه فصبر ، ولم يقولوا بخلق القرآن ، ولولاه لهلك الناس ، ومنّ الله عليهم بيحيى بن معين حتى بيّن الضعفاء من الثقات ، ولولاه لهلك الناس ، ومنّ الله عليهم بأبي عبيدحتى فسّر غريب حديث رسول الله عليهم ولولاه لهلك الناس ،

الله نے اس اُمت پرچار آدمیوں کے ذریعے سے (بڑا) احسان فرمایا ہے، اگریہ نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ الله نے (اہام محمد بن اوریس) الشافعی کے ذریعے سے احسان فرمایا: انھوں نے مجمل اور مفسر، خاص وعام اور ناسخ ومنسوخ واضح کردیئے، اگروہ نہ ہوتے تو اوگ ہلاک ہوجاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) احمد بن ضبل کے ذریعے سے احسان فرمایا۔ وہ آزمائش اور (شدید) ماریس صبر

مقالات علي الله علي ا

و کل سے فابت قدم رہے تو دوسر کے لوگ بھی اضیں دیکھ کر فابت قدم بن گئے اور قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ اگر وہ (احمد بن ضبل) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) یجیٰ بن معین کے ذریعے سے احسان فرمایا۔ افھوں نے تقدراویوں (کی جماعت) سے ضعیف راویوں کو علیحدہ کر کے بیان کر دیا۔ اگر وہ (یجیٰ بن معین) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) ابو عبید (القاسم بن سلام) کے ذریعے سے احسان فرمایا: افھوں نے رسول اللہ شائینے کی احادیث کے مشکل الفاظ کی تفییر بیان کر دی۔ اگر وہ (ابوعبید) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ دی۔ دی۔ اگر وہ (ابوعبید) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔

(الكافل لا بن عدى ج اص ١٢٨ وسند وصحح نه و وسر أنسخه ج اص ٣١٢)

ہلال بن العلاء رحمہ اللہ نے مزید فرمایا:

"شینان لولم یکونا فی الدنیا لاحتاج الناس إلیهما ، محنة أحمد بن حنبل ، لو لاها لصارالناس جهمیة، ومحمد بن إدریس الشافعی فإنه فتح للناس الأقفال "اگردنیایس دو چزیس نه بوتی تو لوگان کے (سخت) مختاج ہوتے ۔ احمد بن ضبل کی آز ماکش اگر نه بوتی تو سارے اوگ (اہلِ سنت کا فرہب جھوڑ کر) جمی ہوجاتے ۔ اور محمد بن ادریس الشافعی، انھول نے اوگول کے لئے (بند) تا لے کھولے ۔ (علیة الادلیاء نه می الااسندہ محمد)

**۱۶.** ثقه نقیه عابد، ابوعمران موی بن حزام التریدی المغی رحمه الله ( متو فی تقریباً ۱۵۱ هـ ) فرماتے ہیں:

"كنت اختلف إلى أبي سليمان الجورجاني في كتب محمد بن الحسن فاستقبلني أحمد بن حنبل عندالجسر ، فقال لي: إلى أين ؟ فقلت : إلى أبي سليمان \_ فقال : العجب منكم ، تركتم إلى النبي النبي الله الله و أقبلتم على ثلاثة ، إلى أبي حنيفة، فقلت :كيف ياأباعبدالله ؟

قال: يزيد بن هارون - بواسط- يقول: حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه المحمد بن الحسن عن يعقوب عن أبي حنيفة، قال موسلى بن حزام: فوقع في قلبي قوله، فاكتريت زورقًا من ساعتي فانحدرت إلى واسط فسمعت من يزيد بن هارون "

میں محد بن الحن (بن فرقد الشیبانی) کی کتابوں کے بارے میں ابوسلیمان (موک بن سلیمان) الجوز جانی (صح) کے پاس جایا کرتا تھا تو (ایک دن) احمد بن حنبل نے پاس مجھے دیکھا اور پوچھا: کہاں جار ہے ہو؟ میں نے کہا: ابوسلیمان کے پاس، انھوں نے فرمایا: تم پر تعجب ہے! تم نے نبی منگاشین کے تین (راویوں) کوچھوڑ دیا ہے اور تین (دوسر لوگوں) کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو تصمیس ابوصنیفہ تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! آپ کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے فرمایا: واسط (شہر) میں بزید بن ہارون کہدرہے ہیں: ہمیں حمید (الطّویل) نے انس (بن مالک) سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ منگاشین نے فرمایا، اور یہ (ابوسلیمان) کہتا ہے: ہمیں حمد بن الحن (الشیبانی) نے یعقوب (قاضی ابویوسف) سے حدیث بیان کی وہ ابوحنیفہ سے بیان کرتے ہیں۔ موکل بن حزام نے کہا: میرے دل میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک سنتی کرائے پر کی اور اسی وقت میرے دل میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک سنتی کرائے پر کی اور اسی وقت برید بن ہارون سے (حدیث میں) سننے کے لئے واسط چلاگیا۔

(حلية الاولياءج ٥٩ص١٨٥ وسنده صحيح)

معلوم ہوا کہموی ٰ بن حزام رحمہ اللہ کے نز دیک امام احمد رحمہ اللہ کی بہت عزت اور عظیم مقام تھا۔

77. ابوالحسن عبدالوہاب بن عبدالحكم بن نافع الوراق البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٥١ هـ) في مرايا: "وكان أعلم أهل زمانه" اور (امام احمد بن عنبل) اين زماني ميسب

مقَالاتْ

سے بڑے عالم تھے۔ ( تاریخ بغدادج مهص ۴۱۸ ، ۴۱۹ وسنده حسن ، خطاب بن بشر محکّه الصدق ، ورواه ابن الجوزی فی مناقب الامام احمد ۱۳۲۰)

عبدالوہاب الوراق نے مزید فرمایا:

"أبو عبدالله أمامنا وهو من الراسخين في العلم، إذا وقعت غدًا بيني يدي الله عزوجل فسألني بمن اقتديت؟ أقول : بأحمد ، وأي شي ذهب على أبي عبدالله من أمر الإسلام وقد بلي عشرين سنة في هذا الأمر"

۔ الوعبداللہ (احمد بن حنبل) ہمارے آگے ہیں اور وہ را تخین فی العلم (پختہ کار علم) میں سے ہیں۔ اگر میں کل اللہ عزوجل کے سامنے کھڑا ہوااور (اگر) اُس نے مجھ سے پوچھا کہ تونے کس کی اقتدا (بالدلیل) کی تھی؟ تومیں کہوں گا:احمد (بن حنبل) کی ہے۔ اسلام کی کون می چیز ہے جوابوعبداللہ (احمد) سے تحقی رہی ہے وہ اس دین میں میں سال (۲۰) آزمائے گئے ہیں۔ (مناقب الامام حدلا بن الجوزی میں اوسندہ حنن)

منبید: اس روایت میں ابن الجوزی کا استاد ابو بکر محد بن ابی طاہر عبدالباقی البز از، قاضی المرستان صدوق حسن الحدیث ہیں، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے۔

**۱۳۔ امام احمد کے استاد اور صحیحین کے ثقہ فاضل راوی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن** سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم کے بارے سعد بن ابراہیم بنعوف الزہری المدنی رحمہ الله (متوفی ۲۰۸ھ) کے بارے میں مہنابن کیجی (تقدم:۳۴) نے فرمایا:

" رأیت یعقوب بن إبراهیم بن سعد الزهري حین أخوج أحمد بن حنبل من الحبس وهو یقبل جبهة أحمد و وجهه " حنبل من الحبس وهو یقبل جبهة أحمد و وجهه " پیس نے دیکھا جب احمد بن ضبل جیل سے باہرا ٓ ئے تو یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری ان کی پیشانی اور چرہ چو منے لگے۔ (طیة الاولیاءج اص الاوسندہ صن) معلوم ہوا کہ امام احمد کو گئی بارجیل میں رکھا گیا۔ مہنا کا بیان کردہ یہ واقعہ ۲۰۸ھ سے مقالات 362

پہلے یا ۲۰۸ ھ کا ہے۔ نیز د کیھے منا قب الا مام احمد (ص ۲۱۵ وسندہ حسن) 7. مہنا بن کیلی (صدوق تقدم :۳۳) فرماتے ہیں:

" ورأیت سلیمان بن داود الهاشمي یقبل جبهة أحمد ورأسه" مين فين من داود بن على بن عبرالله بن مين في بن عبرالله بن عباس) الهاشي (البغدادي الفقيه رحمه الله متوفى ٢١٩ هـ) احمد كي پيتاني اورسر چوم رب تقد (علية الادلياء ٢٩٩ داونده حن)

**70۔** محدث کبیراحمد بن ابراہیم بن کثیر بن زیدالدور قی النکری البغد ادی رحمہ الله ( متو فی ۲۳۲ھ ) نے مکہ میں (امام احمد ) ابن حنبل کو دیکھا۔ آپ کا بدن انتہائی کمزور ولاغر تھا اور تکلیف دمشقت کے اثرات آپ پر دا<del>ضح تق</del>ے تو انھوں نے کہا:

" یا ابا عبدالله! لقد شققت علی نفسك فی حرو جك إلی عبدالرزاق ی طرف عبدالرزاق ی طرف عبدالرزاق ی طرف عبدالرزاق ی طرف جا کرایخ آپ کو بہت مشقت میں مبتلا کیا ہے۔ تو امام احمد بن صبل نے فرمایا: ہمیں عبدالرزاق سے جو (حدیثی ) فائدے ملے ہیں۔ پیمشقت ان کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ (طبة الاولیاء ۹۸/۸ اورندہ مجے)

معلوم ہوا کہ محدث الدور قی ،امام احمد کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خطیب بغدادی نے احمد بن ابراہیم ۔الدور قی سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے:

" من سمعتموہ یذکو أحمد بن حنبل بسوء فاتھموہ علی الإسلام " اگرتم کی شخص سے (امام) احمد بن حنبل کی بُرائی سنوتو اس شخص کے اسلام (مسلمان ہونے) پرتہمت لگاؤ۔

(تاریخ بغدادج ۴۳ صنده حسن فریب،منا تب الامام احمد لابن الجوزی ۴۳۰ و ۴۹۵، ۴۹۵) معلوم ہوا کہ احمد بن ابراہیم رحمہ اللّٰداس شخص کو پکا مسلمان نہیں سیجھتے تھے جوا مام احمد کو بُرا کہتا تھا۔ وہ ایسشخص کو بدعتی اور گمراہ سیجھتے تھے۔ مقَالاتْ \_\_\_\_\_

صحفیق سند: ابوعبدالرحمٰن (صح) محمد بن بوسف النیسابوری صدوق ستے۔ ( تاریخ بنداد ۱۳۸۳) محمد بن حمز ہ الدمشقی تقدیقے اور تشیع کے قائل ستھے۔ ( تاریخ دشق ۱۸۵۵)

يوسف بن القاسم القاضي ثقه تصر حارج دش ۲۳، ۲۳،

ابویعلیٰ (احمہ بن علی بن انمثنی )انمیمی (الموصلی)مشہور ثقة امام اور مشدا بی یعلیٰ کے مصنف ہیں۔ والحمد مللہ

حاکم نے متدرک میں امام احمد سے تین سوسے زیادہ روایتیں لی ہیں۔امام احمد کی سندسے بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں:'' ہلندا حدیث صحیح ہے۔ صحیح بھلذا الإسناد'' بیصدیث اس سند کے ساتھ صحیح ہے۔

(المتدرك جهص۲۳۶ ح۷۸۵، دوسرانسخه جهص۲۹۳)

77- امام ابوعبدالله محربن ادرلیس بن العباس الشافعی المطلبی المکی المصری رحمه الله (متوفی محمد) من ماتے ہیں:

" حرجت من بغداد وما حلفتُ بها أفقه والأزهد والا أورع (والا أعلم) من أحمد بن حنبل"

میں بغداد سے نکلا اور اپنے پیچھے احمد بن حنبل سے زیادہ عالم، نیک ، زاہد اور فقیہ دوسرا کوئی نہیں چھوڑا۔

(معرفة علوم الحديث للحائم ص 27 ح ١٣٠٠، دومرانسخة ص ٢٦٠ وسنده جسن، وتاريخ بقدادج مهص ١٩٩ وتاريخ دمثق ٨ ٢٩٨٧ ومنا قب الايام احمدلا بن الجوزى ص ١٠٠)

تنبید: اس روایت کے راوی بعقوب بن عبدالله الخوارزی کی حدیث کوحاکم اور ذہبی دونوں نے صحح قرار دیا ہے۔ دیکھیے المستدرک (۲۰۵۲ ح ۱۹۲۲) لہذاؤہ حسن الحدیث بیں۔ مَقَالاتْ عَالاتْ

فا کده: امام بیهق رحمه الله (متوفی ۴۵۸ هه) بیقوب بن عبدالله کی اس روایت کو ثابت سیحقت بین رد یکھئے تاریخ دمشق (۲۹۹۸ وسنده حسن)

امام شافعی رحمه الله نے امام احد سے فرمایا:

'یا آبا عبدالله ! أنت أعلم بالإخبار الصحاح منا ، فإذا كان خبر صحيح فاعلمني حتى أذهب إليه، كوفيًا كان أوبصريًا أوشاميًا '' المابوعبدالله! تم بم ناده صحح مدينون كوجائة بو، ليس الرخرصح بوتو مجصح بتادينا تاكمين الرجل كرون چائه (خبر) كوفى ، بعرى يا شامى بود

(حلية الاولياء ٩٧٠ كاوسنده صحيح)

14. ابونفرالفتح بن شخرف بن داود بن مزاحم الکسی العابدر حمد الله (متوفی ۲۷سه) نے فرمایا:
"وابن حنبل فیی زمانه" اور (احمد) ابن عنبل این زمانے (کے بڑے علماء) میں سے تھے۔
بیس کر زاہد مشہور ابوع دالله الحارث بن اسد المحاسبی البغد ادمی رحمہ الله (متوفی ۲۳سه) نے فرمایا:
۲۳سه کے فرمایا:

"أحمد بن حنبل نزل به مالم ينزل بسفيان الثوري والأوزاعي" احد بن منبل پروه صيبتين آئيں جوسفيان توري اوراوزاعي پزيين آئيں۔

(حلية الاولياء ١٧٤٦٩ وسنده حسن مناقب الامام احمدلا بن الجوزي ص ١٣١ وسنده حسن )

**79 ی** الفتح بن شخر ف الزابدالعابدرحمه الله نے امام احمد کواینے زمانے کے بڑے علماء میں شار کیا۔ دیکھئے: ۲۸

• ٧- حافظ ابویعلیٰ الخلیل بن عبدالله بن احمد بن الخلیل الخلیلی القزویی رحمه الله (متوفی ۲۳ حافظ ابویعلیٰ الخلیل بن عبدالله بن احمد بن الحکیم الله و أورعهم "۲۳ هری نے امام احمد کے بارے میں فرمایا:"و کان أفقه أقوانه و أورعهم "وه اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ فقیہ اور سب سے زیادہ پر ہیزگار تھے۔ (الارشاد نی

معرفة علاء الحديث ج عص ٥٩٧ - ٣٠٢)

**١٧٠ ا**مام ابوداودسليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الاز دى البحستا فى رحمه الله

مقالات عالی عالی عالی استان اس

### (متونی ۷۵ اه) نے امام احمدے کی روایتی لی ہیں۔

(و کیلئے سنن الی داود: ۳۸۵، ۱۸۳۷، ۱۸۳۷، ۱۸۳۷، ۱۹۰۱، ۱۹۵۱، ۱۹۰۱، ۱۳۲۷، ۱۳۲۷، ۴۰۰، ۲۳۷، ۴۰۰، ۲۳۷،

محدث ابوالحس على بن محمد بن عبدالملك عرف ابن القطان الفاسى رحمه الله ( متوفى ۲۲۸ هـ) فرماتے بین ''و أبو داو د لا يو وي إلا عن ثقة عنده''

اورابوداود (عامطوریر)این نزدیک صرف ثقه، سے بی روایت کرتے تھے۔

(بيان الوجم والايهام في كتاب الاحكام جسم ٢٦٨ م ١٣٢٧ ونصب الراييج اص ١٩٩)

معلوم ہوا کہ امام ابود اود کے نز دیک امام احمد بن حنبل ثقد تھے۔

منبیہ: امام ابوداود نے امام احمدہے جو مسائل سے تھے اُنھیں ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ یہ کتاب(۳۲۷ صفحات میں ) کافی عرصہ پہلے ہے مطبوع ہے۔

ابوالحس على بن اساعیل بن اسحاق بن سالم الاشعری رحمه الله (متوفی ٣٢٣ هـ) نے فر ماما:

"قولنا الذي نقول به و ديا نتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عزوجل وبسنة نبينا الله وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه و رفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق و رفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين و زيغ الزائغين وشك الشاكبن فرحمة الله عليه من إمام مقدم و خليل معظم مفحم و على جميع أئمة المسلمين."

ہم جس قول اور عقیدے کے قائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہمارے نبی مِثَاثِیْنِاً کی سنت کومضبوطی سے پیڑنا ہے اور جو پچھ صحابہ، تابعین اور ائمہ کو دیث سے (صحیح، سندول کے ساتھ ) مروی ہے ہم اسے مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ اور ہم اس کے بھی قائل ہیں جوابوعبداللہ احمد بن ضبل فرماتے تھے۔ اللہ ان کے چبر ہے کور و تازہ رکھے، ان کے درجات بلند کر ہے اور اضیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جوشخص ان کے (اتفاقی) اقوال کا مخالف ہے تو ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ امام فاضل اور رئیس کامل تھے۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے حق کو واضح اور گر اہی کو دور کیا، لوگوں کے لئے راستہ صاف کر دیا اور بدعتیوں کی بدعات ، گر اہوں کی گراہیاں اور شک پرستوں کے شکوک نیست و نابود فرما دیئے۔ اس (سب پر) مقدم امام اور ظیم الثان دوست اور نمام ائمہ مسلمین پر اللہ کی رحمت ہو۔

(الابلنة عن اصول الديلة ص ٨ باب في ابلية قول ابل الحق والسنة) •

۱۹۳۰ امام ابونعیم احمد بن عبدالله الاصبهانی رحمه الله (متونی ۳۳۰ه ه) نے امام احمد کواس
 امت کے اولیاء میں ذکر فرما کرکئی صفحات بران کے مناقب لکھے اور فرمایا:

" الإمام المبجل والهمام المفضل أيو عبدالله أحمد بن حنبل، لزم الإقتداء وظفر بالإهتداء.. "

قابلِ احتر ام امام اورفضیلتوں والے اور صاحب عزم وہمت ابوعبداللہ احمد بن خنبل، انھوں نے ( کتاب وسنت واجماع اور آثار سلف کی ) اقتداء لازم پکڑی اور ہدایت یا فقہ رہے۔ (طبعة الاولیاء ۱۲۹۸)

اور فرمایا: "و کن رحمه الله عالمًا زاهدًا و عاملًا عابدًا "اور (احمد) رحمه الله عالم زام الورياء قرمه الله عالم زام اور عامل ما برتھے - (طبة الاولياء ١٥/١٥) منز ديھئے طبة الاولياء ق

٧٤ - حافظ امير ابونفرعلى بن مبة الله عرف ابن ماكولا رحمه الله (متوفى ٥٥٥م م) فرمايا:

" إمام في النقل وعلم في الزهد والورع، وكان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين "

وہ روایات (بیان کرنے ) میں امام اور زہدو پر ہیز گاری میں عظیم نثان تھے۔وہ

صحابہ وتا بعین کے اقوال وافعال کولوگوں میں سب سے زیاد ، جانتے تھے۔

(الا كمال ج مس ١٦ ٥ ، وتاريخ وشق ج ٥ص ١٨٥ وسند وصحح إلى ابن ماكولا)

۷۵ حافظ ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محمد ابن الجوزى رحمه الله (متوفى ۵۹۷ه) نے فرمایا: "الإمام... و جمع حفظ الحدیث و الفقه و الزهد و الودع "آپ (احمد بن عنبل) امام تھے۔آپ نے حدیث، فقہ، زہداور پر ہیزگاری (اپنے اندر) جمع کررکھی متھی۔ (انتظم نی تارخ الملوک والام ج ااص ۲۸۱)

حافظ ابن الجوزی نے امام احمد کے فضائل پر ایک بڑی کتاب'' مناقب الا مام احمد بن خنبل'' کھی ہے جو (بغیر تحقیق کے ۵۳۳۵ صفحات میں) مطبوع ہے اور ساری کتاب باسند ہے۔ ۷۷۔ امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغد ادی رحمہ اللّٰد (متوفی ۲۷۳ھ) نے فرمایا:

"إمام المحدثين ، الناصوللدين ، والمناضل عن السنة ، والصابوفي . المحنة "آپ (احمد) محدثين كے امام، دين كى مددكرنے والے ،سنت كا دفاع كرنے والے اور سخت آز ماكش ميں صبر كرنے والے تھے۔

(تارِیخ بغدادج مص۱۱۸ ت۲۳۱)

خطیب نے امام احمد کومشہور ثقہ محدثین میں شار کیا ہے۔

(و يَصِيحَ الكفاية في علم الرواميص ٨٤ باب في المحد ث المشهور بالعدالة والثقة )

٧٧ حافظ ضياء الدين ابوعبرالله محد بن عبرالواحد بن احد بن عبرالرحمن المقدى رحمه الله (متوفى ١٩٣٣ هـ) نے اپنی مشہور کتاب "الاحادیث المختارة" میں امام احمد سے بہت ی روایتین فقل کر کے ان کی زبردست تویش کردی ہے۔ (مثلاد کیسے الحتارة ج اص ٢٥٢ س...) اور فرمایا: "دواه الإمام أحمد" اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ (ج اص ٨٥٥٥) اور فرمایا: "وافظ ابوالقاسم علی بن الحن بن بہت الله ، ابن عسا کر رحمہ الله (متوفی ا٥٥٥ هـ) نے فرمایا: "أحد الأعلام من أئمة الإسلام" (امام احمد) اسلام کے اماموں اور مشہور فرمایا: "أحد الأعلام من أئمة الإسلام" (امام احمد) اسلام کے اماموں اور مشہور

مَقَالاتْ مَقَالاتْ

(علاء) میں سے ایک تھے۔(ارخ دشق ج مس ۲۸۳)

٧٩ امام ابو بكر احمد بن الحسين بن على بن موى البيه على الخسر وجردى الخراساني رحمه الله (متوفى ١٩٥٨ هـ) نه امام احمد كي سيرت برايك جلد مين ايك كتاب منا قب احمد الكسى هـ \_\_ (متوفى ١٩٥٨ هـ) نه امام احمد كي سيرت برايك جلد مين ايك كتاب منا قب احمد الكسي منا قب المعلم الم

• الكلام ناى كتاب كے مصنف ابواسا عيل عبد الله بن محمد بن على بن مت الانصارى الهروى رحمه الله (متوفى ٢٨١ه ه) ئے "منا قب احمد" كے نام سے ايك كتاب كلهى ، ديكھنے ذم الكلام للهروى (تحقيق عبد الله بن محمد الانصارى ٢٩٥٣ ح ٢٨٩) وسير اعلام النبلاء (جااص ٣٨٩) ومجموع فقاوى ابن تيمير (٢٨١١)

ابواساعیل الہروی نے امام احمد کی مدح میں کی اشعار لکھے ہیں۔

(و كيهيئ مناقب احرص ٢٣٣ وسنده صحيح)

1 . قاضى ابوالحسين محد بن ابي يعلى محد بن الحسين بن محد بن خلف بن الفراء البغد ادى رحمد الله (متوفى ۵۲۷ه و) في المام احمد كي بار ي مين "إمام في المحديث "كي تشريح و تائيد مين لكها:

" مهذا مالا خلاف فيه ولا نزاع، حصل به الوفاق والإجماع "
ال مين كوئى اختلاف اور جمطر انهين ہے (كرامام احرامام فى الحديث بين) اس
پراتفاق اورا جماع ہواہے۔ (طبقات الحتابل جماع)
قاضى ابن الى يعلىٰ نے "فضائل احمر" كے نام سے ايك كتاب كسى۔

(د يکھئے سيراعلام النبلاء ١٨١٨٩)

**۸۷۔** قاضی ابو محمد عبداللہ بن یوسف الجرجانی رحمہ اللہ (متو فی ۴۸۹ھ) نے منا قب احمہ پر ایک کتاب کھی۔ دیکھئے سیراعلام النبلاء (ج9اص ۱۵۹)

٨٠ ام ابوالقاسم سليمان بن احد بن مطير الطبر اني النحى الشامي رحمه الله (متوفى ٢٠ سه) في المام الديل من الله على مناقب برايك كتاب "مناقب احد" كنسى در يهي سير اعلام النبلاء

مقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ مَقَالاتْ م

(جداص ۱۲۸)

امام ابوز کریا یجیٰ بن ابی عمر وعبد الو باب بن ابی عبد الله محد بن اسحاق بن محر بن یجیٰ بن منده العبدی الاصبانی رحمه الله (متوفی ۵۴۱ه ۵) نے "منده العبدی الاصبانی رحمه الله (متوفی ۵۴۱ه ۵) نے "منده العبدی الاصبانی رحمه الله (۲۹۸)

اساء الرجال کے مشہور امام ، حافظ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ الله ( متوفی محمد) نے امام احمد کے بارے میں فرمایا: " هو الإمام حقًا و شیخ الإسلام صدقًا" " بیتن ہے کہ وہ امام متھا ورسین ہے کہ وہ شخ الاسلام متھے۔ (سیراعلام النیلاء ۱۱ ر۱۷۷)

انھوں نے امام احمد کے حالات ایک جلد میں کھے ہیں۔ دیکھنے الکاشف فی معرفة من لہ روایة فی الکتب الستہ (۱۷۲۱ ت ۷۷)

الامام الامام القدوه ابوعبدالرحن بقى بن مخلد القرطبى الاندلى رحمه الله (متوفى ٢٥٠ هـ) في الامام احرب مسائل وفوائد بيان كے بيں۔

(سيراعلام النبلاء ١٦١ ٢٨ ، نيز ديكه تبذيب الكمال جاص ٢٢٩)

بقى بن خلد صرف (اينزديك) ثقد، بن خلاصرف (اين خرت تھ۔

(د كيميئ تهذيب التهذيب جاص٢٢ رجمه: احد بن جواس)

" مناقب هذا الإمام وفضائله كثيرة جدًا ، لو ذهبنا نستقصيها لطال الكتاب وفيما ذكرنا كفاية"

اس امام کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔اگر ہم انھیں جمع کرنے لگیں تو کتاب (تہذیب الکمال) لمبی ہو جائے گی۔ہم نے جو بیان کر دیا ہے وہی کافی ہے۔ (تہذیب الکمالج اص۲۵۳)

🗚 🕳 امام ابومحمر جعفر بن احمد بن الحسن بن احمد السراج البغيد ادى القارى الا ويب رحمه الله

(متونی ۵۰۰ه مر) نے امام احمد کی وفات پرایک اسبامر شد کساجس میں وہ فرماتے ہیں:

"مناقبہ إن لم تكن عالمًا بھا

اگر تجھے ان (احمد) كے فضائل ومنا قب كاعلم نہيں ہے

فكشف طروس القوم عنهن واسأل

تو اہل علم كى كتابيں كھول كرد كھ يا أن سے يو چھ۔

لقد عاش في الدنيا حميدًا موفقًا

دنيا ميں تعريفوں كے ساتھ ذندہ رہے، آپ تو فيق يا فتر رہے

وصار إلى الأخرى إلى حيو منزل"

اور (پھر) آخرت كے بہترين محكانے كی طرف تشریف لے گئے۔

اور (پھر) آخرت كے بہترين محكانے كی طرف تشریف لے گئے۔

(مناقب الامام احدص ٣٣٢ وسنده صحيح)

٩٠ حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر العسقلاني رحمه الله (متوفى ٨٥٢هـ) نے فرمایا:

"أحمد بن محمد بن حنبل ... أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة "
المدين محمد بن عنبل ... امامول مين سي ايك، ثقة حافظ فقيد (اورحديث مين) ججت بين (تقريب المهديب ٩٢)

• 9- حافظ ابوالفداء اساعيل بن عمر بن كثير الدشقى رحمه الله ( متوفى ٢٥٥ه) نے "الإصام أحمد بن حنبل" كاباب بانده كركى شفات پرامام احمد كے مناقب وفضائل كھے ہيں۔ ويكھئے البداية والنہاية (ج٠اص ٣٥٠هـ٣٥٨) حافظ ابن كثير فرماتے ہيں:

''والإمام أحمد من أئمة أهل العلم رحمه الله وأكرم منواه '' امام احمعلاء كم امامول ميس سے بيں۔الله ان پررحمت كرے اور عزت واحر ام والا مقام عطافر مائے۔(البدايوالنهايہ جاس ٣٥١)

1 9 مديث كمشهورامام ابوسفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرواس الكوفي رحمه الله (متوفي

مقالات بالمعالث

291ه) فرماتے ہیں: 'لست أحدث عنه، نهاني أحمد بن حنبل أن أحدث عنه'' میں اس ( خارجہ بن مصعب ) سے حدیث بیان نہیں کرتا، احمد بن ضبل نے جھے اس سے حدیث بیان کرنے سے منع کردیا ہے۔ (مناقب الامام احمد لابن الجوزی ص الدوسندہ من) 47۔ امام ابواسحاق ابراہیم بن شاس السمر قندی البغد ادی رحمہ الله ( متوفی ۲۲۱ ھ) نے فرمایا:

> "كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام، وهو يحي الليل" ميں احمد بن عنبل كواس كے بجين سے جانتا ہوں وہ شب بيدار تھے۔

(منا قب الامام احدلا بن الجوزي ص ٢٨٨ وسنده حسن)

**97۔** حافظ ابوالحسین احمد بن جعفر بن محمد بن عبیدالله بن ابی داود بن المنادی البغدادی رحمهالله (متوفی ۳۳۷ه هه) نے ''فضائل احمه'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔ دیکھئے منا قب الامام احمد لا بن الجوزی (ص۳۰۲)

عاری ابومزاحم خا قانی: موئی بن عبیدالله بن یجی بن خا قان رحمه الله (متونی ۳۲۵ هـ)
 نام احمد کی تعریف کرتے ہوئے ایک قصیدہ تھا جس میں وہ فرماتے ہیں:

''لقد صارفی الآفاق أحمد محنة وأمر الوری فیها فلیس بمشكل ونیا میں (امام) احمد آزمائش بن چکے ہیں اور لوگوں كا معامله آپ كے بارے میں مشكل نہیں ہے۔

تری ذا الہوی المحمد مبغضًا و تعرف ذاالتقوی بحب ابن حنبل تو دیکھے گا کہ احمد (بن ضبل) ہے (ہر) برختی بغض رکھتا ہے اور تجھے معلوم ہوگا کہ (احمد) ابن خنبل سے (ہر) متقی محبت کرتا ہے۔ (مناقب الامام احمن ۱۳۳۹ دسندہ سجے)

**90۔** شیخ الاسلام ابو بکراحمد بن محمد بن الحجاج المروزی رحمہ الله (متو فی ۲۷۵ھ) جب جہاد کے لئے چلے تو ان کے ساتھ پچاس ہزار آ دمیوں نے بھی جہاد کے لئے مصاحبت اختیار کی۔المروزی نے روتے ہوئے فرمایا: " لیس هذا العلم لی وإنما هذا علم أحمد بن حنبل " بيم راعلم بيل بلك بياحمد بن ضبل كاعلم ب(جويس نے ان سے سيكھا ہے۔) (مناقب الله مام الحدالين الجوزي ص١٥٠٥،٥٠٥ ومنده مجح)

٩٦ مثم الدين محد بن محد الجزرى رحمه الله (متوفى ٨٣٣ه ) فرمايا:

"أحد أعلام الأمة وأزهد الأئمة"

وہ (احمد) اس اُمت کے بڑے علاء اور زاہد اماموں میں سے تھے۔

(غاية النبلية في طبقات القراءج اص١١١ ٣٥٥)

نيز فرمايا: "شيخ الإسلام وأفضل الأعلام في عصره وشيخ السنة وصاحب المنة على الأمة "آپشخ الاسلام، اپزوان من سبس افضل سنت كامام اوراس امت پراحمان كرنے والوں ميں سے تھے۔ (المعد الاحمد فختم مندالا مام دم حقق احمد ثاكر ارد٣)

94 امام حجاج بن ابی یعقوب یوسف بن حجاج الشاعر الثقفی البغد ادی رحمه الله (متوفی ۲۵۹ هه) نے فرمایا: میں نے ایک دن احمد کے ماشھے کو چوما اور کہا: اے ابوعبدالله! آپ تو سفیان اور مالک کے مرتبے تک پہنچ چکے ہیں...آپ تو امانت میں ان سے بھی ہو ھ گئے۔ سفیان اور مالک کے مرتبے تک پہنچ چکے ہیں...آپ تو امانت میں ان سے بھی ہو ھ گئے۔ (منا قب احمد صهم ۱۳ دوسده میح)

• امام ابوجعفر احمد بن سعيد بن صخر الدارى السرحى رحمه الله (متوفى ٢٥٣ه) نفر مايا:
• ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله مَلْكُلْلْهِ ... من أبي عبد الله مَلْكُلْلُهِ ... من أبي عبد الله أحمد بن حنبل " ميں نے كى سياه بالوں والے كوا يوعم دالله احمد بن حنبل سي زياده ، رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ كَى حديثوں كايا وكرنے والانهيں و يكھا۔

( تاریخ دمثق ج۵ص ۳۱۰ وسنده حسن )

99 امام احد بن عنبل کے استاذ حافظ ابو بکر عبدالرزاق بن جمام بن نافع الحمیر ی الصنعانی رحمه الله (متوفی ۲۲۱هه) صاحب المصنف (مصنف عبدالرزاق) نے فرمایا: مقَالاتْ عَالاتْ

''ماقدم علینا مثل أحمد بن حنبل ''هارے پاس احمد بن خنبل جیسا کوئی نہیں آیا۔ (مناقب الا مام احمد لا بن الجوزی ص ۲۹ دستده حن، نیزد کھیے مناقب احمرص وسندہ صحح ) •• ا ۔ صالح بن احمد بن خنبل رحمہ الله (متونی ۲۲۲ ھے) بیان فرماتے ہیں:

"لم يزل أبي يصلي في مرضه قائمًا، أمسكه فيركع ويسجد، وأرفعه في ركوعه وسجوده و دخل عليه مجاهد بن موسلي فقال: ياأبا عبدالله! قد جاء تك البشري ، هذا الخلق يشهدون لك، ماتبالي لووردت على الله عزوجل الساعة، وجعل يقبل يده ويبكي، وجعل يقول: أوصني يا أبا عبدالله!، فأشار إلى لسانه."

میرے ابا اپنی (موت والی) بیاری میں حالتِ قیام میں نماز پڑھتے رہے۔ میں
آپ کو پکڑتا تھا تو آپ رکوع اور بحدہ کرتے تھے۔ آپ کے رکوع اور بحدوں سے
میں آپ کو اُٹھا تا تھا۔ آپ کے پاس (ابوعلی) بجاہد بن موی (بن فروخ الخوارزی
البغدادی رحمہ اللہ، متو فی ۲۲۳۴ھ) تشریف لائے تو فر مایا: اے ابوعبداللہ! آپ

کے لئے خوش خبری ہے، یہ سارے لوگ آپ کے بارے میں (ایھی) گواہی دے
دے جیں۔ اگر آپ اس وقت اللہ کے پاس چلے جا کیں تو آپ کے لئے فکری کوئی
بات جیں ہے۔ وہ (مجاہد بن موی) آپ کا ہاتھ چوم رہے تھے اور رور ہے تھے اور رور ہے تھے اور رور ہے تھے اور رحمہ بن ضبل
بات جیں ہے۔ ابوعبداللہ! مجھے کھی تھیں تو آپ (احمہ بن ضبل
رحمہ اللہ) نے ان کی زبان کی طرف اشارہ کیا (کہا بی زبان کی تھا ظت کرو)۔
(منا قب اللہ) مار مدلا بن الجوزی ص کے بہورندہ شجے)

قار کمین کرام! راقم الحروف نے آپ کے سامنے امام اہلِ سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳هه) کی تعریف وقتی کے بارے میں کمل ایک سو (۱۰۰) محدثین اور مشہور علماء کے اقوال وروایات صحیح لذاتہ وحسن لذاتہ سندوں اور کممل حوالوں کے ساتھ پیش کر دیئے ہیں۔ بہت سے اقوال کو اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا ہے۔مثلاً سوار القاضی رحمہ اللہ کا آپ کی

مقَالِتْ عَالِتْ

تعریف وثنا کرنا، دیکھئے منا قب الا مام احمد لا بن الجوزی (ص کے مہم وسندہ سیجے) بہت سے علاء مثلاً ابن تیمیہ، ابن القیم، بینی اور سیوطی وغیر ہم کے حوالے بھی طوالت کے خوف سے چھوڑ دیئے ہیں۔

جواقوال سيح وصن لذائة سندسے تابت نہيں تھے۔ ميں نے جان بو جو كر آئيس جھوڑ ديا ہے كونكه ضعيف روايات ميں كوئى جمت نہيں ہوتى اور ندان سے استدلال كرنا شيح ہوتا ہے۔ مثلاً حافظ ابن عساكر رحمه الله نے حسند كے ساتھ عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائى سے نقل كيا كہ مير سے والد (امام نسائى رحمه الله ) نے فرمایا: "أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، الثقة المامون، أحد الأئمة "(تاريخ وشق ج ص ١٩٥١)

لیکن غبدالکریم بن النسائی کی توثیق نامعلوم ہے۔عبدالکریم کا ذکر بغیر توثیق کے درج ذیل کتابوں میں موجود ہے:

الانساب للسمعانی (۴۸۴/۵) و تاریخ الاسلام للذہبی (۲۹۹/۲۹) [ توفی سنة ۳۳۳ ه ] لہذا سیسند عبد الکریم کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ "تنبیبہ بلیغ: امام نسائی نے امام احمد کوفقہا عِراسان میں ذکر کیا ہے۔

(آخركتاب الضعفاء ص١٤٢، دومر انسخ ص٣١٢)

میں نے ان راویوں کے حوالے بھی قصد اُترک کردیئے ہیں جن سے امام احدر حمہ اللہ کی توثیق وتحریف ثابت ہے مگروہ راوی بذاتِ خودضعیف تھے مثلاً:

سفیان بن وکیع بن الجراح (متو فی ۲۹۷ھ)نے کہا:

بی تول سفیان بن وکیع بن الجراح سے تو باسند سمج ثابت ہے لیکن سفیان بن وکیع بذات خود اپنے وراق کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ویکھتے الثاریخ الصغیر للا مام البخاری (۲۸۵۳) مقَالاتْ مَقَالاتْ

وتقريب التهذيب (٢٢٥٦) وغيرها

امام احمد کی مدح پرتمام علاء کا اجماع ہے جسیا کہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب' مناقب الامام احمد''میں ککھا ہے۔ (دیکھیے سے ۱۳۷) مشہور کتاب' مناقب الامام احمد ''میں لکھا ہے۔ (دیکھیے سے ۱۳۷) منعمیر بلیغ: ابو حاتم الرازی نے امام احمد کو علم حدیث میں ان کے استاذ امام شافعی پرترجیح دی ہے۔ (دیکھیے مناقب احمص ۵۰۰ وسندہ صححے)

حافظ ابن الجوزي لكصة بين:

"ولما وقع الغرق ببغداد في سنة أربع و حمسين و حمس مائة، وغرقت كتبي، سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد" جب بغداد (۵۵۴ه ) يس سلاب سے غرقا لي موئي تو ميري كتابين جي پاني ميں دوورقے امام احمد كم ہاتھ سے كھے موئے تھے۔ (مناقب احمد علام ۲۹۷)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان دوور توں کو پانی بی*ں غر*ق ہونے سے بچالیا۔ و اللّٰه عالمی کل شئی قدیر .

## فهرست اسائے محدثین

اس مضمون میں جن محدثین کرام اور علائے عظام سے امام احمد بن صنبل رحمہ الله کی توثیق وقعریف نقل کی گئی ہے، ان کے نام حروف جبی کی ترتیب سے درج ذیل ہیں:

(١) ابراتيم بن اسحاق الحربي: ٢٥ (٢) ابراتيم بن خالد، الوثور: ١٢

(m) ابراجيم بن شاس:٩٢ 🛪 ابن الي يعلى : قاضي ابن الي يعلى الله على الله يعلى الله يعل

(٣) ابن الجاروو: ۵۵ (۵) ابن الجزرى: ۹۲

(۲) ابن الجوزي:۵۵ (۵) ابن حبان:هم

(۸) ابن جر :۸۹

| (۱۰) ابن سعد:۲:                                   | (۱۱) ابن عدى:۵۸                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (۱۲) ابن عسا کر:۵۸                                | (۱۳) ابن کثیر:۰۰                        |
| (۱۴) این ماکولا:۱۸ ک                              | 🖈 ابن المدين: على بن عبدالله            |
| 🖈 ابن معین: یحیٰ بن معین                          | 🖈 ابن المنادى:احد بن جعفر بن محمد       |
| 🖈 این منده: نیخی بن منده                          | 🖈 ابن النحاس: عيسىٰ بن محمه             |
| 🖈 ابن واره:محمر بن مسلم                           | 🖈 ابن بونس:احمه بن عبدالله              |
| (۱۵) ابواساعیل الهروی:۸                           | (۱۲) ابوبکر بن ابی شیبه:۳۸              |
| (۱۷) ابوبکرالمروزی:۹۵                             | 🖈 ابوثور:ابراہیم بن خالد                |
| (۱۸) ابوجعفرالنفیلی:۹                             | (۱۹) ابوحاتم الرازی:۷                   |
| (۲۰)ابوالحسن الاشعرى:۲۲                           | 🖈 ابوخیشمه:زهیربن حرب                   |
| (۲۱) ابوداودالبجستانی:۱۷                          | (۲۲) ابوالرئیج الزهرانی:۲۹              |
| (۲۳) ابوزرعه الرازی:۱۸                            | (۲۴) ابوعاصم النبيل:۲۹                  |
| 🖈 ابوعبدالله البوهنجي جمه بن ابرا ، يم بن سعيد    | (۲۵) ابوعبدالله الحاتم:۲۲               |
| 🖈 ابوعبید:القاسم بن سلام                          | 🖈 ابوعميرار ملي عيسلي بن محمد بن النجاس |
| (٢٦) ابوالقاسم الطبر اني ٨٣٠                      | (۲۷) ابومزاحم الخا قانی:۹۲              |
| (۲۸) ابومعمرالقطیعی:۴۹                            | (٢٩) الوثعيم الاصبها في:٣٧              |
| (۳۰) ابوالولىد الطبيالسي: ۲۸                      | (۳۱) ابویعلیٰ الخلیلی: ۲۰               |
| 🖈 ابواليمان:الحكم بن نافع                         | (۳۲) احمد بن ابر ہیم الدور قی:۲۵        |
| (۳۳) احمد بن جعفر بن محمد بن عبيدالله عرف ابن الم | نادی:۹۳                                 |
| (۳۴٬) احمد بن سعیدالداری:۹۸                       | ·                                       |
| (۳۵) احمد بن عبدالله بن بونس:۲۱                   | (۳۷) احد بن محر بن ایوب:۵۱              |
| (۳۷) ادریس بن عبدالکریم الحداد:۳۱                 | (۳۸)اسحاق بن را موییه: ۳۰               |
|                                                   |                                         |

مقالات

🖈 الاشعرى:ابوالحسن (۳۹) اساعیل بن خلیل الخز از:۲۲ (۴۰)البخاري:ا ☆ الاصبهاني:ابونعيم ☆البغدادي:خطيب ☆ البز ار:خلف بن بشام (۴۱) بشر بن الحارث الحافى:۲۲ 🖈 البغوى:عبداللدبن محمد ☆البوتنجى محمد بن ابراہیم (۴۲) بھی بن مخلد: ۸۵ 🕁 الجرجائي:عبدالله بن يوسف (۱۹۳ )اليهقى: 29 ☆البهضمي:نصربن على (۴۴۴)جعفر بن احمدالسراح:۸۸ الحافى:بشربن الحارث (۴۵) حارث بن اسدالمحاسبي: ۲۸ ☆ الحاكم: ابوعبدالله (۲۷) حجاج بن الشاع : ۹۷ 🖈 الحداد: ادريس بن عبدالكريم ☆الحربي:ابراہيم بن اسحاق (۴۸) الحكم بن نافع ، ابواليمان: ١ (۷۷م) الحسن بن الربيع:۳۲ ☆ الخزاز:اساعيل بن خليل 🖈 خا قانی: ابومزام (۵۰)خلف بن مشام البز ار:۵۵ (۴۹)خطیبالبغد ادی:۲۷ ئے نخلیلی:ابویعلیٰ ☆الدورقى:احمە بن ابراہیم ☆ الذبلي:محد بن يحيٰ (۵۱)زېمي:۸۵ ☆الرملى عيسى بن ممر ﷺ الرازي:عبدالرحن بن ابي حاتم ، ابوحاتم ، ابوزرعه ☆ الزهراني: ابوالربيع الزبيري مصعب بن عبدالله ☆ البحية اني: ابوداور (۵۲)ز هير بن حرب، ابوخيثمه: ۳۱ (۵۳) سرئيج بن يونس:۵۴ ☆ السراج جعفر بن احمد (۵۵)الشافعی: ۲۷ (۷۴)سليمان بن داودالهاشي:۹۴ ☆الطبر اني:ابوالقاسم (٥٦) الضياء المقدى: ٥٧ (۵۷)عباس بن عبدالعظیم:۳۳ 🖈 الطيالسي: ابوالوليد

مقالات علم المقالات ا

(۵۹)عبدالرحن بن ابي حاتم الرازي:۳۸ (۵۸)عبدالاعلى بن حمادالنرس:۴۶ (۲۰)عبدالرحن بن مهدی: ۱۰ (۱۲)عبدالرزاق بن بهام:۹۹ (۲۲) عبدالله بن محمد البغوي: ۵۹ (۲۳)عبدالله بن يوسف الجرجاني:۸۲ (۲۴)عبدالوماب الوراق:۲۲ (۲۵)عبیدالله بن عمرالقوار بری: ۴۸ (۲۲)عثان بن ابی شیبه: ۴۵ (۷۲)العجلي:۵ (۲۸)علی بن حجر:۳۳ (٢٩)على بن عبدالله المدين: ١٥ (۷۰)عمروبن محمرالناقد: ۲۱ (۱۷)عیسلی بن محمد بن النجاس، ابوعمیر الرملی: ۳۷ (۷۲)الفتح بن شخر ف:۹۹ ☆ الفارس: يعقوب بن سفيان (منوع) القاسم بن سلام، ابوعبيد: ١١ (۴۷) قاضی ابن الی یعلیٰ:۸۱ ☆ القطان: يحيٰ بن سعيد (۷۵) قتیه بن سعید: ۸ کقطیعی:ابومعمر ☆انقطیعی:ابومعمر ☆القوارىرى:عبيدالله بنعمر ☆ المحاسي: حارث بن اسد (۷۷) مجامد بن موسیٰ: ۱۰۰ (24) محمر بن ابراہیم بن سعید البونجي: ۳۵ 🖈 محمد بن ادريس الرازي: ابوحاتم الرازي ☆ محربن ادريس الشافعي: الشافعي 🖈 محمر بن اساعیل ابخاری: ابنخاری (۷۸)محدين يكارين الرمان:۵۲ (49)محمه بن جعفرالور کانی: ۵۰ (۸۰) محمّه بن عبدالملك بن الي الشوارب: ۲۵ (۸۱) محمد بن مسلم بن واره: ۱۳ (۸۲)محمر بن بارون أنحر می:۲۰ (۸۳)محمر بن یخیٰ الذبلی النیسا بوری: ۲۷ ر خ انخر می: محمد بن ہارون ☆المروزي:ابوبكر (۸۴)المزى:۸۸ (٨٥) مسلم بن الحجاج النيسا بوري:٢ (۸۲) مصعب بن عبدالله الزبيري:۳۳ 🏠 المقابري: يحيىٰ بن ايوب ☆المقدى:الضياء (۸۷) موی بن حزام: ۲۱ 🖈 مویٰ بن عبیدالله بن یکیٰ بن خاقان: ابومزاحم الخاقانی 🔻 (۸۸) مهنا بن یحیٰ ۳۳۰

مقالات 379

☆ النبيل:ابوعاصم ☆الناقد:عمروبن محمد (۸۹) نصر بن علی اجبهضمی: ۲۴ ☆ النرسي:عبدالاعلى بن حماد النيسا بورى: مسلم *المحد*بن يجيٰ ☆ النفيلي:ابوجعفر 🖈 الواسطى: يزيد بن مارون ☆ الوراق:عبدالوہاب (٩٠)وكيع بن الجراح:٩١ ☆ الوركاني:محمر بن جعفر 🖈 الهاشمي: سليمان بن داود البروى: ابواساعيل (٩٢) الهيثم بن جميل: ١٠٠ (٩١) بلال بن العلاء: ٢٠ (٩٣)الهيثم بن خارجه:٣٢ (۹۴) يجي بن ايوب المقابري:۵۳ (۹۲) کیلی بن معین:۱۹ (٩٥) يجيٰ بن سعيد القطان:٣٩ (۹۸) يزيد بن بارون الواسطى: ۱۸ (۹۷) یخیٰ بن منده:۸۴ (۱۰۰) ليعقوب بن سفيان الفارس: ٣٦ (٩٩) ليعقوب بن ابراتهم بن سعد: ٦٣

تنبيه: المضمون مين اشعاركة رجي مين أستاذ محترم حافظ عبدالحميداز برهظه اللدك فیتی مشوروں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جزاہ الله خیراً

## امام احمه كازُبد

صالح بن احمد بن خنبل رحمه الله (متوفى ٢٧١ه ع) فرمات بين:

"كان أبي ربما أخذ القدوم وخرج إلى السكان يعمل الشي بيده، وربما خرج إلى البقال فيشتري الجرزة الحطب والشي فيحمله بيده" میرے ابا بعض اوقات بیشہ لے کر ، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لئے آبادی تشریف لے جاتے۔اوروہ بعض اوقات دکا ندار سے لکڑیوں کا گھا اور کوئی چیز خريد كرخوداً تماكر ( كمر) لات تقد (مناقب الهام احدلابن الجوزي س٢٤ وسده ويح)

٢\_ امام احدر حمد الله فرمات بين:

میں سرحدوں کی طرف (جہاد کے دوران میں لکڑیاں جمع کرنے کے لئے ) پیدل چل

کر جاتا تھا پھر ہم (کٹڑیاں) اکٹھی کرتے تھے۔ میں نے (بعض) لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے کھیت (فصل) خراب کررہے ہیں۔کسی آ دمی کے لئے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے کھیت (فصل) میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو۔

(مناقب الامام احرص ٢٢٥ وسند المحيح)

### ٣- صالح بن احد بن عنبل نے فرمایا:

''میں نے دیکھا کہ بعض اوقات میرے ابا (روٹی کا خشک) کھڑا (زمین ہے) اُٹھاتے، پھراس سے غبارصاف کرتے، پھراسے پیالے میں رکھ دیے، پھراس پر پانی ڈال کراہے بھگوتے پھراسے نمک کے ساتھ کھالیتے۔ میں نے آپ کو بھی انار، سفر جل (ناشپاتی نما پھل) اور دوسرے پھل خریدتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ وہ ہندوانہ (تربوز) خرید کراہے ردٹی، انگوریا تھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کوکوئی (الیمی) چیز خریدتے ہوئے نہیں دیکھا۔۔۔''

(منا قب احدص ۲۵۱ وسنده صحیح)

٣- عبدالله بن احد بن عنبل رحمه الله (متوفى ٢٩٠هـ) فرمات بين:

''میرے ابا صرف مید، نماز جنازہ اور مریض کی بیار بری میں ہی نظر آتے تھے۔ آپ بازاروں میں چلنا پھرنالپند نہیں کرتے تھے۔'' (منا قب الا ہام احد ص ۲۸۰،۲۷ وسندہ میج)

۵۔ عبداللہ بن احمد سے دوسری روایت میں آیا ہے:

میرے ابا ،لوگوں میں سب سے زیادہ تنہائی پرصبر کرنے والے تھے۔ وہ صرف مسجد، جنازہ اور مریض کی بیار پری میں ہی نظر آتے۔وہ بازاروں میں چلنا نالیند کرتے تھے۔ (مناقب احمرص ۲۸ وسندہ تھے)

#### ٢- عبدالله بن احد فرمات بين:

''جب میرے ابابری عمر کے اور بوڑھے ہوگئے تو قراءت قر آن اور ظہر وعصر کے درمیان کثرت نوافل میں (اور زیادہ)مصروف ہو گئے۔ میں جب اُن کے پاس

مقالات

جاتا تو نماز ہے رُکتے بھی بات کرتے اور بھی خاموش رہتے۔یدد مکھ کرجب میں باہر جاتا تو دوبارہ نماز شروع کردیتے تھے۔ میں دیکھتا کہوہ کثرت سے نفیہ طور پر قراءتِ قرآن میں گئے رہتے تھے۔'' (مناقب الامام احمص ۲۸۸ دسندہ مجے)

### ابوبکرالمروذی رحمه الله فرماتے ہیں:

''میں تقریباً چارمہینے ابوعبداللہ(احمد بن طنبل) کے ساتھ معسکر (جہادی چھاؤنی) میں رہا ہوں۔آپ رات کا قیام اور دن کی قراءت بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ ختم قرآن کب کرتے تھے جھے اس کا پتانہیں چلتا تھا کیونکہ آپ اسے خفیہ رکھتے تھے۔'' (مناقب احمص ۱۹۸ دسندہ جھے)

## ٨\_ عبدالله بن احمد بن منبل رحمه الله فرمايا:

"میرے ابار وزانہ دن رات میں تین سو (۳۰۰) نوافل پڑھتے تھے۔ جب کوڑے گئے کے بعد بیار ہو کر کمزور ہو گئے تو روزانہ دن رات میں ایک سو بچاس رکعتیں پڑھتے ۔ آپ روزانہ قرآن مجید پڑھتے ۔ آپ روزانہ قرآن مجید کا ساتواں حصہ تلاوت فرماتے ، ہرساتویں دن تکمیل قرآن کرتے ۔ ہر ہفتے آپ کا ایک ختم مممل ہوجا تا تھا۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑ اساسوتے پھرض تک نماز اور دعا میں مصروف رہتے ۔ " (مناقب احرص ۲۸ دسندہ تھے)

آپ بچین ہے،ی شب بیدار تھے۔دیکھئے کلمات توثیق:۹۲

9۔ آپ بہت ہی تھوڑا کھانا کھاتے تھے جیسا کہ( آپ کے ثما گرد) ابو بکر الٹروذی رحمہ اللہ نے بیان کیاہے۔ دیکھئے منا قب احمد (ص۳۷۳ دسندہ صحیح)

١٠ امام ابوداودسليمان بن الاهدف البحستاني رحمد الله فرمات بين:

(عباسی خلیفہ)متوکل نے آپ (احمد بن عنبل) کو بلایا۔جب آپ اس کے بیاس پنچے تو اس (متوکل) نے تھم دیا کم کل خالی کر کے آپ (احمد) کے لئے بچھونے ( قالین) بچھا دیئے جا کمیں ۔روزانہ اس کے دسترخوان پُرطرح طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔اُس نے مطالبہ کیا

اا۔ امام احمد رحمہ اللہ دنیا کے فتنوں سے بہت پریشان رہتے تھے۔ آپ نے فرما لیا ''میں (کوڑوں کی سزاوا لے دنوں میں )موت کی تمنا کرتا تھا اور (اب) بیم جاملہ اُس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ دین کا فتنہ تھا۔ میں مار اور قید بر داشت کر لیتا تھا (لیکن اب) بید نیا کا فتنہ ہے۔' (منا قب احمص ۲۷ وسر دھیجی)

١٢- امام احمد بن صبل رحمه الله فرمايا:

" لما حملت إلى الدارمكثت يومين لم أطعم ، فلما ضربت جاؤني بسويق فلم أشرب وأتممت صومي"

جب مجھے (جیل والے) گھرلے جایا گیا تو دودن میں نے پیچھنیں کھایا۔ پھر جب مجھے کوڑے مارے گئے تو وہ میرے پاس ستو کا شربت لائے کیکن میں نے نہیں پیا اورا پناروز مکمل کیا۔ (مناقب الا ام احمرص ۳۳۵ دسندہ صحح)

١١٠ صالح بن احمد بن صبل فرمات بين:

''ایک شخص جوکوڑوں وغیرہ کی مار کا علاج کرتا تھا،اس نے میرے والد (احمد بن حنبل ) کودیکھا تو کہا: میں نے وہ آ دمی بھی دیکھا ہے جسے ہزار کوڑے لگائے گئے تھے گرمیں نے ایسی مارنہیں دیکھی۔ پشت اور سینے پر مارے نشانات تھے۔ پھراس نے سلائی لے کر بعض زخموں میں داغل کی اور کہا کہ یہ سلائی زخم کے منہ تک نہیں کئی ۔ وہ آکر آپ کاعلاج کرتا تھا۔ آپ (امام احمد) کے چبرے پرجمی کئی ضربیں لگی تھیں۔ جتنی دیراللہ نے چاہا آپ منہ کے بل (زمین پر) پڑے درہے۔ پھر فر مایا: یہ ایک چیز (زخم کی پھٹی ہوئی کھال) ہے جسے میں کا ٹنا چاہتا ہوں۔ وہ طبیب چیئے سے کھال پکڑتا اور چیری ہوئی کھال) ہے جسے میں کا ٹنا چاہتا ہوں۔ وہ طبیب چیئے سے کھال پکڑتا اور چیری کے کا ٹنا تھا۔ آپ (امام احمد) اس پرصابر وشاکر تھے اور اللہ کی حمد و شابیان کررہے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کوشفادی مگر کئی مقامات پر زخموں کا در د باقی رہا، آپ کی پشت پر وفات تک کوڑوں کی ضرب کا اثر باقی رہا۔ رحمہ اللہ آپ فی بہتا ہوں کے میں عذاب سے فئے جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غیمت کہ میں عذاب سے فئے جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غیمت ہے۔' (مناقب احمد ۱۳۳۷، ۱۳۳۷، ۱۳۳۷، ۱۳۳۷، ۱۳۳۵)

وحاتم الرازى رحمه الله فرماتے تھے:

''امام احمد کوکوڑے لگنے کے تقریباً تین سال بعد میں آپ کے پاس گیا اور پوچھا: کیاضر بوں کے اثر ات زائل ہو گئے ہیں؟ تو انھوں نے بایاں ہاتھ نکال کر بتایا کہ پیشل ہوچکا ہے اور اس کا در دابھی تک محسوس ہور ہاہے۔'' (منا تب احمص ۲۳۷ وسندہ سجح) متنبیہ: امام اہلِ سنت احمد بن حنبل رحمہ اللّٰہ کوخلقِ قرآن کے مسئلے پر ظالموں نے کوڑے لگائے تھے جن کا نہ ہی سر دار احمد بن الی دوادنا می ایک شیطان تھا۔

امام احمد اورتمام اہلِ سنت کا بیعقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ جبکہ ابن ابی دواد معتز لی بیے کہتا پھرتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ (معاذ اللہ) اس خبیث معتز لی نے بے وقوف حکمر انوں کواپنے ساتھ ملا کرجمی بنالیا تھا۔ ۱۱۔ امام احمد بن خبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں کومعاف کردیا تھا جنھوں نے بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انھیں کوڑے لگائے تھے۔ (دیکھے منا قب الا ہام احمد ۲۳۲ وسندہ ہے) مار امام عبد الرزاق بن ہمام الصنا انی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (امام) احمد ہمارے پاس تقریباً دوسال رہے۔ میں نے انھیں دینار (بیعنی بہت زیادہ دولت) دینے کی کوشش کی مگر انھوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فر مایا: ''انا بعضو''میں خیریت سے ہول۔ (مناقب احمص ۲۲۶ وسندہ حسن)

۱۹۔ امام احمدائی جیل کے ساتھی محمد بن نوح (رحمہ اللہ) کا ذکرِ خیر کرتے تھے جس نے آپ کو قید کی حالت میں شیعتیں کی تھیں کہ خابت قدم رہیں، آپ میرے جیئے نہیں ہیں۔ تمام لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ۱۸ ھیں محمد بن نوح رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو امام احمد نے جیل میں بی ان کا جنازہ پڑھا۔

( د يكهيئه منا قب احمص ٣١٦،٣١٥ وسنده ميج ، وتارخ بغداد٣٢٣روسنده ميح )

ے ا۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر (عباسیوں کے مقرر کردہ ایک حکمران ) نے امام احمد سے ملاً قات کی کوشش کی گرآپ نے ملا قات سے اٹکار کردیا۔ (دیکھئے منا نب احمدص ۱۳۵۹ وسندہ سجع ) آپ حکمرانوں اور دولت سے بہت دور بھا گئے تھے۔ رحمہ اللہ

### سيرت احمر

ا۔ امام احمدا پیغسر اور داڑھی کوتر یسٹھ (۱۳س) سال کی عمر میں بھی مہندی لگاتے تھے۔ دیکھئے صلیۃ الاولیاء (ج9ص ۲۲ اوسندہ صحیح) ومنا قب احمد (ص ۲۰۸ وسندہ صحیح) ۲۔ نوح بن حبیب رحمہ اللّہ (متو فی ۲۴۲ھ) فرماتے ہیں:

'' میں نے ۱۹۸ ( ہجری ) میں دیکھا ( امام ) ابوعبداللہ احد بن طنبل ( رحمہ اللہ ) مسجد خیف (مِنی ، مکمہ ) میں ، ایک ستون سے فیک لگائے اصحاب الحدیث کوفقہ اور معدیث کا درس دیر ہے تھے۔'' مدیث کا درس دے رہے تھے۔ آپ جج کے مسائل میں فتو کی بھی دیے تھے۔'' درسیة الاولیاء جامی ۱۹۲۸وسندہ جھے )

## ٣- صالح بن احد بيان كرتے بين:

''میرے ابا کی ایک ٹو پی تھی جے انھوں نے اپنے ہاتھ سے سیا تھا،اس (ٹوپی) میں رُوئی تھی۔ جب آپ رات کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اسے بہن لیتے مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالِمُ عَالاتْ عَالِمُ عَالِمُ عَلَيْ عَالِمُ عَالاتْ عَالِم

تھے۔آپ کثرت سے سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے۔''(مناقب احمرص ۱۸۸ دسندہ صحح) ۱۲۔ امام احمد ہر جھے کو تلاوت قر آن مکمل کرتے تھے۔اس کے بعد آپ دعا کرتے اور آپ کے بیچے وغیرہ آمین کہتے تھے۔(دیکھے مناقب احمرص ۲۹ دسندہ صحح)

### وفات حسرت آيات

ا - عبداللد بن احمد بن عنبل فرمات مين:

''فها سمع أبي يئن في مرضه ذلك إلى أن توفي رحمه الله ''مير ابا كى بيارى مين أن كى وفات تك كس ن بيمى كرا بناورآه بعر ن كى آوازنبين سُنى \_ (طية الاولياء جهن ۱۸۳ دسنده مجج منا قب الامام احرس ۸۸۸)

ابوالنفر اساعیل بن عبداللہ بن میمون بن عبدالحمید العجلی رحمہ اللہ (متوفی ۱۷۵ھ) فرماتے ہیں میں ابوعبداللہ (احمد بن صنبل) کے پاس آپ کے آخری زمانے میں ملاقات کے لئے آیا۔ آپ باہر نکل کر دہلیز پر بیٹھ گئے تو میں نے پوچھا: اے ابوعبداللہ! آپ بعض فقہی مسائل میں توقف کرتے تھے، کیا اب آپ نے ان میں کوئی موقف اختیار کرلیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اے ابوالنفر بیر (دنیا ہے) روائی کا وقت ہے، یمل کا زمانہ ہے۔''
آپ اس فتم کی باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ ہم اُٹھ کھڑے ہوئے۔

(منا قب الامام احمرص ٢٨٨ وسنده حسن)

س\_ ابوبکرالمروذی فرماتے ہیں:

''ابوعبرالله (احمد بن حنبل رحمه الله) ٢ رئيج الاول ٢٣١ هد بده كي رات كو بيار موت اورنو (٩) دن بيار رئيم الله عنده محمد الدور (٩) دن بيار رئيم ''(مناقب احمر ٢٠٠٠ وسنده محمد)

عیادت کرنے والے لوگ گروہ در گروہ آگر آپ کوسلام کرتے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ ابن طاہر (حاکم) اور قاضیوں نے عیادت کی اجازت مانگی مگرامام احمدنے انھیں اجازت نہیں دی۔ آپ نے اپنی آخری بیاری میں چھوٹے معصوم بچول کوئلا کر بیارے ان کے سرول پر ہاتھ رکھا۔ آپ بیٹھ کر اور لیٹ کرنماز پڑھتے تھے۔

مقالات عالی عالی اللہ عالم اللہ عالم

اس حالت میں بھی رکوع سے پہلے رفع یدین کرتے تھے۔

(مروذی فرماتے ہیں:) جعرات کے دن میں نے آپ کو وضوکرایا تو آپ نے فرمایا کہ (مروذی فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ (میری) انگلیوں کا خلال کرو۔ جعہ کے دن آپ لا البہ الا اللہ پڑھ رہے تھے اور اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف چھیررکھا تھا۔ دو پہر سے پہلے آپ کی روح جسم سے نکل گئی اور لوگوں نے (گُلی) کو چوں میں ) رونا شروع کر دیا گویا کہ ساری دنیا تباہ ہوگئی ہے۔

(منا قب احد ص ۲ ۴۰۰ وسنده صحیح)

## سم صالح بن احد بن عنبل فرماتے ہیں:

"جعل أبي يحوك لسانه إلى أن توفي "ميركابا (وفات كودت) الي زبان للات رجحي كوفت موكئ [يعن (كلمه طيب) كاذكر كررب تته\_]

(منا قب احرص ٩٠٠٩ وسنده صحيح)

۵ ابوالحن على بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سبل بن الزاغونی البغدادی الحسنبلی رحمه الله (متوفی ۵۲۷ هـ) فرمات بین:

"كشف قبر إمامنا أحمد بن حنبل حين دفن الشريف أبو جعفر إلى جانبه، وجثته لم تتغير وكفنه صحيح لم يبل"

جب شریف ابوجعفر کو (احمد بن حنبل رحمه الله) کی قبر کے پاس دفن کیا گیا تو ہمارے امام احمد بن حنبل کی قبر کھل گئی۔آپ کا جسم تبدیل نہیں ہوا تھا (صحیح وسالم تھا) اور کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ (منا تب الا مام احمر ۳۸۸ دسند چیج)

 ۲- محمد بن مہران الجمال ، ابوجعفر الرازی رحمہ اللہ ، ثقة حافظ (متونی ۲۳۹ھ) نے امام احمہ
 کی وفات پر آپ کے بارے میں ایک بہترین خواب دیکھا تھا جسے یہاں ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ (دیکھے مناقب الامام احمر ۳۵۵ وسند ہیج)

ے۔ امام ابوداودسلیمان بن الاشعث البحستانی رحمہ اللہ نے ۲۲۸ ھابیں امام احمد کے بارے میں ایک بشارت والاخواب دیکھاتھا۔ (دیکھئے منا قب احمرص ۴۶۹ دسندہ صحح) مقالات مقالات

اس خواب اور دوسرے خوابوں کے یہاں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی خاص فائدہ ہے۔ دین کا دار و مدارخوابوں پرنہیں بلکہ دلائل پر ہے۔ والحمد لللہ

## اماماحمه كي كتابين

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی یا لکھوائی ہیں ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں:

ا۔ مندالا مام احمد (چیجلدوں میں کافی عرصے ہے مطبوع ومعروف ہے۔ اب حال ہی میں تحقیق وتخ تابے ساتھ بچاس جلدوں میں شائع کی گئی ہے۔)

۲ کتاب فضائل الصحابه ( دو جلدول میں الشخ الصالح الامام وصی الله بن محمد عباس البندی المدنی المکی حفظه الله کی تحقیق ہے مطبوع ہے )

س۔ کتاب الزہد (ایک جلد میں مطبوع ہے)

۳۔ کتاب الاشربہ (ایک جلد میں مطبوع ہے)

۵۔ احکام النساء (ایک چھوٹاسارسالہ ہے جوچھیا ہواہے)

٢\_ كتاب الايمان (؟)

4\_ كتاب النوادر (؟)

بعض الناس نے بغیر کسی دلیل کے'' کتاب فضائل الصحابۂ' کوامام احمد کے صاحبز ادے عمد ملا میں ہے کا بلٹ مندست کر میں میں علم

عبدالله بن احمد کی طرف منسوب کیا ہے۔ واللہ اعلم

۸۔ کتاب العلل ومعرفة الرجال (دوجلدوں میں مطبوع ہے۔ شخ وسی الله المکی کی تحقیق ہے۔ چھی جیسے چھی ہے۔)

تنبيه: الم احمد بن منبل رحمد الله سي بعض كتابين اوررسا لي منسوب بين جوكة تحقيق ميدان من وقطعاً ثابت نبين بين مثلاً "كتاب الصلوة" موضوع برد كيسئ سيراعلام النبلاء ح ااص ٢٣٠٠ كتب عدد رمنها العلماء ٢٩٨٧) "دسالة المسئ في صلاته "باطل ب- ٢٣٠٠ كتب عدد رمنها العلماء ٢٩٨٧) (د كسئ النبلاء الر٢٨٥)

مقالات علاق

"الرد على الجهمية "موضوع ب-(النبلاء اله ١٨٧)" رسالة الاصطخري" فابت نبيس ب- ديك المهري الهر ٢٨١ وطبقات الحنابلة بتعليق اله ٢٨٧) مدد كونام، امام احمد كا خطبه باستر في فابت نبيس ب- (ديك طبقات الحنابلة ١٣٥٠ ١٣٥). مسدد كونام، امام احمد كم متعلق شبهات كا از الد

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
امام اللي سنت شخ الاسلام الحمد بن مجمد بن طبل رحمه الله (متوفى ٢٢١ه) كى كتاب
"المسند" مسند امام احمد عد ثين كرام كے مابين بميشه مشهور ومعروف ربى ہے۔اس مسلد كي خصوصيتوں پر حافظ الوموكى المدينى رحمه الله (متوفى ٥٨١هـ) نے "خصالف المسند" كے نام
سے ایک رساله کھا ہے جو سندا حمد (بخشين احمر مجمد شاكرج اص ٢٠ تا ٢٧) كے ساتھ مطبوع و معروف ہے۔ الوموكى محمد بن الى بكر المدينى رحمہ الله كے بارے ميں حافظ ذہبى كہتے ہيں:
معروف ہے۔ الوموكى محمد بن الى بكر المدينى رحمہ الله كے بارے ميں حافظ ذہبى كہتے ہيں:
" الإمام العقلامة، الحافظ الكبير، النقة، شيخ المحدثين ..."

(سيراعلام النبلاء ١٥٢/١٥١)

چونکہ چودھویں پندرھویں صدی ہجری میں بعض منکرین حدیث نے مندالا مام احمد چونکہ چودھویں پندرھویں صدی ہجری میں بعض منکرین حدیث نے اس مختر وجامع مضمون میں منداحمد کا تحقیقی ثبوت اساءالرجال، کتب حدیث اور نا قابل تر دید دلائل سے پیشِ خدمت ہے:

#### منداحمہ کا ثبوت ہیرونی دلائل ہے ن

- امام عبدالله بن احمد بن عنبل رحمه الله (متوفى ٢٩٠هـ) فرمات بين:

"سألت أبي عن عبدالعزيز بن أبان ، قال: لم أحرج عنه في المسند شيئاً " ميس في اين ابا (احمد بن عنبل رحمدالله) سعبدالعزيز بن ابان (ايك متروك راوى ) كر بارك ميس يوچها توانهول في فرمايا: ميس في اس سي" المسند" مقَالاتْ عَالاتْ

میں کوئی روایت درج نہیں کی۔

( كتاب العلل ومعرفة الرجال ج عص ۱۵۵ فقره: ۱۸۵۸ دوسرانسخه: ۵۳۲۷، كتاب الضعفاء الكبير عقبلي ۱۲/۳ دسنده صحح ، الكامل لا بن عدى ۱۹۲۷، دوسرانسخه ۲٬۷۰۴، تاريخ بغداد ۱٬۷۴۵ م

٢\_ عبدالله بن احد فرمات بين:

"وضوب أبي على حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ولم يحدثنا بها في المسند" اورير ابا (احدين شبل) في كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف (ايك شخت ضعيف راوى) كي (بيان كرده) حديثوں كوكا ديا اور جميل بيحديثين "المسند" عين نسنا كيں -

(كتاب العلل ومعرفة الرجال٢١/١١ فقره: ١٣٩٥)

سر حنبل بن اسحاق بن حنبل بن بلال بن اسدالشيبانى رحمه الله (متوفى ٢٥٣ه) في كها:

« جَمَعَنا أحمد بن حنبل: أنا وصالح وعبدالله وقرأ علينا المسند
وما سمعه منه غيرنا " بميس احمد بن خبل في جمع كيا: مجمع، صالح (بن احمد بن
حنبل) اورعبدالله (بن احمد) كواور بميس" المسند" سائى، آپ سے ہمارے سوا

منبل) و منز بين شن -

(مناقب الامام احمد لا بن الجوزي ص ۱۹ اوسنده حسن ، خصائص المسند لا بي موى المدين ص ۲۱) ٣- ابوعبد الله الحاكم النيسا بوري (متوفى ۴۰،۵ هه) نے كہا:

" هذا الحديث في المسند لأبي غبدالله أحمد بن حنبل هكذا " ييحديث ابوعبدالله احدين طبل كي منديين اس طرح ہے-

(الستدرك جهص ۱۵۷ ح۴۷۸)

۵۔ ابوالقاسم عبدالواحد بن علی بن بر ہان العکمری الحنثی (متوفی ۳۵۶ هـ) نے کہا: " وله کتاب غریب الحدیث، صنفه علی مسند أحمد بن حنبل" اور اس ( ابوعمر تحد بن عبدالواحد النحوی الزاہد متوفی ۳۳۵ هـ ) نے مند احمد بن عنبل ( کی لغوی شرح ) پر' نخریب الحدیث' کتاب کھی۔

(تارخ بغدادج عص ۲۵۹،۳۵۸ سه ۸۲۵ وسنده میچ)

۲ - محدث كبير شيخ الاسلام ابوموى المدينى رحمه الله (متوفى ۵۸۱هه) نے مند احمه كى خصوصيتوں بررساله ' خصائص المسند'' كلھااوركہا:

" وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث" اوريه كتاب اصحاب الحديث كا قابلِ اعتادم جع اوراصلِ كبير بــــــ

(خصائص المسندص ٢١)

ابوالحن محمد بن احمد بن محمد بن جعفر بن ہارون عرف ابن الی شخ فرماتے ہیں:
 وسمعت من ابن مالك القطیعی جمیع مسند أحمد بن حنبل"
 اور میں نے (احمد بن جعفر) ابن مالک القطیعی سے ساری مند احمد بن حنبل سنی ہے۔
 (تاریخ بندادج اس ۲۲۳ سے ۱۲۲۰ وسند مسجع)

۸- خطیب بغدادی رحمالله (متوفی ۲۳ مه هه) نے ابن المذہب کے بارے میں کہا:
 "و کان یروی عن ابن مالك القطیعی مسند أحمد بن حنبل بأسره"
 وہ ابن مالک القطیعی سے پوری منداحد بن ضبل روایت کرتے تھے۔

(تاریخ بغداد کروست ۳۹۲۷)

ابویعلیٰ انخلیلی رحمهالله(متوفی ۲۹۴۱هه) نے کہا:

'' سمع ببغداد مسند أحمد بن حنبل من القطيعي'' اس نے بغداد میں قطیعی سے مبداحد بن خبل سی۔

( نارشاد فی معرفة علوم الحدیث ۲ (۲۸۰۰)

•ا - الضياء المقدى رحمه الله (متوفى ٢٣٣ه ه) في ايك روايت كه بار عيس كها:
" ولم أرهذا الحديث في مسند أحمد "
اور من في يحديث منداحم من نهين ويكهى - (الاحاديث الخاره ٢٨٢٨٥ ٢٢٣٥)

اا۔ ابن نقط البغد ادی (متوفی ۲۲۹ ھ)نے کہا:

" سمعت منه مسند أحمد وكان شيخًا صالحًا "

میں نے اس سے منداحمر ٹن اور دہ نیک شخصے۔ (القید ۱۳۷۷ تـ ۲۲۷) ۱۲۔ یا قوت بن عبداللہ الحموی (متوفی ۲۲۷ ھ) نے احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک القطیعی کے بارے میں کہا: " وبطویقہ میروی مسند أحمد بن حنبل "

اوراس کی سند سے مسنداحمد بن خنبل مروی ہے۔ (مجم البلدان ۱۲۷۳، نیز دیکھیے جم البلدان ج ۲ص ۸۱)

اس طرح ابن الجوزى، حافظ ذہبى ، حافظ ابن كثير، حافظ ابن تيمية، حافظ ابن القيم اور حافظ ابن جيمية، حافظ ابن القيم اور حافظ ابن ججروغير جم في منداحد كوامام احمد بن خبل سے بطور جزم منسوب كيا ہے۔ شخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله نے اپنى كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد "ميں بين (٢٠) سے زيادہ علاء كا قوال باحوالہ بيش كئے بين جومنداحد كوامام احمد

یں سیرونی و نا قابلِ تر دید دلائل ہیں کہ منداحمدامام احمد کی واقعی تصنیف ہے اور سیر عظیم کتاب متقد مین ومتاخرین میں مشہور ومتد اول رہی ہے۔ حاکم نیشا پوری نے اپنی مشہور کتاب ''المتدرک'' میں امام احمد سے قین سو سے زیادہ روایات کی ہیں۔ مثلاً و کیھئے

المستدرك (ار۱۳۰ ح ۴۸۷) والمسند (۴۷۷۸)

# منداحر كي سند كي شحقيق

منداحد کی سند درج ذیل ہے: ﴿

کی تصنیف مانتے ہیں۔

"أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن الحصين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع فأقربه، قال: أخبرنا أبو على الحسن بن علي بن سحمد التميمي الواعظ ويعرف

مقالات عالات عالم

بابن المذهب قراءة عليه من أصل كتابه، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قراءة عليه قال: حدثنا أبوعبدالرحملن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من كتابه قال...... "

منداحمہ کے نچلے رادی سے لے کرامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک طند صحیح وحسن لذاتہ ہے۔ منداحمہ کے راویوں کامختصر تذکر وعلی التر تیب درج ذیل ہے:

منداحد کے پہلے راوی: عبداللہ بن احمد بن صنبل رحمہ اللہ (متوفی ۲۹۰ھ) ہیں۔
 ابن البی حاتم الرازی نے کہا: "و کان صدوقًا ثقة "اوروه تقد صدوق تھے۔

(الجرح والتعديل ج٥ص٧)

خطیب بغدادی نے کہا: ''و کان ثقة ثبتًا فهمًا '' (تاریخ بنداره ۱۲۵۸) این الجوزی نے کہا: ''و کان حافظًا ثقة ثبتًا '' (المنتظم ۱۲۱۳) حافظ این حجرتے کہا: '' ثقة '' (تقریب التهذیب ۲۲۰۵)

حافظ ذہی نے کہا:'' کسان صیعنًا دیّننًا صادقًا صاحبَ حدیثٍ واتساع وبصر بالرجال'' (بیراعلم اللاء ۳۳/۵۲۳)

حافظ ابن كثير في كها: " كان إمامًا حافظًا ثبتًا " (البدايدوالنهايدال ١٠٢٠) ابن الجزرى في كها: " الثقة الشهير ابن الإمام الكبير"

(غاية النهاية في طبقات القراء ار٠٠٨)

حافظ ذہبی نے کہا: (ابوالحسین احمد بن جعفر ) ابن المنادی نے اپنی تاریخ میں کہا:

"لم يكن أحد روى في الدنيا عن أبيه منه عن أبيه، لأنه سمع منه المسند وهو ثلاثون ألفًا ..... وما زلنا نرى أكابر شيو خنا يشهدون لا بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والمواظبة على الطلب ..."

مقالات على الله على ا

(تاريخ الاسلام ١٩٩/٢١ واللفظ له سيراعلام الهلام ١١/١١٥ وعنده:" أزَّوى " وهو الصواب)

ائن العماد في كها: "وكان ثبتًا فهمًا ثقة "(شذرات الذب ٢٠١٦)

حاکم نیشا پوری نے عبداللہ بن احمد کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں کہا:

" هذا حديث صحيح بهذا الإسناد"

(المبتدرك ١٦٦٦ - ٢٨٥٥، دوسرانسخ ١٧٩٧)

مند احمد کا دوسرا راوی: ابو بکر احمد بن جعفر بن حمدان بن ما لک انقطیعی (متوفی

۳۲۸ه) ې۔

ابو بمرالبرقانی نے طویل کلام کے بعد بالآخر کہا:''وإلا فھو ثقة ''ورنہوہ ثقہہے۔

(تاریخ بغدادج ۴ ص ۲۷ ت ۱۹۹۷ اوسنده میچ )

اوركها: ''حتى ثبت عندي أنه صدوق لايشك في سماعه''

حتیٰ کہ میرے نزدیک ثابت ہوگیا کہوہ سچاہے،اس کے (احادیث) سننے میں کوئی ۔ . . :

شک نہیں ہے۔ (ایضاص ۲۸وسندہ سیح)

ابن الجوزى نے كہا: "وكان كثير الحديث ثقة" (المنتظم ١٧١١)

عا كم نے اس كى بيان كردہ حديث توضيح كہا۔ (المتدرك،٢٣٦)

اوراں شخص پرانکار کیا جواحمہ بن جعفر پر جرح کرتا تھا۔ حاکم اُس (احمہ بن جعفر ) کے حال کو ۔۔

اجيما سجھتے تھے۔ (ٹاری بغداد ۴/۴ مراح دسندہ مجھ

ابن الجزري ني كما: "ثقة مشهور مسند" (غاية النهاية في طبقات القراءار ١٢٥ تا ١٤٩)

وْبِي فِي كِهِا: " الشيخ العالم المحدّث " (سراعلام النبلاء ١١٠٠١)

اوركها: "وكان شيخًا صالحًا" (النمر في خرس غرام ١٢٨٠)

اوركها: "صخ ..... صدوق في نفسه مقبول ، تغيّر قليلًا "

(ميزان الاعتدال ج اص ٨٤)

فائده: حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں جس راوی کے ساتھ '' صبح '' کی علامت کھیں

مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِيْ عَالِي عَالِي عَالِي عَالِي عَلَيْ عَالِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ

تو وہ راوی ان کے نزدیک ثقنہ ہوتا ہے۔ دیکھئے لسان المیز ان (۱۰۹/۲) اور البدرالمنیر لابن الملقن (۱۸۸۷)

ابن كثر في كها: "وكان ثقة كثير الحديث "(البرايدالنهاي ١١١١١)

مثلاً دیکھئے(۱/۸۳م۲۸) .

ابونعیم الاصبهانی نے 'دہستر جعال می مسلم' میں احمد بن جعفر سے بہت میں روایتیں لی ہیں۔ مثلاً دیکھنے (۱۸۵۱ ح ۵۰۲)

> اس زبردست توثیق کے مقابلے میں اب جرح اور اس پر تصرہ پیشِ خدمت ہے: خطیب نے کہا:

"حدثت عن أبى الحسن بن الفرات قال : كان ابن مالك القطيعي مستورًا صاحب سنة كثير السماع [سمع] من عبدالله بن أحمد وغيره إلا أنه خلط في آخر عمره وكف بعده وخرف حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه" (تاريخ بدرايس)

اس قول میں خطیب کا استاد نامعلوم ومجبول ہے۔ ابوالحس محمد بن العباس بن احمد بن محمد بن الفرات البغد ادی رحمہ الله ۳۸ همیں فوت ہوئے جبکہ خطیب بغدادی رحمہ الله ۳۹۲ همیں پیدا ہوئے للہذاریسند منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

ابوافت محمر بن احمد بن محمد بن فارس بن ابی الفوارس البغدادی رحمه الله (متوفی مله میری)

"أبو بكر بن مالك كان مستورًا صاحب سنة، ولم يكن فى الحديث بذاك، له في بعض المسند أصول فيها نظر ذكر أنه كتبها بعدالغرق"

ابو بكرين مالك مستورصاحب سنت تھا اور وہ حدیث میں قوی نہیں تھا۔اس کے

مقالات مقالات

منداحد کے بعض اصول میں نظر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے انھیں غرق (سیلاب) کے بعد لکھا تھا۔ (تاریخ بنداد ۲۶٫۲۰)

حافظ ابن حجر کی تقریب التہذیب اور اصولِ حدیث کے علاوہ متاخرین کی اِصطلاح میں ثقہ اور نیک آدمی کومستور بھی کہتے ہیں۔ پیجرح دووجہ سے مردود ہے۔

اول: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

ووم: اس کاتعلق اختلاط سے ہے اور اختلاط کا جواب آگے آرہا ہے۔ان شاء اللہ

٢: خطيب بغدادي نے كها:

"اور وہ بہت حدیثیں بیان کرنے والا تھا۔ اس نے عبداللہ بن احمد سے مند،
کتاب الزہد، الثاریخ اور المسائل وغیرہ بیان کئے۔ اس کی بعض کتابیں ڈوب گئ تھیں تو اس نے وہ نسخے لے کرنقل کر لئے جن میں اس کا سائنہیں تھا، اس وجہ سے لوگوں نے اس پر کلام کیالیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس سے روایت اور جمت بکڑنے میں نہیں رکا۔ متقد مین میں سے دا قطنی اور ابن شاہین نے اس سے روایت کی ہے۔ "(تاریخ بغداد میں کا)

يه جرح بھي دووجه سے مردود ہے:

اول: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

دوم: اس كاتعلق اختلاط ہے۔

۳: ابن اللبان الفرضى ( ثقة امام ) نے احمد بن جعفر کے بارے میں کہا:

"لا تذهبوا إليه فإنه قد ضعف واحتل"

ان کے پاس ( حدیث سننے کے لئے ) نہ جاؤ کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں اور اختلاط کاشکار ہو گئے ہیں۔ ( تاریخ بغداد ۲۸۴۷)

اس جرح كاتعلق اختلاط سے ہے۔

-حافظ ابن الجوزى ، حافظ ذہبی اور علامہ عبدالرحمٰن بن یجیٰ المعلمی الیمانی وغیرہم نے جارحین

کی جرح کورد کرکے جمہور کی توثیق کو ہی ترجیح دی ہے۔مثلاً دیکھنے انتکلیل بما فی تا نیب الکوثری من الاباطیل (۱را۱۰۰–۱۳۰۱)

ابن الصلاح الشهر زوری نے جب احمد بن جعفر پر اختلاط کی جرح کی تو حافظ ابوالفضل بن الحسین العراقی نے بتایا: دارقطنی ، ابن شاہین ، حاکم ، برقانی ، ابونعیم اصبهانی اور ابوعلی بن المذہب نے احمد بن جعفر کی حالت صحت میں اس سے حدیثیں سنی ہیں۔

د يكفئة التقبيد والايضاح (ص٧٥٥)

حافظ ابن حجرنے کہا:

. "كان سماع أبي على بن المذهب منه لمسند الإمام أحمد قبل اختلاطه ، أفاده شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين"

ابوعلی بن المذ ہب کا اس سے منداحمہ کا ساع اس کے اختلاط سے پہلے کا ہے۔ یہ بات ہمارے شیخ حافظ ابوالفضل بن الحسین (العراقی )نے بتائی ہے۔

(لسان الميوان ارديها، ١٨٨)

معلوم ہوا کہ منداحمد کی سندمیں اختلاط کااعتر اض مردود ہے۔ ۳۔ منداحمد کا تیسرا رادی ابوعلی الحن بن علی بن محمد المیمی عرف ابن المئذہب (متو فی ۱۳۲۲ ھ) ہے۔

الفیاء المقدی نے الختارہ میں ابن المذ ہب سے روایت درج کر کے اپنے نزد یک اس کی توثیق کردی۔ مثلاً دیکھئے (جام ۸۳ ۸) یعنی وہ الفیاء المقدی کے نزد یک ثقہ ہیں۔ ابن الجوزی نے کہا:''و لا یعوف فیہ إلا المنحیو و اللدین''اس میں صرف خیر اور دین ہی معروف ہے۔ (انتظم ۱۵/۱۵)

ا بن كثير نه كها: '' و كان ديناً حيّراً ''وه ديندارنيك آدمى تفا\_ (البدايه دالنهاية ١٨/١٢) ذهبى نه كها: ''الإمام العالم ، مسئلة العراق '' (بيراعلام النيل ١٨٠٠/١٠) حافظ ذهبى نه ابن المذهب كرماته ''صسح'' كي علامت لكه كرية ثابت كرديا ب كهوه مقالات عالات

أن كنزويك ثقد ب- (ويصيميزان الاعتدال ارا٥)

مبة الله بن محد بن عبد الواحد الشيباني في كها: "أحبو نا الشيخ المحدّث العالم" (المصعد الاحداث الدين ابن الجزري م ٢٩)

اس کے مقابلے میں خطیب بغدادی ،ابوطا ہرائسلفی اور شجاع الذبلی سنے ابن المذہب پر جرح کی ہے۔خطیب کی جرح ان کی اپنی توثیق سے معارض ہے۔خطیب نے ابن المذہب سے ایک روایت بیان کرنے کے بعد کہا:

'' ورجال إسناده كلهم ثقات ''اس سندك سار براوى تقديس ـ

(تاریخ بغدادج ۱۳۸ (۲۳۸ ک

معلوم ہوا کہ خطیب نے اپنی جرح سے رجوع کرلیا ہے لہذاان کی جرح منسوخ ہے۔ السّلفی اور شجاع الذبلی کی جرح جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ خلاصة التحقیق: ابن المذہب حسن الحدیث راوی ہیں۔

۳۔ منداحمہ بیان کرنے والا چوتھا راوی ھبۃ اللہ بن محمد بن عبدالوا حرالشیبانی (متوفی ۵۲۵ھ)ہے۔

ابن الجوزى نے كہا:

"و كان ثقة صحيح السماع ، وسمعت منه مسند الإمام أحمد جميعه "وه ثقد (أور) ميح السماع يقي ، بين في ان سيسارى مندامام احمرى بي في المنظم ١٢٧٨)

ائن النجار نے كہا: "و كان شيخًا حسنًا متيقظًا صدوقًا صحيح السماع " (المستفادس ذيل تاريخ بفدادلائن الدمياطي ١٥١/١٥١)

ذَ بَى نَهُ لَهَا: "وكان ديّنا صحيح السماع "(العمر ٣٢٤/٢) اوركها: "الشيخ الجليل ، المسند الصدوق ، مسند الآفاق. "(ميراءل ماليلاء٥٣١/١٩) ابن كثر نَهُ كِها: "وكان ثقة ثبتًا صحيح السماع "(البدايد النهاية ١١٨/١١) مقالات 398

ابن العماد نے کہا:'' و کان دیناً صحیح السماع ''(شذرات الذہب،۷۷۷) · مبة الله بن محد کے بارے میں اس کے شاگر دابوعلی حنبل بن عبدالله بن الفرج البغد ادی الرصافی نے کہا:

" أخبرنا الشيخ الصدر العالم الصالح المعمر ، رئيس العراق، المسند... " (المعدالاحص٢٩)

اس زبردست تویش کے مقابلے میں مبة اللہ بن محد پر کوئی جرح نہیں ہے۔

تنبید: به الله بن محد سے منداحد کاراوی طنبل بن عبدالله بن الفرج (متوفی ۲۰۲ه) ہے۔دیکھئے الموسوعة الحدیثید (ارا ۱۲)

حنبل کے بارے میں ابن نقط نے کہا: 'و کان سماعه صحیحًا ''اوراس کا ساع صحیح تھا۔ (القیدص ۲۵۹ تـ ۳۲۰ نیز دیکھئے سراعلام النہل ،۱۳۲۱)

ممس الدين احد بن عبدالواحد السعدي المقدس نے كہا:

" أخبرنا به الشيخ الصالح الثقة المسند أبوعلي حنبل بن عبدالله..." (المعدالحرم٢٩)

اس تحقیق ہے معلوم ہوا کہ منداحمہ کی سند حسن لذاتہ اور ثابت ہے اور بیرونی دلائل سے معلوم ہوا کہ منداحمہ حج و ثابت ہے لہذا منکر بن حدیث کا اس پر حملہ مردود ہے۔ والحمد لله منداحمہ کی سانیدادر متون دوسری کتابوں میں بھی کثر ت سے ملتے ہیں مثلاً مند احمد کی پہلی روایت عبدالله بن نمیر کے سند کے احمد کی پہلی روایت عبدالله بن نمیر کی سند کے ساتھ مصنف ابن الی شیبہ (۱۵ مرم کا ۱۵ کا ۲۵ کا ۲۵ کا ۳۵ کو سنن ابن ماجہ (۵۰ مرم کا اور مند الی بکر الصدیق للم وزی (۸۸) میں موجود ہے۔ ابن نمیر کے علاوہ دوسری سندوں کے لئے کھیے سنن ابی واود (۸۸) میں موجود ہے۔ ابن نمیر کے علاوہ دوسری سندوں کے لئے کھیے سنن ابی واود (۸۸) ومندالحمیدی تقیقی (۳) وسیح ابن حبان (الاحسان ۲۰۰۳) ومندا بی بعلیٰ (۱۳۲)

يروايت مي به وقال الرزري (٣٠٥٧): " هذا حديث حسن صحيح"

متعدد علاء مثلاً عبدالله بن احد، حنبل بن اسحاق، ابن الجوزى، ابوموى المدين، خطيب بغدادى، ذهبى، ابن حجر، ابن كثير، حاكم اورالسبكى (طبقات الثافعية الكبرى ارا ۲۰) وغير بم فيراتم في منداحد كاثبوت بيرونى ولائل سے، فقره: ۱۲) بمار علم ميں ايبا كوئى ايك محدث بھى نہيں ہے جس نے منداحد كاامام احدى تعنيف بونے سے انكاركيا بوللبذ الى پرتمام محدثين كا اجماع ہے كه منداحد امام احدى كافنے تعنيف بونے سے انكاركيا بوللبذ الى پرتمام محدثين كا اجماع ہے كه منداحد امام احدى كافنے تعنيف ہونے۔ والحمد لله رب العالمين، و ما علينا إلا البلاغ

(٣٦ر نيج الاول ٢٣٧ه ١هـ)

## امام احمدا درصحابه كرام

ا عبدالله بن احدفر ماتے ہیں:

"قلت لأبي:من الرافضي؟ قال:الذي يشتم أبا ألكر و عمر \_ قال وسألت أبي عن رجل يشتم رجلاً من أصحاب رسول الله عَلَيْكِمْ ؟ قال:ماأراه على الإسلام"

میں نے اپنے ابا سے پوچھا: رافضی کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جوشخص ابو بر اور عمر ( رُالی ) کوگالیاں وے ( وہ رافضی ہے ) ۔ میں نے پوچھا: جوشخص رسول اللہ منا لینے کے صحابہ کوگالیاں وے (وہ کیسا ہے )؟ آپ نے فرمایا: میں ایسے شخص کواسلام پر (یعنی مسلمان ) نہیں سمجھتا ۔ (منا قب الا مام مرص ۱۹۵ رسندہ سمجے ) اسے عبدالملک بن عبدالحمید المیمونی فرماتے ہیں کہ (امام ) احمد بن ضبل نے فرمایا: " إذا رأیت رجاد گید کو أحدًا من أصحاب رسول الله عُلَيْنَ ہسوء فاتھمہ علی الاسلام"

جبتم کسی ایشے خص کودیکھوجورسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْمَ کے صحابہ کو بُرا کہنا ہے تو اس کے اسلام پرتہمت لگاؤ۔ (منا تب احمر ص ۱۷ اسند جمج )

مقالات 400

٣- امام احمد رحمه الله فرماتے تھے کہ ابو بکراور عمر (والنائم) جنتی ہیں۔

(مسائل عبدالله بن احدج ٣٥س ١٣٢٠ ات ١٨٣٨ منا قب احرص ١٦٠ وسنده صحيح)

الله محدين عوف رحمدالله بيان فرمات بي كدامام احد فرمايا:

" ... ومن قدّم عليًا على عثمان فقد طعن على رسول الله وأبي بكر

و عمر وعلى المهاجرين والأحسب يصلح له عمل"

اور جو شخص علی ( ڈاٹنٹنۂ ) کوعثان ( ڈٹاٹنٹۂ ) پرتر جیج دیے آواں شخص نے رسول اللہ ، ابو بکر ،عمر اور مہاجرین پرطعن کیا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ ، منا تب احمد ۲۰۱۰ ارسندہ سمجھ

۵۔ مسئلہ نضیلت میں سیدنا امام احمد رحمہ اللہ کاموقف وعقیدہ بیتھا کہ (نبی مَالَّیْتَوْلِم کے بعد اس اُمت میں) سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں اور پھزعثان ہیں۔ پھر آپ سکوت فرماتے تھے۔ (مسائل عبد اللہ بن احمد جسم ۳۱۸ افقرہ: ۱۸۳۱)

۲۔ خلفائے راشدین کے بارے میں امام احمد کا میعقیدہ تھا کہ ابو بکر وعمر وعثان اور علی خلفاء
 (یعنی خلفائے راشدین) میں ہے ہیں۔

(مسائل عبدالله بن احمدج صص ١٦١٩ افقره: ١٨٣٢ مسائل الي واودص ٢٧٧)

اس مسئلے میں آپ سفینہ صحابی رٹھائٹیئؤ کی بیان کر دہ حدیث کے قائل تتھے۔ بیرحدیث منداحمہ (۲۲۱۸) وسنن الی داود (۳۶۴۷) وسنن ترندی (۲۲۲۲) وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔

٤- ابن بانى سے روایت ہے كدام احمد يوچھا كيا:

ایک آ دمی (سیدنا)معاویہ (ڈلاٹٹیز) کوگالیاں دیتاہے۔کیااس کے پیچیے نماز پڑھنا جائزہے؟ آپ نے فرمایا بنہیں اس کے پیچیے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ (سوالات این ہانی ۱۹۹۲)

٨- جولوگ كهتے تھے كه بم (سيدنا) معاويد (اللهٰ ثنهٔ) كون خال المومنين "مومنوں كا ماموں ،

نہیں کہتے تو امام احمدان پرسخت ناراض ہوتے ۔ ( دیکھے النة للحل لا ۱۵۸ دسند میج )

ا يك آدى نے امام احمد سے اس آدى كے بارے ميں مسئلہ بو چھا جو كہتا تھا كه ' ميں معاويكو كاتب وى نہيں مانتا اور نه انھيں خال المونين كہتا ہوں ۔اس نے خلافت پر غاصبانہ فبضنہ كرليا تھا'' تو امام احمد نے جو اب ديا:

"هذا قول سوء ردي، يجانبون هؤلاء القوم (لا) يجالسون ونبين أمرهم للناس "

یہ کراردی قول ہے۔ان لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے ،ان کے پاس بیٹھنانہیں ۔ چاہیے ۔اورلوگوں کوان کے بارے میں بتادینا چاہیے ۔(السلطال: ۲۵۹ وسندہ صحح) 9۔ ابو بکرالمروذی نے امام احمد سے پوچھا کہ معاویہ (ٹٹائٹٹڈ) افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ تو انھوں نے جواب دیا: معاویہ افضل ہیں۔ہم صحابہ کرام کے برابر کسی کونہیں ۔ سجھتے ۔ (السلطال: ۲۲۰ وسندہ صححے)

امام احمہ کے <sup>(بع</sup>ض) زریں اقوال وافعال

اله معتبل بن اسحاق فرماتے ہیں:

میں نے دیکھا کہ ابوعبداللہ (احمد بن طنبل) اپنی رائے یا فتو ہے کا لکھا جانا نا پیند کرتے تھے۔ (مناقب احرص ۱۹۳ دسندہ چی

٢- امام احمد بن عنبل رحمه الله فرمايا:

'' من ، دحدیث رسول الله مَلْنِ فهو علی شفاهلکه'' جس نے رسول الله مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ عَلَی عدیث رد کی تو و شخص ہلاکت کے کنارے پر ہے۔ (مناقب احرص ۱۸ اوسندہ حسن، طبقات الحتابلة ۱۵/۲)

س امام ابوداور فرماتے ہیں:

میں نے ابوعبداللداحد بن حنبل سے کہا: میں دیکھا ہوں کہ اہلِ سنت کا ایک آ دمی کسی بدعتی

مقَالاتْ ط

كساته بو كيايس اس (من) كابائكاك كردول؟

آپ نے فرمایاً بنہیں۔اے سکھاؤ کہتمھاراساتھی بدعی ہے(اس سے پچ جاؤ) پھراگروہاس بدعتی سے بات چیت ختم کردے توفیۂاور نہاہے اس کے ساتھ ملادو۔

(منا قب احرص ۱۸۳،۱۸۴ وسنده صحیح)

لینی ا قامتِ جحت کے بعداس کی کا بھی وہی حکم ہے جو بدعتی کا حکم ہے۔

٣- ايك حديث من آيا ہے كه نبي مَاليَّيْمُ في مايا:

"میری امت کے پچھلوگ قیامت تک مددیا فقد رہیں گے۔"اس کی تشریح میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا:

"إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم"

اگر بیطا که منصوره اصحاب الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص٢ ح٢ وسنده حسن، طبعه جديده ص٤٠ اوقال الحافظ ابن جر: "و انحوج الحاكم في

علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد :إن لم يكونوا أهل الحديث فلاأدري من هم " من المريح المري

۵۔ ابن الب قتیلہ نام کا ایک یُر ایخص تھا۔ اس نے اصحاب الحدیث کا ذکر برائی کے ساتھ کیا تو امام احمد نے فرمایا: ' زندیق زندیق زندیق 'پیزندیق ہے (سخت گراہ والحد، بے دین ہے) زندیق ہے زندیق ہے۔ یفر ماکرآپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔

(معرفة علوم الحديث ص ٢٣ ح ٥ وسنده حسن أسخه جديده ص ١ ا، منا قب احد ص ١٩، شرف اصحاب الحديث للخطيب: ١٣٢ عقيدة السلف اصحاب الحديث للصابوني ٢٣٠ اوطبقات الحنابلة لا بن ابي يعلى ار ٢٨٠ و ١ (م الكلام للبروى: ٢٨ دور انسخة ٢٣٣)

#### ٢- امام احمية

" من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كيله" جو شخص اسلام اورسنت پرفوت مواتواس كاخاتمه كامل خير پرموا ـ (مناقب احرص ١٨٠ وسند مجيح) مَقَالِثُ طُالِثُ 403

ے۔ محدثین کرام فقہ الحدیث اور فہم حدیث میں امام احمد کی طرف رجوع کرتے تھے۔ د کیھئے تاریخ بغداد (جہم ۱۹ مسندہ صحیح)

الم احرفر مأت بين: 'أهل الرأي لا يروى عنهم الحديث ''

ابل الرائے سے حدیث کی روایت (بطور جمت واستدلال) نہ کی جائے۔ (کتاب العلل ومعرفة الربيال لاحمد ج اص ۲۷ افترہ: ۱۹۲۳)

 ۸۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ' من مات ولیس له إمام مات میتة جاهلیة'' جو شخص فوت ہوجائے اور اس کی گردن میں امام (خلیفہ) کی بیعت نہ ہوتو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔اس کی تشریح میں امام احمد فرماتے ہیں:

"تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه، كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه " تجفي پائ كر ال مديث من المام ك كت بير؟ حس برتمام ملمانول كاجماع بوجائ - برآدى يم كيكديام (خليف) بي كيكديام (خليف) بي كيكديام منكايم عن بي

( سوالات ابن بافي ص ۸۵ افتره: ۲۰۱۱، السند لمخلال ص ۸۱ فقره: ۱۰، المسند من مسائل الا مام احمد، ق: ۱، بحواليه الا مامية لعظلي عندانل السنة والجماعة ص ۲۱۷ )

 ۹۔ امام احمد نے (تعوید کے طور پر) قرآن مجید لٹکانے کے بارے میں یو چھا گیا تو انھوں نے فرمایا: 'التعلیق کلھا مکروہ'' ہرشم کے تعوید لٹکانے مکروہ ہیں۔

(مسائل الا مام احمد واسحاق، روابية آخل بن منصور الكويج امر٩٣ افقره ٣٨٢)

•ا۔ ابن ہانی سے مروی ہے کہ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا: جو محض (امیر) معاویہ (ڈُکُٹُونُّ) کو گالیاں دے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی جاہئے؟ انھوں نے فرمایا: اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی جاہئے۔اس محض کی کوئی عزت نہیں ہے۔ (سوالات ابن ہانی: ۲۹۷ نیزد کھیے ص ۲۷ فقرہ: ۷)

# امام عبدالرزاق بن جمام الصنعاني رحمه الله

امام عبدالرزاق بن ہمام بن نافع الحمیری الیمانی ابو بکر الصنعانی رحمہ اللہ ۱۱ ہجری زمان خیرالقرون میں بیدا ہوئے ۔آپ کے اساتذہ میں سفیان توری ،سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن المبارک ،عبدالرحلن بن عمر والا وزاعی فضیل بن عیاض ، مالک بن الس ،معر بن مرا الدوزاعی فضیل بن عیاض ، مالک بن الس ،معر بن راشداور جعقر بن سلیمان بہت مشہور ہیں ۔آپ کے شاگر دوں میں احمد بن صالح المصر بی، احمد بن حفیل اللہ بالی ادر احمد بن حفیل اللہ بالی ادر کی بن عین جید بن کی الذ بالی ادر کی بن معین جیسے جلیل القدرائم ستھے۔

جمہور محدثین نے امام عبدالرزاق کو تقدوصدوق اور سیح الحدیث وحسن الحدیث قرار دیا ہے۔ آپ کی بیان کردہ احادیث صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، سیح این نزیمہ ، صحیح ابن الجارود، صحیح ابن حبان ، صحیح الب عوانداور المستد رک للحائم وغیرہ میں کثرت سے موجود ہیں۔

# أمام عبدالرزاق رحمهاللدكي ثقابت

ورج ذیل محدثین کرام سے امام عبدالرزاق کی توثیق فابت ہے:

ا: كيخي بن معين ( قال ): ثقة لا بأس به

(الكالل لا بن عدى هر١٩٢٨ وسنده صحح ، دوسرانسخه ٢ ر٥٣٩ ) ( قال: ثقة /سوالات ابن الجينيد ٢٣٣٠ )

r: الحجلى (قال): لقة يكنى أبابكر وكان يتشيع (تارتَ الحجل: ١٠٠٠)

۳: ابخاری = انھوں نے عبدالرزاق سے مجے بخاری میں سو(۱۰۰) سے زیادہ روایت کی ہیں۔ متعبیہ: امام بخاری نے فرمایا:''ماحدّث من کتابه فھواصح''انھوں نے جوحدیثیں اپنی کتاب سے بیان کی ہیں وہ زیادہ مجے ہیں۔(التاریخ الکبیر۲۰٫۱۳) یکوئی جرح نہیں ہے۔ امام ترندی کی طرف منسوب کتاب العلل الکبیر میں لکھا ہواہے کہ(امام بخاری نے فرمایا:) "وعبدالرزاق يهم في بعض ما يحدّث به"

اورعبدالرزاق کوبعق حدیثوں میں وہم ہوجاتا ہے۔(جام ۵۳۲،۵۳۵)

يرجر حدودم عردود ع:

اول: جمہورمحدثین کی توثیق کے بعد بعض رواتیوں میں وہم ثابت ہوجانے سے راوی ضعیف نہیں ہوتا بلکہ وہ ثقہ وصدوق ہی رہتا ہے اور صرف وہم ثابت ہوجانے والی روایت کو ردکر دیاجا تا ہے۔

دوم: العلل الكبير كابنيادى راوى ابوحامد التاجرب- (العلل الكبيرج اص ٢٥) يهجمول الحال بيال الكبيرة اص ٢٥) يهجمول الحال الكبيرة اص ٢٥٥) من محمد العلل الكبيرة اص ٨٥٥)

م: مسلم=امامسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں امام عبدالرزاق سے بکثر ت روایتی لی ہیں۔

۵: لیقوب بن شیبه (قال:) ثقة ثبت (ناریخ دست لابن عسا کر۱۳۸ ریداوسنده میج)

۲: بشام بن يوسف (قال:) كان عبدالرزاق أعلمنا وأحفظنا

(تاریخ دمشق ۴۸ ۱۷ ااوسنده صحیح)

ے: احمد بن حنبل = امام احمد ہے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے عبدالرزاق سے زیادہ بہتر حدیث بیان کرنے والا کوئی دیکھاہے؟ انھوں نے جواب دیا نہیں ۔

(تاریخ دمش لابن عسا کر ۱۳۹۸ ۱۴ اوسنده میچ)

امام احمد نے ابن جرت کے روایت میں عبدالرزاق کوسب سے زیادہ ثبت (ثفتہ) قرار دیا ہے۔ (تاریخ البی زرعة الدشقی: ۱۵۹ اوسندہ صحح)

٨: ابوزرعة الدمشق (تال:) عبدالوزاق أحد من قد ثبت حديثه

(تاریخ دمثق ابن عسا کر ۲۹/۳۸ اوسنده محیح)

9: ابن حبان = ذکرہ فی الثقات (۱۲/۸) وقال "و کان مسن جسع وصنف و حفظ و ذاکر و کان ممن یخطی إذا حدّث من حفظه علی تشیع فیه ." جمهور کی توثیق کے بعد پخطی وغیرہ جرحیں مردود ہوجاتی ہیں ،خود حافظ ابن حبان نے اپنی مقالات عالات

مشہور کتاب التقاسیم والانواع (سیح ابن حبان ) میں عبدالرزاق سے بکثرت روایتیں لی ہیں۔ تشیع کاجواب آگے آرہا ہے۔ان شاءاللہ

ان عرى=ابن عرى فرطويل كلام ك بعدآ خريس كها: "وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير "(اكال ١٩٥٥/١٥٠٥)

یا درہے کہ جمہور محدثین کی توثیق کے بعدا حادیثِ فضائل دمثالب کومنا کیر قرار دینا سیحے نہیں ہے، دوسرے بیک اگر منا کیر کوجرت پر ہی محمول کیا جائے توان کا تعلق بعدازا ختلاط اور مدلّس روایتوں سے ہی ہے۔

اا: ابن شابین = ذکره فی کتاب الثقات (۱۰۹۲)

۱۲: این خزیمه= امام این خزیمه نے عبدالرزاق سے اپنی کتاب سیح این خزیمه میں بہت سی روایتیں کی ہیں۔

۱۳: ابن الجارود= ابن الجارود نے اپنی کتاب المنظی (صیح ابن الجارود) میں عبد الرزاق ہے روایتیں لی ہیں۔

۱۲۰ تندی = امام ترندی نے عبدالرزاق سے ایک روایت نقل کر کے فرمایا:

"هذا حديث حسن صحيح " (سنن الرندى:٣١)

لہذاوہ امام تر ندی کے نز دیک ثقہ وصد وق تھے۔

10: دارقطنی = دارقطنی نے عبدالرزاق کی بیان کردہ ایک مدیث کے بارے میں کہا: ''إسسناد صحیح''(سنن دارقطنی ار ۵۳ م ۱۳۷ ) دوسری جگدراویوں (جن میں عبدالرزاق بھی بیں ) کے بارے میں فرمایا: کلهم ثقات (سنن دارقطنی ار ۱۱۲۳ ح ۱۱۷۳)

یعنی وہ دارقطنی کے نزد کیک ثقه ہیں۔

۱۷: حاکم = حاکم نے اپنی کتاب المستد رک میں عبدالرزاق کی بیان کردہ بہت می احادیث کوچھ کہاہے۔ (مثلاد کیسے المستدرک جاس ۳۹ سے ۱۰۴) حاکم نے کہا:عبدالرزاق اہلِ یمن کے امام ہیں اور جس راوی کی وہ تعدیل کریں ، حجت ہے۔ (السندرک ۱۲۱۱ ح ۳۹۹)

الضیاء المقدی = انھوں نے اپنی کتاب الحقارة میں عبد الرزاق سے بہت ی حدیثیں
 لی ہیں۔ مثلاً دیکھئے جسمس ۲۱۸ ح ۱۰۲۱ وج۲س ۲۹۲ ح ۲۷۷ وغیرہ۔

١٨: اين عساكر (قال:) أحدالثقات المشهورين. (تاريخ وش ١١٠٠١١)

19: وجي (قال: )الثقة الشيعى (سيراعلام البلاء ٩٦٣٥)

٢٠ ابن مجرالعبقلاني (قال:) ثقة حافظ مصنف شهير ،عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع. (تقريب التهذيب ٢٠١٣)

آخری عمر کےاختلاط اور تشیع کی بحث آ گے آ رہی ہے۔ان شاءاللہ

٢١: بزار (قال: ) وعبدالوزاق عندي ثقة (منداير اربحاله البدرالمير لابن الملقن ٢٨٣٥)

٢٢: ابن الجوزي (قال:) ثقة (التحقيق في احاديث الخلاف ٢٥ مم١٢ ح١٠٣٩)

٢٣٠: ابن الملقن (قال:) وعبدالوزاق ثقة حجة. (البَراكمير ٢٦٥٨)

معلوم یہی ہوتا ہے کہ بیام میبیق کا کلام ہے جسے این الملقن نے الخلافیات سے تقل کیا ہے اور کوئی ترویز بیس کی ۔

٣٢: البيبقي (قال:) وعبدالرزاق ثقه حجة. (مخفرالخلافات ليبيتى ٣٣٥/٣)

۲۵: ابن حزم = ابن حزم نے عبد الرزاق وغیرہ کے بارے میں کہا:

ورواته كلهم ثقات مشاهير. (الحَلْم ٢٧/٧٣مسألة ٩٧٥)

٢٦: ابوعوانهالاسفرائن=ابوعوانه نے اپنی کتاب المستخرج علی صحیم سلم (مندابی عوانه الصحیح البعوانه)

میں عبدالرزاق سے بہت می روایتیں لی ہیں۔

ابونعیم الا صبهانی = ابونعیم نے المستو ج علی صحیح مسلم میں عبدالرزاق سے بہت میں
 روایتیں کی ہیں۔

٢٨: احمد بن الى بكر البوصيري (قال:) ثقة (زوائد سنن ابن اجه: ١٢٥٣)

مقَالاتْ 408

ابوزرعالرازی (قال:) و حسن الحدیث ( کتاب الفعفاء الی زریة الرازی ص ۳۵)
 عبدالرزاق پراهام ابوزرعه کی جرح ، عبدالرزاق کی حالت اختلاط ( کے دور ) پرمحمول ہے۔
 ۳۰: بغوی = مجی السنة حسین بن مسعود البغوی نے عبدالرزاق کی بیان کر وہ حدیث کو "هذا حدیث صحیح" کہا ہے۔ (شرح السنة ارام ۲۸۵)

## امام عبدالرزاق يرجرح

ان موتقين كےمقابلے ميں عبدالرزاق بردرج ذيل جرح ملتى ہے:

اختلاط تدلیس آثیع دوایت پرجرح
 اختلاط: اختلاط کا الزام ثابت ہے۔امام احمد بن شبل نے فرمایا کہ ہم عبدالرزاق
 اختلاط: اختلاط کا الزام ثابت ہے۔امام احمد بن شبل نے فرمایا کہ ہم عبدالرزاق
 کے پاس دوسو (ہجری) سے پہلے گئے تھے اوران کی نظر صحیح تھی ،جس نے اُن کے نابینا ہونے
 کے بعد سُنا تو اس کا سماع ضعیف ہے۔ (تاریخ ابیزرعة الدشق: ۱۱۰۰، وسند وسیح)
 امام نسائی نے کہا: " فید نظر لمن کتب عند بآخر ق،"

جس نے اُن سے آخری دور میں لکھا ہے اُس میں نظر ہے۔ (کتاب الفسفاء: ۳۷۹) اختلاط کے بارے میں بیاصول ہے کہ جس ثقہ وصد وق رادی کی روایتیں اختلاط سے پہلے کی ہوں تو وہ صحیح ہوتی ہیں۔ درج ذیل رادیوں نے عبدالرزاق کے اختلاط سے پہلے سُنا ہے:

کی ہوں تو وہ جے ہوتی ہیں۔ درج ذیل راویوں نے عبدالرزاق کے اختلاط سے پہلے سُنا ہے:
احمد بن خلبل ، اسحاق بن راہویہ ، علی بن المدین ، یجی بن معین اور وکیج بن الجراح وغیر ہم

(الکواکب النیرات ص ۲۷) اسی طرح اسحاق بن منصور ، محمود بن غیلان ، اسحاق بن ابراہیم

السعد کی ، عبداللہ بن محمد المسند کی ، محمد بن یجی بن ابی عمر العدنی ، یجی بن جعفر البیکند کی ، یجی

بن موی البخی ، احمد بن یوسف اسلمی ، حجاج بن یوسف الشاعر ، الحسن بن علی الخلال ، سلمہ بن

عبریب ، عبدالرحمان بن بشر بن الحکم ، عبد بن حمید ، عمرو بن محمد الناقد ، محمد بن رافع اور محمد بن مبران الحمال (وغیر ہم ) کا عبدالرزاق سے ساع اختلاط سے پہلے ہے لہذا عبدالرزاق کی مظلق روایات یراختلاط کی جرح کوئی جرح ہی نہیں ہے۔ والحمد للہ

لیس: تدلیس کاالزام ثابت ہے۔

( د كيهية الفعفاء الكبير علي ٣٠ (١٠) اااوسند صحح ، الفح أمين في تحقيق طبقات المدنسين ص ٣٥)

تدلیس کے بارے میں اصول سے کہ غیر سیحین میں مدس کی عن والی روایت (معتبر متابعت یا معتبر متابعت یا معتبر شاہد کے بغیر)ضعیف ہوتی ہے۔ ویکھئے کتب اصول حدیث اور ماہنامہ الحدیث حضرو: ساس ۵۵٬۵۴ لہذا تقدراوی کی مصرح بالسماع روایت پر تدلیس کی جرح کوئی جرح ہی نبد

سنتیع: تشیع: تشیع کے سلسلے میں عرض ہے کہ عبدالرزاق کا اثناعشری جعفری شیعہ یارانضی ہونا قطعاً ثابت نہیں بلکہ ان کا تشیع بعض اہلِ سنت کا تشیع ہے جو سیدنا علی والٹوئؤ کو سیدنا عثمان والٹوئؤ سے افضل سجھتے تھے اور تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اہل سنت کے امام احمد میں صنبل سے یو چھا گیا: کیا عبدالرزاق تشیع میں افراط کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: میں نے اس سلسلے میں اُن (عبدالرزاق) ہے کوئی بات نہیں سنی ۔ النی (افیعنا لِعقیلی ۱۳/۱۱، دمندہ میح)

عبدالرزاق بن ہمام فرماتے ہیں: میں شیخین (سیدنا ابو بکر وعمر ڈیاٹٹٹٹا) کی فضیلت کا قائل ہوں کیونکہ (سیدنا)علی ڈاٹٹٹئز نے انھیں اپنے آپ پرفضیلت دی ہے۔الخ (اکال لا بن عدی ۱۹۳۹، دسندہ صحیح، دوسرانسخہ ۲۸٫۰۹۳)

امام عبدالرزاق نے فرمایا:

"والله إما انشرح صدري قط أن أفضّل علياًعلى أبي بكر وعمر، رحم الله أبابكر ورحم الله علياً ومن لم أبابكر ورحم الله علمان ورحم الله علياً ومن لم يحبهم فما هو بمؤمن فإن أوثق عملي حبي إياهم رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين"

رو الله کا میرے دل میں بھی علی کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دینے پر اطمینان نہیں ہوا، الله کا تیم اللہ علی پر دم کرے اللہ عثمان پر دم کرے اللہ عثمان پر دم کرے اللہ عثمان پر دم کرے اور جو اِن سب سے منبیل کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ میر اسب سے منبوط عمل سے

مقَالاتْ طالتْ

ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے راضی ہو اور ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ (تاریخ دشق لا بنءسا کر ۱۳۸۸، وسندہ میچ ، کتاب العلل دمعرفة الرجال لعبدالله بن احمد بن منبل ارد ۲۵ ح ۱۳۷۵، وسندہ میچ )

اس سنہری قول سے معلوم ہوا کہ امام عبدالرزاق شیعہ نہیں تھے بلکہ انھوں نے تشیع یسر سے بلکہ انھوں نے تشیع یسر سے بھی رجوع کرلیا تھا کیونکہ اس قول میں وہ چاروں خلفائے راشدین کی ترتیب اور اُن سے محبت کے قائل ہیں۔ جو شخص اس سنہری قول کے باوجود عبدالرزاق کوشیعہ شیعہ کہنے کی رئ تا ہے اس کا علاج کسی و ماغی ہسپتال سے کرانا جاہیے۔

تنبیہ (۱): تشیع بسیر سے بھی عبدالرزاق کا رجوع ثابت ہے ۔ ابومسلم البغد ادی الحافظ (ابراہیم بن عبداللہ الکمی البصری) نے امام احمد سے نقل کیا کہ عبدالرزاق نے تشیع سے رجوع کرلیاتھا۔ دیکھئے تاریخ دمثق لابن عساکر (۲۹،۲۸ وسندہ حسن)

اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ سیدنامعاویہ رہالتین سے ایک صدیث بیان کی اور فرمایا:

"وبه نا خذ"اورجم ای کولیتے ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق جسم ۱۳۹۵ م ۱۳۵۵ دور انتی افکا میں مصنف عبدالرزاق جسم ۱۳۵۵ دور انتی اصف اور جم انتی ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ دیا تھی سے روایت کی اور کہا: "و به نا خذ" اور جم اس کو لیتے ہیں یعنی اس کے قائل ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق سرم ۱۳۵۷ حسم ۱۳۳۲ و ۱۳۲۲)

سیدنامعاویداورسیدناابوہریرہ ولی کی بیان کردہ احادیث پر عمل کرنے والاشیعہ(!) ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، چاہے چراغ کے بجائے آفتاب کے ذریعے سے ہی تلاش کیا جائے۔

تنبیه (۲): جن روایات میں عبدالرزاق کاشدید تشیع مروی ہے اُن میں ہے ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ مثلاً ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق سیدنا عثان بن عفان ڈائٹیو کی شان میں گتا خی کرتے تھے۔ دیکھئے تاریخ بغداد لخطیب (۱۲۷ سے ۸۸۷ کوتاریخ دمش لابن عساکر ۱۲۹ کی ۱۲۹ کا دیکھئے تاریخ بغداد لخطیب (۱۲۷ سے ۱۲۹ کے ۱۲۹ کا ۱۲۹ کا ۱۲۹ کا لابن عساکر ۱۲۹ کا کہ ۱۲۹ کا کہ سائر ۱۲۹ کے کہ سائر ۱۲۹ کا کہ سائر ۱۲۹ کا کہ سائر ۱۲۹ کا کہ سائر ۱۲۹ کی کہ سائر ۱۲۹ کا کہ سائر ۱۲۹ کا کہ سائر ۱۲۹ کی کہ سائر ۱۲۹ کی کہ سائر ۱۲۹ کے کہ سائر ۱۲۹ کی کہ کہ سائر ۱۲۹ کی کہ سائر ۱۲۹ کی کہ سائر از اسائر ۱۲۹ کی کہ سائر ۱۲۹ کی کہ سائر ۱۲۹ کی کہ سائر از اسائر ۱۲۹ کی کہ سائر از اسائر ۱۲۹ کی کہ سائر ۱۲۹ کی کہ سائر ۱۲۹ کی کہ سائر اسائر اسائر اسائر اسائر اسائر ۱۲۹ کی کہ سائر اسائر اسائر

مقالات مقالات

اس كاراوى ابوالفرج محمد بن جعفر صاحب المصلى ضعيف ہے۔ (ديكھئة تاریخ بغداد ۱۵۲،۱۵۵) اور ابوز كرياغلام احمد بن ابي ختيمه مجهول الحال ہے۔

ایک روایت میں سیدناعم روائین کے بارے میں "انظو وا إلی الانوك" آیا ہے۔ (اضعفالی تعلی ۱۱۰۳)

اس میں علی بن عبد اللہ بن المبارک الصنعانی نامعلوم ہے۔ دوسرے بیک اس حکایت
کی سند میں ارسال یعنی انقطاع ہے۔ دیکھئے میزان الاعتدال (۱۲/۱۱) اور منقطع روایت
مردود ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق نے سیدنا معاویہ روائیئی کے بارے
میں کہا: ہماری مجلس کو ابوسفیان کے بیٹے کے ذکر سے خراب نہ کرو۔ (اضعفا لیعقبی ۱۹۹۳)

اس کی سند میں احمد بن زکیرالحضر می اور محمد بن اسحاق بن پریدالبصر می دونوں نامعلوم ہیں۔
ایک روایت میں آیا ہے کہ امام سفیان بن عیبینہ نے عبدالرزاق کو ﴿المذین صل مسعیہم

اس کی سند میں احمد بن محمود الہروی نامعلوم ہے۔ مختصر سے کہ بیسب روایات مردود اور بشرط صحت منسوخ میں۔

🕜 روایت پرجرح: روایت پرجرح دوطرح سے ہے:

فى الحياة الدنيا ﴾ من عقر ارديا (الفعفا للعقلى ١٠٩/٣)

اول: ابوحاتم الرازى نے عبدالرزاق اور معمر دونوں كوكثير الخطاء كها۔

(علل الحديث ارسه الح١٩٣١)

> اس روایت کاراوی محمد بن احمد بن حماد الدولا فی بذات خود ضعیف ہے۔ ( دیکھئے میزان الاعتدال ۲۵۹۳) للبذابیروایت مردود ہے۔

ایک روایت مین آیا ہے کہ زید بن السارک نے کہا: "عبد الوزاق کذاب یسوق"

(تاریخ دمشق ۱۳۹/۱۳۱)

اس روایت میں ابن عسا کر کا استاد ابوعبدالله المخی (انحسین بن محمد بن خسرو) ضعیف اور معتز کی تھا۔(ویکھے کسان المیز ان ۱۳۱۳، دومراند ۲۵۸،۵۷۷) لہذا سیر روایت مردود ہے۔ ۱: اس روایت میں (بشرط صحت) عبدالرزاق سے مرادعبدالرزاق بن ہمام الصنعانی نہیں بلکہ کوئی دومراعبدالرزاق ہے مثلاً عبدالرزاق بن عمراتھی الدشقی وغیرہ

۲: ید(غیرثابت)جرح امام این معین اورامام احمد وغیر بها کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔
 خلاصة التحقیق: امام عبد الرزاق بن بهام الصنعانی الیمنی رحمہ اللہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ وصد وق یعن میچے الحدیث وحسن الحدیث راوی ہیں بشر طیکہ وہ ساع کی تصریح کریں اور روایت اختلاط سے پہلے کی ہو۔

## امام عبدالرزاق پربے جااعتر اضات اوران کے جوابات

آخریس امام عبدالرزاق پر حبیب الرحمٰن کا ند ہلوی تقلیدی کی جرح اوراس کاردپیش خدمت ہے جمعے جاوید احمد عامدی نے ''اشراق'' (مارچ کے ۲۰۰۰ء ) میں نقطہ نظر کے باب میں اس اعلان کے ساتھ شائع کیا کہ ''اس میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کامتفق ہونا ضروری نہیں ہے''!

کاند ہلوی تقلیدی صاحب لکھتے ہیں: ''اس کے علاوہ خود عبدالرزاق کی ذات مشکوک ہے۔ (۱) محدثین کا بیٹن تر طبقہ تھیں رافضی قرار دیتا ہے۔ (۲) بلکہ بعض تو آخیس کذاب بھی کہتے ہیں۔ (۳) اور جولوگ ان کی روایات قبول کرتے ہیں: (۳)

ابچونکہ پیشیعہ ہیں، الہذا نصائل ومنا قب اور سحابہ کی ندمت میں جور وایات ہیں، وہ قبول نہیں کی جا کمیں گی۔ (۵) ۲: ۲۱۰ ھیں ان کا دیاغ جواب دے گیا تھا اور جو تخص بھی چاہتا، وہ ان سے حدیث کے نام سے جو چاہتا

کہلوالیتا۔للِنرا ۲۱۰ھ کے بعدےان کی تمام روایات نا قابل قبول ہیں۔(۱)

۳: ان سے ان کا بھانجا جوروایات نقل کرتاہے، وہ سب مکر ہوتی ہیں۔(2)

۳: بیم عمرے روایات غلط بیان کرنے میں مشہور ہے، اور اس کی عام روایات معمرے ہوتی ہیں۔ (۸)

۵۔ ان عیوب ہے پاک ہونے کے بعداس روایت کے رادی تمام اُقتہ ہوں اور سند مصل ہوتو پھروہ روایت قابل آفتہ ہوں اور سند مصل ہوتو پھروہ روایت قابل آبول ہوگی ، ور نہ نہیں ۔ یہ تمام شرا نظ ان حضرات کے نزدیک ہیں جواس کی روایت بی آبول کرنے کے کرتے ہیں ور نہ محد شین کا ایک گروہ اس کے رافعنی ہونے کے باعث اس کی روایت بی آبول کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ (۱۰) بلکہ زید بن المبارک تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بیوا قدی سے زیادہ جموٹا ہے ۔ (۱۰) تفصیل کے لئے کتب رجال ملاحظہ بیجے ۔ ' (۱۱)

(ماہنامداشراق لاہور جلد ۱۹ اثارہ ۳۳ م ۱۹۸ مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت از کا عماوی تا اس ۱۹ الجواب: اس عبارت پر ہمارے لگائے ہوئے نمبروں کے تحت جوابات درج ذیل ہیں:

(۱) ہمارے اس مضمون میں ثابت کردیا گیا ہے کہ جمہور محدثین کرام کے نزد یک عبدالرزاق

بن ہمام ثقہ وصدوق ہیں اور ان پر تدلیس واختلاط کے علاوہ جرح مردود ہے البذا عبدالرزاق
کی ذات مشکوک نہیں بلکہ حبیب الرحمٰن کا ندہلوی صدیقی تقلیدی بذات خود مشکوک ہے مثلاً:
فاتحہ ظف الامام کے خلاف کتاب میں کا ندہلوی صاحب کھتے ہیں:

''۱۱- امام بیق نے حضرت ابو ہریرہ نقل کیا ہے۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فریایا۔ من ادر ك الركوع مع الامام فقد ادر ك الركعة جس نے امام كے ساتھ ركوع پايا اس نے ركعت پالى۔ (سنن الكبرى ٢٥ص ٩٠) '' (فاتحظف الامام ١٠١٠)

رسول الله مَنَّ النَّيْمِ كَيْ طرف منسوب، ان الفاظ كے ساتھ بيروايت نه تو امام بيہ بق كى السنن الكبرىٰ كے محولہ صفح ياكسى دوسرے صفح پر موجود ہے اور نه حديث كى كسى دوسرى كتاب ميں بيروايت موجود ہے البذاكا ند الوى صاحب نے اس عبارت ميں رسول الله مَنَّ النَّيْمِ مَنْ اللهُ مَنَّ النَّيْمِ مَنْ اللهُ مَنَّ النَّيْمِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ الللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ الللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ الللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ الل

مثال دوم: حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں امام محد بن عبداللد بن نمیر سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے محمد بن اسحاق بن بیار کے بارے میں کہا:

''رُمي بالقدر وكان أَبْعَدُ الناس منه'' (جسم ٢١٩) اس كاتر جمه كرتے موئ كاند بلوى صاحب لكھتے ہيں: 'محد بن عبداللہ بن نمير كابيان ہے مِقَالاتْ . 414

ال پرقدری ہونے کا الزام ہے۔ ای لئے لوگ اس سے دور بھا گتے تھے'' (غربی داستانیں حصاول ۱۳۰۳)

یر ترجمہ غلط ہے اور صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس پر قدری ہونے کا الزام ہے اور وہ اس
(الزام) سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور تھے جمحہ بن عبداللہ بن نمیر نے ابن اسحاق کے
بار ہے میں فرمایا: اگروہ شہورلوگوں سے روایت کریں جن سے انھوں نے سُنا ہے تو حسن الحدیث
صدوق ہیں ۔ النے (الکائل لابن عدی ج ۲ ص ۱۲۰ و تاریخ بغد الدین سے امادیث میں عرح مجبولین یہ ہے۔ دیکھے عیون الائر
رہا مجبولین سے احادیث باطلہ بیان کرنا تو ان میں جرح مجبولین پر ہے۔ دیکھے عیون الائر
لابن سمیدالناس (ج اص ۱۲)

معلوم ہوا کہ درج بالاعبارت میں کا ند ہلوی نے امام ابن نمیر پر جھوٹ بولا ہے اور عربیت میں ابنی جہالت کا ثبوت بھی پیش کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کا ند ہلوی صاحب کی اپنی ذات مشکوک ہے اور پر انے ضعیف ومتر وک شخصیت ہیں۔
ہے اور پر انے ضعیف ومتر وک راویوں کی طرح وہ بذات خود ضعیف ومتر وک شخصیت ہیں۔
(۲) ہمارے علم کے مطابق کسی ایک محدث نے بھی عبدالرزاق کورافضی نہیں کہا، رہا مسئلہ معمولی تشیع کا تو یہ موثق عندالجمہو رراوی کے بارے میں چندال مصر نہیں ہے۔ خود کا ند ہلوی صاحب لکھتے ہیں: ''گوشیعہ ہونا ہے اعتباری کی دلیل نہیں'' (نہ ہی داستانیں جام ۱۳۹۳) مصاحب لکھتے ہیں بین جو گوشیعہ ہونا ہے اعتباری کی دلیل نہیں'' (نہ ہی داستانیں جام ۱۳۹۳) دوسرے یہ کہ شیخت ہے عبدالرزاق کارچوع بھی ثابت ہے جسیا کہای ضمون میں باحوالہ گزر چکا ہے۔
(۳) عبدالرزاق پر کذاب والی جرح کسی محدث سے ثابت نہیں ہے اورا گر ثابت بھی ہو تو امام احمد الم ابن عین اورامام بخاری وغیر ہم کی تو یُق کے مقابلے میں مردود ہے۔
تو امام احمد الم مابن معین اورامام بخاری وغیر ہم کی تو یُق کے مقابلے میں مردود ہے۔

(۴) بیشرائط کاند ہلوی صاحب کی خودساختہ ہیں۔

(۵) جورادی ثقه وصدوق ہوتو اس پرشیعہ وغیرہ کی جرح کر کے اس کی روایات کونا قابل قبول سمجھنا غلط ہے۔ شخ عبدالرحمٰن بن کی المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ سچاراوی جس پر بدعتی ہونے کا الزام ہے، کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی بدعت کی تقویت میں ہویانہ ہوبشر طیکہ بدعت مکفرہ نہو۔

و يكفي التكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل (ج اص ٢٣ ٥٢٥)

مقالات طالات المقالات المقالات

ويوبندى طلق كمشهورمصنف سرفراز خان صفدرصا حب لكصة بين

''اوراصول حدیث کے رُو سے ثقه راوی کا خار جی یاجہی معتزلی یا مرجی ُ وغیرہ ہونا اس کی ثقابت برقطعاً اثراندازنہیں ہوتا'' (احن الکلام طبع دوم خاص ۳۰)

- (۲) یمسلم ہے کہ اختلاط سے پہلے عبدالرزاق کی ساری (صحیح)روایات صحیح ہیں جیسا کہ اس مضمون میں اختلاط کی بحث کے تحت گزر چکا ہے،رہی اختلاط کے بعد والی روایتیں تو وہ یقینا نا قابل قبول ہیں۔
- (2) عبدالرزاق كا بھانجا احمد بن داود مشہور كذاب تھا للبذااس كا عبدالرزاق سے منكر روایتیں بیان کرنا خوداس كی اپنی وجہ سے تھا ،عبدالرزاق كی وجہ سے نہیں تھا للبذااس جرح سے عبدالرزاق برى ہیں۔
- (۸) بعض محدثین نے عبدالرزاق کی معمرے روایتوں پر جرح کی ہے مثلاً وارقطنی نے فرمایا:''نقة یخطی علی معمو فی أحادیث لم تكن فی الكتاب''

(سوالات ابن بكير: ٢٠ص٣٥)

ان بعض کے مقابلے میں جمہور محدثین نے عبدالرزاق کو معمر سے روایت میں قوی اور صحح الحدیث قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فر مایا: جب معمر کے شاگر دول میں معمر کی حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتو عبدالرزاق کی حدیث (ہی رائح ) حدیث ہوگ ۔ حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتو عبدالرزاق کی حدیث (التقات لابن شاہیں: ۱۰۹۲ دسند وسیح)

این معین نے کہا کہ عمر کی حدیث میں عبدالرزاق ہشام بن یوسف سے زیادہ تقہ تھے۔ (تاریخ این معین روایة الدوری: ۵۳۸)

بخاری و مسلم نے صحیحین میں عبدالرزاق کی معمر سے روایات بکثرت کھی ہیں اور دوسر مے محدثین مثلاً تر نذی وغیرہ نے عبدالرزاق کی معمر سے روایات کو سج قرار دیا ہے۔

- (9) رافضیت کاالزام ثابت نہیں ہے۔
- (۱۰) زیدبن المبارک کی طرف منسوب یقول ثابت نہیں ہے اورا گر ثابت بھی ہوتو جمہور

مقالات 416

محدثین کی توثیق کے مقابلے میں مردودہے۔

(۱۱) ہم نے بحد اللہ کتب رجال کا ملاحظہ کیا ہے اور اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ امام عبد الرزاق جمہور محد ثینِ کرام و کبار علائے اہل سنت کے نزدیک ثقه وصدوق اور صحیح الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔آپ ۲۰۱۱ھیں فوت ہوئے۔رحمہ اللہ (۱۰/مارچ ۲۰۰۷ء) مقَالاتْ طالاتْ 417

# ا ثبات التعديل في توثيق مؤمل بن اساعيل

ابوعبداللدموّمل بن اساعیل القرشی العدوی البصر ی نزیل مکہ کے بارے میں مفصل تحقیق درج ذیل ہے، کتب ستہ میں موّمل کی درج ذیل روا پیش موجود ہیں:

صحیح البخاری = (۲۲۰۰۵، اور بقول ران ۲۲۰۸۵ تعلیماً)

سنن الترمذي = (ح۱۹۲۰،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۳، ۱۹۳۸،۲۲۲۲۳۳،

( 4979, 49+4, 4010

سنن النسائي: الصغرى = (٥٥٩،٣٠٩٤)

سنن ابن ماجه = (ح۳۰۱۵،۲۹۱۹،۲۰۱۳)

مؤل فركور يرجرح درج ذيل ب:

1: ابوحاتم الرازي:

" صدوق ، شدید فی السنة ، کثیر الحطأ ، یکتب حدیثه " وه سچ (اور)سنت میں تخت تھے۔ بہت غلطیال کرتے تھے، ان کی حدیث کلھی جاتی ہے۔ (کتاب الجرح والتعدیل ۴۷۲۸)

🖈 زكريابن يجي الساجى:

" صدوة ، كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها" (تهذيب التهديب ١٠/١٠) صاحب تهذيب التهذيب (حافظ ابن تجر) سے امام الساجی (متوفی ٢٠٠٥هـ كما فی لسان الميز ان ٢٨٨/٢) تک سندموجوذ نبيس لهذاري قول بلاسند مونے كی جبسے اصلاً مردود ہے۔

☆ محمد بن نصر المروزي:

" المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت فيه لأنه كان سي

مقالات 418

الحفظ كثير الخطأ " (تهذيب التبديب ١٨١/١٠)

يةول بھى بلاسند ہاور جمہور كے خالف ہونے كى وجہ سے مردود ہے۔

Y: يعقوب بن سفيان الفارى:

اگر بیطویل جرح سلیمان بن حرب کی ہے تو بعقو بالفاری مؤمل کے موتقین میں سے ہیں اور اگر بیجرح بعقوب کی ہے توسلیمان بن حرب مؤمل کے موتقین میں سے ہیں۔ بیجرح جمہور کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

🖈 البخارى " منكو الحديث "

(تهذيب الكمال ۲/۱۸ ميزان الاعتدال ۴/ ۲۲۸ ، تبذيب التبذيب ١٠/١٣١)

مقالات طالت

تینوں نُوَّ لہ کتابوں میں یہ قول بلاسند و بلاحوالہ درج ہے جبکہ اس کے برعکس امام بخاری نے موَّمل بن اساعیل کوالٹاریخ الکبیر (ج ۵س ۳۹ ت ۲۱۰۷) میں ذکر کیااورکوئی جرح نہیں کو کی ۔امام بخاری کی کتاب الضعفاء میں موَّمل کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے اور صحیح بخاری میں موّمل کی روایتیں موجود ہیں۔ (دیکھئے ۲۰۰۵/۲۰۱۰ مرح فخ الباری)

مافظ مِرى فرماتے ہیں: "استشهد به البخاري"

ان سے بخاری نے بطوراستشہادروایت کی ہے۔ (تہذیب اکسال ۵۲۷/۱۸) محد بن طاہر المقدی (متوفی ۷۰۵ھ) نے ایک راوی کے بارے میں لکھاہے:

" بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة "

بلکہ انھوں (بخاری) نے کئی جگہ اس سے بطور استشہادروایت کی ہے تا کہ بیدواضح ہو کہ وہ تقہ ہیں۔ (شروط الائمة السة ص ۱۸)

معلوم ہوا کہ مؤمل فرکورا مام بخاری کے نزدیک ثقه بین نه که مکر الحدیث!!

٣: ابن سعد: " ثقة كثير الغلط " (الطبقات الكبرى لابن سعد الم ٥٠١/٥)

القطنى: "صدوق كثير الخطأ " (سوالات الحاكم للدار تطنى: ٩٩٢)

یہ قول امام دار قطنی کی توثیق سے متعارض ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔امام دار قطنی کی کتاب الضعفاء والمتر وکین میں مؤمل کا تذکرہ موجود نہیں ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ امام دار قطنی نے اپنی جرح سے رجوع کر لیا ہے۔

عبدالباقی بن قانع البغدادی: "صالح یعطی "(تهذیب البندیب ۱۸۱۱)
 یقول بلاسند ہے اور خودعبدالباقی بن قانع پر اختلاط کا الزام ہے ۔ بعض نے توثیق اور بعض نے تضعیف کی ہے۔ (دیکھے میزان الاعتدال ۵۳۳٬۵۳۲/)

عافظابن حجرالعسقلانى:" صدوق سنى الحفظ" (تقريب التهذيب ٤٠٢٩)

٦: احمربن عنبل: "مؤمل كان يخطئ"

(سوالات المروذي: ۵۳ وموسوعة اقوال الإ مام احمة ۱۹۸۳) .

یہ بات اظہر من انشمس ہے کہ تقدرادیوں کو بھی (بعض اوقات) خطالگ جاتی ہے لہذا ایسا رادی اگر موثق عندالجمہو رہوتو اس کی ثابت شدہ خطا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی روایتوں میں وہ حسن الحدیث، سیحے الحدیث ہوتا ہے۔ نیز دیکھئے تو اعد فی علوم الحدیث (ص ۲۷۵) ۷: ابن التر کمانی الحقی والی جرح''قیل'' کی وجہ سے مردود ہے۔ دیکھئے الجو ہرائتی (۲/۲)

اس جرح کے مقابلے میں درج ذیل محدثین سے مؤمل بن اساعیل کی توثیق ثابت یا مردی ہے:

المحين: "ثقة" (تاريخ ابن معين رواية الدورى: ٢٣٥ والجرح والتعديل لابن الجامة ١٣٥٨)
 كتاب الجرح والتعديل مين امام ابومح عبد الرحل بن الجي حاتم الرازى نے لكھا ہے كه
 "أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلى قال: نا عشمان بن سعيد قال قلت ليحيى بن معين: أي شي حال المؤمل في سفيان؟ فقال: هو ثقة ، قلت: هو أحب إليك أو عبيد الله؟ فلم يفضل أحدًا على الآخر" (١٨/٨)
 أحب إليك أو عبيد الله؟ فلم يفضل أحدًا على الآخر" (١٨/٨)
 يعقوب بن اسحاق الهروى كاذكر حافظ ذهبى كى تاريخ الاسلام ميں ہے۔

(۲۵/۲۵ وفيات سيه ٣٣٧ هـ)

#### حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

" أبو الفضل الهروي الحافظ ، سمع عثمان بن سعيد الدارمي ومن بعده وصنف جزءً ا في الرد على اللفظية ، روى عنه عبدالرحمٰن ابن أبي حاتم بالإجازة وهو أكبر منه ، وأهل بلده " (تارخُالاسلام ۸۳/۲۵)

ابن رجب الحسنبلی نے شرح علل التر مذی میں بیقول عثان بن سعیدالداری کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ (دیکھے ۲۸۱۲ دنی نیجہ افزیاص ۳۸۵٬۲۸۴)

منتبيه: سوالات عثان بن سعيد الدارى كامطبوع نسخ كمل نبيس بـ

٢: ائن حبان: ذكره في كتاب الثقات (١٨٤/٩) وقال "ربما أخطأ"

مقَالاتْ 421

اییاراوی ابن حبان کے نزدیک ضعیف نہیں ہوتا ، حافظ ابن حبان مومل کی حدیثیں اپنی صحیح ابن حبان مرس کی حدیثیں اپنی صحیح ابن حبان میں لائے ہیں۔ (مثلاً ویکھے الاحسان سرتیب صحح ابن حبان جدمی ۲۵۳۵ الاحسان سرتیب صحح ابن حبان نے کہا:

" أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو عبيدة بن فضيل ابن عياض قال: حدثنا علقمة عياض قال: حدثنا علقمة بن يزيد ..... " إلخ (الاحمان ٩ ١/٢٥ ٢٥ ١٥)

معلوم ہوا کہ مؤمل ندکور امام ابن حبان کے نزد کی صحیح الحدیث یا حسن الحدیث ہیں ، حسن الحدیث ہیں ، حسن الحدیث راوی پر" ربما أخطأ " والى جرح كاكوئى الرنہيں ہوتا۔

۳: امام بخاری: "استشهد به فی صحیحه"

امام بخاری سے منسوب جرح کے تحت ریگزر چکاہے کہ امام بخاری نے موسل بن اساعیل سے اپنی صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت کی ہے لہذاوہ ان کے نزد یک صحیح الحدیث ( ثقہ وصدوق ) ہیں۔

٤: سليمان بن حرب: "يحسن الثناء عليه"

یعقوب بن سفیان الفاری کی جرح کے تحت اس کاحوالہ گزر چکاہے۔

🖈 اسحاق بن رابويه: "نفقة" (تهذيب المبديب: ١٠١/١٠)

يقول بلاسند بالبذااس كے ثبوت ميں نظر ب\_

٥: تزنى: صحح له (١٩٣٨، ١٩٣٨) وحسن له (٢٣١٦، [٢٢٦٦])

تنبید: بریک [ ] کے بغیروالی روایتی مؤمل عن سفیان (الثوری) کی سند سے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ تر ندی کے نزدیک مؤمل صحح الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔

۲: این فزیمه: "صحح له " (خلاد یکھیے گے این فزیر ار۳۲۲ م۹۷۵)

مؤمل عن سفیان الثوری، امام این خزیمه کے مزد یک صحیح الحدیث ہیں۔

لا: الدارطني: صحح له في سننه (۱۸۲۸ / ۲۲۲۱)

واقطنی نے "مؤمل : ثنا سدیان" کی سند کے بارے میں اکھاہے کہ "إسنادہ صحیح"

مقَالاتْ عَالاتْ 422

یعنی وہ ان کے نز دیک صحیح الحدیث عن سفیان (الثوری) ہیں ۔

الحاكم: صحح له في المستدرك على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
 (١٣١٨٦٢٣٨٢)

بیروایت موًمل عن سفیان (الثوری) کی سند سے ہے للبذا موّمل مذکور حاکم اور ذہبی دونوں کے نز دیک صحیح الحدیث ہیں۔

البصویین آ (البحریین و البحریین البحری فرس فراس ۱۷۳۷ و نیات ۲۰۱۳)
 اس سے معلوم موا کہ ذہبی کے نزدیک مؤمل پر جرح مردود ہے کیونکہ وہ ان کے نزدیک ثقہ ہیں۔
 احد بن طبل: " دوی عنه "

امام احمد بن طنبل مؤمل سے اپنی المسند میں روایت بیان کرتے ہیں۔ مثلاً دیکھنے (۱۲۱اح ۹۷ وشیوخ احمد فی مقدمة مندالا مام احمد اروس)

ظفرا حمقانوی دیوبندی نے کھا ہے: " و کذا شیوخ احمد کلهم ثقات"

اورای طرح احمد کے تمام استاد تقدین \_ ( تواعد فی علوم الحدیث سس ۱۳۳۰ اعلاء اسن جواس ۲۱۸ ) حافظ بیشی فی فرمایا: "روی عنه أحمد و شیوحه ثقات"

اس سے احمد نے روایت کی ہے اور ان کے استاد ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزدائد ۱۸۰/۸۰) بعنی عام طور پر بعض راویوں کے استثنا کے ساتھ امام احمد کے سارے استاد (جمہور کے نزدیک) ثقتہ ہیں۔

11: على بن المدين : روى عنه كما في تهذيب المكمال (٥٢٦/١٨) وتهذيب المكمال (٣٢١/١٨) وتهذيب التعديل (٣٢٣/٨) الوالعرب القير وانى منقول ب:

إن أحمد وعلى بن المديني لا يرويان إلاعن مقبول - (تهذيب التهذيب ١٥٥ الت ١٥٥) يقيناً احمد اورعلى بن المدين (عام طور پر) صرف متبول (راوى) يه بى روايت كرتے بير - ابن كثير الدشقى: قال في حديث "مؤمل عن سفيان (الثوري) " إلخ:

مقالات

"وهذا إسناد جيد" (تفيرابن كثيرم/٣٢٣ سورة المعارج) وكذلك جوّ دله في مسند الفاروق (١/ ٣١٧)

معلوم ہوا کہ مؤمل ندکور حافظ ابن کشر کے نزدیک جیدالحدیث لیعنی ثقد وصدوق ہیں۔

**١٣:** الضياء المقدى: أورد حديثه في المختارة (٢٣٢٥ ٢٣٢٥)

معلوم ہوا کہ مؤمل حافظ ضیاء کے نز دیک صحیح الحدیث ہیں۔

امام ابوداود:

قال أبو عبيد الآجري : سألت أباداود عن مؤمل بن إسماعيل فعظمه ورفع من شأنه إلاأنه يهم في الشني. (تهذيب الكمال ٥٢٤/١٨)

اس سے معلوم ہوا کہ ابو داود سے مروی قول کے مطابق ان کے نزدیک مؤمل حسن الحدیث

ہیں کین ابوعبید الآجری کی توثیق معلوم نہیں لہٰدااس قول کے ثبوت میں نظر ہے۔

10: حافظ البيغي: " ثقة وفيه ضعف " (مجمع الردائد ١٨٣/٨)

یعنی حافظ بیثمی کے نز دیک مؤمل حسن الحدیث ہیں۔

11: امام النسائي: "روى له في سننه المجتبلي " (١٠٠٥/١٠٠٥٥ التلقيد)

الفراجر تقانوى ديوبندى في كها: " وكذا كل من حدث عنه النسائي فهو ثقة "

( قواعد علوم الحديث ١٢٢)

یعنی اسنن الصغریٰ کے جس راوی پر امام نسائی جرح نہ کریں وہ (عام طور پر)ان کے مزدیک ثقیہ ہوتا ہے۔

١٧: ابن شامين: ذكره في كتاب الثقات (١٣١٣ ت١٢١١)

14: الاساعيلي:

" روى له في مستخر جه (على صحيح البخاري)" (انظر فق الباري ٣٣/١٣ تحت ٥٠٨٣)

🖈 ابن جمر العسقلاني:

" ذكر حديث ابن حزيمة (وفيه مؤمل بن إسماعيل) في فتح الباري

مقالات 424

(۲۲۳/۲ تحت ۲۰۰۵) ولم يتكلم فيه "

ظفراحم تفانوى نے كہا:

"ما ذكره الحافظ من الأحاديث الزائدة في فتح الباري فهو صحيح عنده أوحسن عنده كما صرح به في مقدمته ..... " (تواعدني علوم الحديث ١٩٥٨)

معلوم ہوا کہ تھانوی صاحب کے بقول حافظ ابن جر کے نزدیک مؤمل فرکورسیح الحديث ياحسن الحديث بيس كويا انعول نے تقريب التہذيب كى جرح سے رجوع كرايا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نز دیک مؤمل بن اساعیل ثقه وصدوق یا صحیح الحدیث،حسن الحدیث ہیں لہذاان پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے۔ جارحین میں سے امام بخاری وغیرہ کی جرح ثابت بی نہیں ہے۔

امام ترندی اور جمہور محدثین کے نز دیک مؤمل اگر سفیان توری سے روایت کریں تو تُقدوني الحديث بين للمذاحا فظائن حجر كاقول:

" في حديثه عن الثوري ضعف" (في الباري ١٣٩٥ تحت ٥١٧٢)

جمہور کے مخالف ہونے کی وجہسے مردود ہے۔

جب بيثابت موكميا كموموً مل عن سفيان بيح الحديث بين تو بعض محدثين كي جرح كوغير سفيان يرمحول كياجائ كا-آخريس بطورخلاصه فيصله كن تتجهيب

مومل عن سفيان الثوري : صحيح الحديث اورعن غير سفيان الثوري :حسن الحديث بي \_والحمد لله ظفراحمة تقانوي ديوبندي صاحب نے مؤمل عن سفيان كى ايك سندنقل كرنے كے بعد لكھا ہے كہ " رجاله ثقات " اس كراوى تقديس (اعلاء اسننج مس ١٣٣ تحت ٨١٥)

نیز تھانوی صاحب مؤمل کی ایک دوسری روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

" فالسند حسن " پس سندسن ہے۔ (اعلاء اسن ١٨٨١ تحت ٥٥٠)

یعنی دیوبندیوں کے نزد کے بھی مؤمل ثقہ ہیں۔

کل بحار حین = ۷

مقالات علاق

کل معدلین = ۱۸

زمانة تدوين حديث كے محدثين كرام فيضعيف ومجروح راوليوں پركتابير لكھى ہيں،مثلاً:

ا: كتاب الضعفاء للإمام البخاري

٢: كتاب الضعفاء للإمام النسائي

m: كتاب الضعفاء للإمام أبي زرعة الرازي

٣: كتاب الضعفاء لإبن شاهين

۵: كتاب المجروحين لإبن حبان

٢: كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي

كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني

٨: الكامل لإبن غدي الجرجاني

أحوال الرجال للجوزجاني

بیسب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں (والحمداللہ) اوران میں سے کسی ایک کتاب میں بھی موسل بیر سے کسی ایک کتاب میں بھی موسل بن اساعیل پر جرح کا تذکرہ نہیں ہے۔ گویا ان فذکورین کے نزدیک موسل پر جرح مردودہ یاسرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حتی کہ ابن الجوزی نے کتاب الضعفاء والمحر وکین مردودہ یاسرے سے ثابت ہیں ہیں ہیں کیا!!

﴿ موجودہ زمانے میں بعض دیوبندی و بریلوی حضرات مومل بن اساعیل المکی پرجرح کرتے ہیں اور امام بخاری سے منسوب غلط اور غیر ثابت جرح "منکو الحدیث" کومز بے لے لے کربیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی آیک حدیث میں مؤمل کاذکرآ گیا ہے۔

صحیح این خزیمه ار ۲۳۳ ح ۹ ۲۷ ، والطحا وی فی احکام القرآن ار ۲ ۱۸ ح ۳۲۹ موّل: ناسفیان (الثوری)عن عاصم بن کلیبعن ابیمن وائل بن جمر]

اس سندمیں عاصم بن کلیب اوران کے والد کلیب دونوں جمہور محدثین کے مزد یک

مقالاتْ 426

ثقة وصدوق بین بسفیان الثوری تقد مدلس بین لبذا بیسند ضعیف ہے۔ مدلس راوی کی اگر معتبر متابعت یا قوی شاہد اسے تو تدلیس کا الزام ختم ہوجا تا ہے۔ روایت ندکورہ کا قوی شاہد: منداحمد (۲۲۱۵ ح ۲۲۳۳۳) التحقیق فی اختلاف الحدیث لابن الجوزی (۱/۲۸۳ ح ۲۷۸۳) میں" یے سے بن سعید لابن الجوزی (۱/۲۸۳ ح ۲۷۸۳) میں " یے سے بن سعید (القطان) عن سفیان (الثوری): حدثنی سماك (بن حرب) عن قبیصه بن هلب

عن أبيه'' كى سند سے موجود ہے۔

ہلب الطائی والفیٰ صحابی ہیں ، یکی بن سعید القطان زبردست ثقد ہیں ، سفیان توری نے ساع کی تصریح کردی ہے، تعیصہ بن ہلب کے بارے میں درج ذیل تحقیق میسز ہے:

حافظ مری نے بغیر کی سند کے علی بن المدینی اور نسائی سے نقل کیا کہ انھوں نے کہا: "مجھول" (تہذیب الکمال ۲۲۱/۱۵)

يدكلام كئ وجدے مردود ہے:

ا: بلاسندے۔

۲: علی بن المدین کی کتاب العلل اورنسائی کی کتاب الضعفاء میں پیکلام موجوز نہیں ہے۔

سا: جس راوی کی توثیق ثابت ہوجائے اس پرمجہول، لا يعرف وغيره كا كلام مردود ہوتا ہے۔

۳: میکلام جمهور کی توثیق کے خلاف ہے۔

قبیصہ بن ہلب کی توثیق درج ذیل ہے:

(١) المام معتدل العجل نے كہا: "كو في تابعي ثقة" (تاريخ الثقات:١٣٧٩)

(۲) ابن حیان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا (۳۱۹/۵)

(m) ترندی نے ان کی بیان کردہ ایک حدیث کو دحسن کہا (۲۵۲)

(4) بغوی نے ان کی ایک صدیث کو حسن کہا۔ (شرح النة ١١١/٣ حدود)

(۵) نووی نے ان کی ایک حدیث کو' باسنا د صحیح '' کہا۔

. (المجموع شرح المهذب جساص ۲۹۰سطر۱۵) 427

مقالات

#### (٢) ابن عبدالبرنے اس کی ایک مدیث کو 'حدیث صحیح'' کہا:

(الاستيعاب في معرفة الاصحاب المطبوع مع الاصابة جساص ٦١٥)

ان چو(۲) محدثین کے مقابلے میں کسی ایک محدث سے صراحنا قبیصہ بن ہلب پر
کوئی جرح ثابت نہیں ہے ، حافظ ابن حجر کے نزدیک بدراوی متابعت کی صورت میں
''مقبول' ہیں (تقریب العہذیب:۲۵۵) ورندان کے نزدیک وہ لین الحدیث ہے۔
مؤمل عن سفیان توری النخ والی روایت کی صورت میں قبیصہ فدکور حافظ ابن حجر کے نزدیک
مقبول (مقبول الحدیث) ہیں ۔ فتح الباری کے سکوت (۲۲۳/۲) کی روشی میں دیو بندیوں
کے نزدیک بدراوی حافظ ابن حجر کے نزدیک حسن الحدیث ہیں ۔ نیزدیکھئے تعدیل نمبر: ۲۰
حافظ ابن حجر کے کلام پر یہ بحث بطور الزام ذکر کی گئی ہے ورنہ قبیصہ فدکور مذات خود

# نصرالرب في توثيق هاك بن حرب

ساک بن حرب کتب ستہ کے راوی اور اوساط تا بعین میں سے ہیں صبحے بخاری وضحے مسلم میں ان کی درج ذیل روایتیں ہیں:

فوادعبدالباتی کی ترقیم کے مطابق سے پینتالیس (۴۵) روایتیں ہیں۔ان میں سے بعض روایتیں دو دو دفعہ ہیں البذا معلوم ہوا کہ سے مسلم میں ساک کی پینتالیس سے زیادہ روایتیں موجود ہیں۔سنن ابی داور سنن ترندی سنن ابن ملجہ اور سنن النسائی میں ان کی بہت سی روایتیں ہیں۔

اب ماك بن حرب پرجرح اوراس كي تحقيق بره هايس:

## جارحین اوران کی جرح

الله عبد في قال يحيى بن معين : "سماك بن حرب ثقة وكان شعبة يضعفه " ... إلخ (تارخ بنداده ما ۲۱۵ عند)

ا بن معین ۱۵۷ ھامیں پیدا ہوئے اور شعبہ بن الحجاج ۱۲۰ ھامیں فوت ہوئے بعنی بیروایت منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ مقالات عالات

ان سفیان الثوری: "کان یضعفه بعض الضعف" امام الحجلی (مولود ۱۸ اه متوفی ۲۱۱ هـ) نے کہا:

"جاثز الحديث .....وكان فصيحًا إلاأنه كان في حديث عكرمة ربما وصل عن ابن عباس.....وكان سفيان النوري يضعفه بعض الضعف "
(تارخُ الثقات: ١٣١ وتارخُ بغداد ٩ / ٢١٦)

سفیان الثوری ۱۲۱ ہیں فوت ہوئے تھے لہذا بیسند بھی منقطع ہے۔ اس کے برعکس شعبہ اور سفیان دونوں سے ثابت ہے کہ وہ ساک بن حرب سے روایتیں بیان کرتے تھے لہذا اگر یہ جرح ثابت بھی ہو تو العجلی کے قول کی روشنی میں اسے 'سماك عن عكومة عن ابن عباس '' کی سند پرمحمول کیا جائے گا۔ ابن عدی نے احمد بن الحسین الصوفی (؟) ثنا محمد بن خلف بن عبد الحمید کی سند کے ساتھ سفیان سے نقل کیا کہ ساکہ ضعیف ہے (الکائل سام ۱۲۹۹) محمد بن خلف فہ کور کے حالات نا معلوم ہیں لہذا یہ تول ثابت نہیں ہے۔

Y: احد بن منبل: "مضطوب الحديث " (الجرح والتعديل ١٢٥٩)

اس قول کے ایک راوی محمد بن حوید بن الحن کی توثیق نامعلوم ہے لیکن کتاب المعرفة والتاریخ ایعقوب الفاری (۱۳۸۰۲) میں اس کا ایک شاہد (تائید کرنے والی روایت) بھی موجود ہے۔ کتاب العلل ومعرفة الرجال (۱۵۴/۱ ، قم: ۵۷۷) میں امام احمد کے قول: "سماك يو فعهما عن عكومة عن ابن عباس "معلوم بوتا ہے كہ صفر بالحد يث كل متحد مرح كاتعلق صرف "سماك عن عكومة عن ابن عباس" كى سند ہے۔ جرح كاتعلق صرف "سماك عن عكومة عن ابن عباس" كى سند ہے۔ نيز د كي تحق الوال تعديل: 2

٣: محمر بن عبدالله بن عمار الموسلى:

''یقولون إنه کان يغلط و يختلفون في حديثه''(تارخ بنداده ٢١٦/٩ وسنده ميح) اس مير يقولون کافاعل نامعلوم ہے۔

🛣 صالح بن محمد البغد ادى: "يضعف" (تاريخ بنداده ١١٦/٩)

اس قول کا رادی محمد بن علی المقری ہے جس کا تعین مطلوب ہے۔ ابوسلم عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالله بن مهر ان بن سلم الله الصالح کے شاگر دوں میں خطیب بغدادی کا استاد قاضی ابوالعلاء الواسطی ہے (تاریخ بغداد ۱۹۹۰) ہے ابوالعلاء محمد بن علی (القاری) ہے۔ (تاریخ بغداد ۹۵ مراح کی اور قاری (قرأ علیه القرآن بقراء ت جماعة) ایک بی مختلف القاب ہوتے ہیں ، ابوالعلاء المقری کے حالات (معرفة القراء الکبار للذہ بی الراس سے محمد میں موجود ہیں اور شخص محروح ہے۔

دیکھے میزان الاعتدال (۲۵۴/۳ تا ۷۹۷ وغیرہ الہذااس قول کے ثبوت میں نظر ہے۔ کہ عبدالرحمٰن بن یوسف بن خراش: ''فی حدیثه لین'' (تارخ) بنداد ۱۱۲/۹) ابن خراش کے شاگر دمجہ بن مجمد بن داود الکر جی کے حالات تو ثیق مطلوب ہیں اور ابن خراش بذات خود جمہور کے نزدیک مجروح ہے، دیکھے میزان الاعتدال (۲۰۰۲ ت ۲۰۰۹)

٤: ابن حبان: ذكره في الثقات (٣٣٩/٣) وقال:

" يخطئ كثيرًا …. روى عنه الثوري وشغبة "

يةول تين وجهيم ردود ب:

() اگرابن حبان کنزدیک ساک "بخطی کثیراً" "بهتو تقینی بهانداات کتاب الثقات میں ذکر کیوں کیا؟ اور اگر تقدید و "بخطی کثیراً" "بہیں ہے۔ مشہور محدث شخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ ایک راوی پر حافظ ابن حبان البستی کی جرح "کان یخطی کثیراً" نقل کر کے لکھتے ہیں:

" وهذا من أفراده وتنا قضه ، إذلوكان يخطي كثيرًا لم يكن ثقة " بيان كى منفرد باتول اور تناقضات بيس سے بے كوئكما گروه غلطيال زياده كرتے تھتو تقنييں تھے۔! (الفعيد ٣٣٣٦ ت ٩٣٠)

آ مافظ ابن حبان نے خود اپن تھیج میں ساک بن حرب سے بہت می روایتیں لی ہیں، مثلاً دیکھئے الاحسان بتر تیب تھیج ابن حبان (۱۳۳۱ ح ۲۲ ص ۱۳۳ ح ۲۸، ۲۹)

مقالات علاقت

اوراتحاف المهرة (١٥/١٢/١٣/١٥)

لہٰذاابن حبان کے نزدیک اس جرح کاتعلق حدیث سے نہیں ہے اس لئے تو وہ ساک کی روایات کوچیح قرار دیتے ہیں۔

حافظ ابن حبان نے اپنی کتاب 'مشاهیر علماء الأمصار ''میں ساک بن حرب کو ذکر کیا اور کوئی جرح نہیں کی (ص•اات ۸۴۰) یعنی خود ابن حبان کے نزد یک بھی ان پر جرح باطل ومردود ہے۔

العقيلي: ذكره في كتاب الضعفاء الكبير (١٤٩،١٤٨/٢)

7: جریر بن عبدالحمید: انھوں نے ساک بن حرب کو دیکھا کہ وہ ( کسی عذر کی وجہ سے ) کھڑے ہوکر پیٹا ب کررہے تھے لہذا جریر نے ان سے ٰروایت ترک کردی۔

(الضعفاء للعقبلي ٢/ ٩ ١٤، والكامل لا بن عدى٣ ر١٢٩٩)

یرکوئی جرئ نہیں کیونکہ موطاً امام مالک میں باسند سیح خابت ہے کہ عبداللہ بن عمر والنفیٰ (کسی عذر کا وجہ ہے) کھڑے ہوکر پیشاب کرتے تھے (ار ۱۵ ح میں انتقیقی) بریک میں عذر کا اضافہ دوسرے دلائل کی روشن میں کیا گیاہے ،سیدنا عبداللہ بن عمر والنفیٰ سے روایت کے بارے میں کیا خیال ہے؟

٧: النَّالَى: "ليس بالقوي وكان يقبل التلقين"

(السنن المجتبئ ٨/١٩٦٥ ح١٨٠ وتحقيقي)

تهذیب التهذیب میں امام نسائی والاقول: "فإذا انفر د باصل لم یکن حجة" " تحفة الاشراف للمزی (۱۳۵،۱۳۵،۱۳۸ ح، ۱۱۰) میں ندکور ہے۔ ابن المبارک: "سماك ضعيف في الحديث"

. (تهذیب الکمال ۸را۱۳۱، تهذیب التبذیب ۲۰۲۶)

بیروایت بلاسند ہے۔ کامل ابن عدی (۱۲۹۹/۳) میں ضعیف سند کے ساتھ ہی جر آ "عن ابن المبارك عن سفیان الثوري" مختصراً مروی ہے جیسا كنمبرا كے تحت گزر چکا ہے۔ مقالات علامة

البرار: "كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحدًا تركه وكان قد تغير قبل موته" (تهذيب التهذيب ٢٠٥٠ المسند)

اس كتعلق اختلاط ہے ہے جس كاجواب آگے آرہا ہے۔

الم التقوب بن شبر أوروايته عن عكرمة حاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين ومن سمع من سماك قديمًا مثل شعبة و سفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم والذي قال ابن المبارك إنما يرى أنه فيمن سمع منه بأخرة " (تهذيب الكال ١٣١٨)

اس قول کا تعلق ساک عن عکرمہ (عن ابن عباس) اوراخ لاط سے ہے، ابن المبارک کا قول باسنز ہیں ملا اور باقی سب توثیق ہے جیسا کہ آگے آر ہاہے۔ (دیکھے اقوال تعدیل: ۲۷) معدلین اور ان کی تعدیل

ان جارجین کی جرح کے مقابلے میں درج ذیل محدثین سے تعدیل مروی ہے:

1: مسلم: احتج به في صحيحه (ديم ميزان الاعتدال ١٣٣٧)

شروع میں ساک کی بہت می روایتوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو سیح مسلم میں موجود ہیں لہذا ساک نہ ورامام مسلم کے نزدیک ثقہ وصدوق اور سیح الحدیث ہیں۔

البخاری: شروع میں گزر چکا ہے کہ امام البخاری نے سیح بخاری میں ساک سے روایت لی ہے اور ۲۷۲۲) حافظ ذہبی نے اجتناب بخاری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

"وقد علق له البخاري استشهادًا به" (ميراعلام البلاء ١٢٨٨٥)

ا ثبات التعدیل فی توثیق مؤمل بن اساعیل ( اقوال جرح نمبر ۲ ) کے تحت گزر چکاہے کہ امام بخاری کے امام بخاری کے امام بخاری کے نزدیک ثقہ ہوتا ہے۔(دیکھیے ۱۹ م

۳: شعبه: " روی عنه" (صحیم ۱۲۲۲)

شعبہ کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہود (عام طور پراپنے نز دیک ) صرف ثقہ سے

مقالات علامة

روایت کرتے ہیں۔ دیکھئے تہذیب التہذیب (ج اص م ۵۰) وقواعد فی علوم الحدیث للتھا نوی الدیوبندی (ص ۲۷)

٤: سفيان الثوري: "ما يسقط لسماك بن جرب حديث"

ساك بن حرب كي كوكي حديث سا قطنيس جوكي \_ (تاريخ بغداد ١٩٥٩ وسنده حسن لذاته)

اس قول پرجافظ ابن مجر کی تقید (تہذیب التہذیب ۲۰۵/۳) عجیب وغریب ہے۔ یا در ہے کہاک بن حرب برثوری کی جرح ثابت نہیں ہے۔

يكي بن معين . ( فقة " (الجرح والتعديل بهرو ٢٢ ، وتاريخ بغداد ٩ ر١٤٥ وسنده صحح )

الوحاتم الرازى: "صدوق ثقة" (الجرح والتحديل ٢٨٠/٢)

٧: احربن عبل: "سماك أصلح حديثًا من عبدالملك بن عمير"

(الجرح والتعديل ١٨ ٩٠ ١٤ ١٨ وسنده صحح)

ابواسحاق اسبيعي: 'خدوا العلم من سماك بن حرب''

(الجرح والتعديل ١٧٥٥ ١٥ وسنده حسن)

٩: الحجلى: "جائز الحديث" (و كيم الوال جرح: ا) ذكره في تاريخ الثقات

۱: ائن عدى: "وأحاديثه حسان عن من روى عنه وهو صدوق لابأس به"

(الكال/٣/١٤)

۱۱: ترندی:انھوں نے ساک کی بہت می جدیثوں کو''حسن صحیح ''قرار دیا ہے۔ (مثلاً دیکھئے ۲۵۲،۲۵۲، ۲۲۷) بلکہ امام ترندی نے سنن کا آغاز ساک کی حدیث سے کیا ہے۔(ح1)

۱۲: این شاین: ذکره فی کتاب الفقات (۵۰۵)

**١٣**: الحاكم: صحح له في المستدرك (٢٩٤١)

**١٤: الذ**بي: صحح له في تلخيص المستدرك (١٩٤/١)

وقال الذهبي:''صدوق جليل'' (كمنى في الفعفاء:٢٦٣٩) َ

مقَالاتْ طالتْ

وقال: "الحافظ الإمام الكبير" (سيراعلام النبلاء ٢٣٥/٥) وقال: "وكان من حملة الحجة بيلده" (الضأص٢٣٢) (و يكھئے اقوال الجرح:۲٫۷) 10: این حیان: احتج به فی صحیحه ١٦: ابن فزيم: صحح له في صحيحه (IXA, SA) 14: البغوى: قال: ''هذا حديث حسن '' (شرح النة ١٦/٣ ح ٥٤٠) ۱۸: نووي: حسن له في المجموع شرح المهذب (٣٩٠/٣) 19: ابن عبدالبر: صحح له في الإستيعاب (410/m) • ٢: ابن الجارور: ذكر حديثه في المنتقى (roz) اشرف علی تفانوی دیوبندی نے ایک حدیث کے بارے میں کہا: "وأورد هذا الحديث ابن الجارود في المنتقىٰ فهو صحيح عنده " (بوادرالنوادرص۳۵انوس حکمت حرمت سحده تحیه) ٢١: الضياء المقدى: احتج به في المختارة (71/11\_105/1011) ٣٢: المنذري: حسن له حديثه الذي رواه الترمذي(٢٢٥٧) برمزه "عن " (د يکھئے اکتر غيب والتر ہيب ار ١٥٠٥ - ١٥) ۲۳: ابن جرائعتقلانی: "صدوق وروایته عن عکرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن "(تقريب التهذيب:٢٦٢٣) لیخی ساک بن حرب حافظ ابن حجر کے نز دیک صدوق (حسن الحدیث) ہیں اور جرح کا <del>تعل</del>ق عن عرمه (عن ابن عباير) سے ہاختلاط كاجواب آ كے آرہا ہے۔ حافظ ابن جرنے فتح الباري ميں اس كى حديث يرسكوت كيا۔ (٢٢٨/٢ تحت ح ٢٥٠) ظفراحمر قانوی صاحب لکھتے ہیں کہ''ایس روایت حافظ ابن جرکے نزدیک سیح یاحسن ہوتی بهم-" [لبذابدراوى ال كونزديك تحيح الحديث ياحن الحديث بين ]

( د يکھيے تو اعد في علوم الحديث: ٩٩ )

مقَالاتْ مَقَالاتْ

۲۶: ابوعوانه: احتج به في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم (۲۳۳۱) ۲۵: ابوتيم الاصبانى: احتج به في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم (۵۳۵۲۲۹۰۲۸۹/۱)

٢٦: اتن سيرالناس: صحح حديثه في شرح الترمذي ، قاله شيخنا الإمام أبو
 محمد بديع الدين الراشدي السندي

(و كيمية: نماز مين خثوع ادرعاجزي يعني سينه يرباته باندهناص • احس)

☆ یعقوب بن شیبه: کہا جاتا ہے کہ انھوں نے سفیان توری کی ساک سے روایت کو سیح قرار دیا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ساک بن حرب مذکور کو جمہور محدثین نے ثقہ وصدوق اور صحیح الحدیث قرار دیا ہے لہٰذا ان پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے۔ بعض علاء نے اس جرح کواختلاط پرمحول کیاہے یعنی اختلاط سے پہلے والی روایتوں پرکوئی جرح نہیں ہے۔

# اختلاط کی بحث

لبعض علماء کے مطابق سماک بن حرب کا حافظ آخری عمر میں خراب ہوگیا تھا، وہ اختلاط کا شکار ہوگئے تھے۔ تسغیسر بسآخسرہ، دیکھنے الکوا کب النیر ات لا بن الکیال (صصص) اور الاغتباط بمن رمی بالاختلاط (ص ۱۵ ات ۲۸)

ابن الصلاح الشمر زورى في كها: "واعلم أن من كنان من هذا القبيل محتجًا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان ماحوذًا عنه قبل الإختلاط والله أعلم"

(علوم الحديث مع التقييد والابيناح ص٢٦ ٧ انوع٢٢)

یعن مختلطین کی سیحین میں بطور جمت روایات کا مطلب سیے کہ وہ اختلاط سے پہلے کی ہیں، پیول دوسرے قرائن کی روشن میں بالکل سیح ہے۔ صیح مسلم میں ساک بن حرب کے درج ذیل شاگر دہیں: ا: ابوعوانه (۲۲۳) ۲: شعبه (۲۲۳)

۳: زائده (۲۲۳) ۳: اسرائیل (۲۲۳

۵: ابوضیشه زمیر بن معاویه (۲۳۸) ۲: ابوالاحوص (۲۳۸)

2: عمر بن عبيد الطنافسي (٢٣٢/٣٩٩)

٨: سفيان الثوري (١٨٤٠ / ٢٨٥) تحفة الاشراف للمزى (١٩/٢م ١٥ ١٥ ٢١٦٣)

و: زكريابن الي زائده (۲۸۷/۲۷۰)
 ا: حسن بن صالح (۲۳۳)

اا: ما لك بن مغول (٩٦٥) ١١: ابوينس جاتم بن ابي صغيره (١٦٨٠)

۱۳: حادین سلمه(۷/۱۸۲۱) ۱۳ ۱۱: اورلس بن بریدالاودی (۲۱۳۵)

10: ابراجيم بن طهمان (٢٢٧٥) ١١: زياد بن فيثمد (٣٣/٢٣٠٥)

١٤: اسباط بن نفر (٢٣٢٩)

معلوم ہوا کہ ان سب شاگر دوں کی ان سے روایت قبل از اختلاط ہے لہذا ''سفیان الشور ی: حدثنی سماك ''والی روایت پراختلاط کی جرح کرنامر دود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ''عللی صدرہ ''کے الفاظ ساک بن حرب سے سرف سفیان توری نے قتل کئے ہیں اسے ابوالا حوص ، شریک القاضی نے بیان نہیں کیا۔

ائ کا جواب یہ ہے کہ سفیان توری تقد حافظ ہیں اور ساع کی تصریح کررہے ہیں لہذا دوسر براہ یوں کا جواب یہ ہے کہ سفیان توری تقد حافظ ہیں اور ساع کی تصریح کررہے ہیں لہذا دوسر براہ یوں کا 'خیل مصدوق کی زیادت نفی ذکر کی دلیل نہیں ہوا کرتا اور عدم مخالفت صریحہ کی صورت میں تقد وصدوق کی زیادت ہمیں مقبول ہوتی ہے بشر طیکہ اس خاص روایت میں بقریحات محدثین کرام وہم وخطا ثابت نہ ہو۔ نیموی حنی نے بھی ایک تقدراوی (امام حمیدی) کی زیادت کوزبر دست طور پر مقبول تہ راردیا ہے، دیکھتے آثار السنن (ص اح ۲۵ ساماشیہ: ۲۷)

موطاً امام ما لك (٩٨٦،٩٨٥/٢ ما ١٩١٥) يس عبدالله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: "إن الرجل ليتكلم با لكلمة...." إلخ ايك قول يـــ

مقالات عالات المعالمة المعالمة

امام ما لك ثقة حافظ ميں۔

عبرالرمن بن عبدالله بن دينار " صدوق يخطي " (حسن الحديث) في يهى قول: "عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريوة عن النبي عَلَيْكُم قال : إذ العبد ليتكلم بالكلمة ..... "إلخ

مرفوعاً بیان کیا ہے۔ (میح ابخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللمان ح۸۲۲)

معلوم ہوا کہ مرفوع اور موقوف دونوں می ہیں اور امام بخاری کے زدیک بھی ثقہ وصدوق کی زیادت معتبر ہوتی ہے۔ والحمد للد

بعض لوگ منداحم (۲۲۲۸ ح ۲۲۳۳) کے الفاظ 'نیضع هذه علی صدره" کے بارے میں تاویلات کے دفاتر کھول بیشتے ہیں حالانکہ ام ابن الجوزی نے اپنی سند کے ساتھ منداحمہ والی روایت میں "یضع هذه علی هذه علی صدره" کے الفاظ بیال کے ہیں۔ (اتحقیق ۱۸۳۱ ح ۳۳۳ و نوازی ۱۸۳۱)

ابن عبد الهادى نے "المتنقیح" میں بھی "یضع هذه علی هذه علی صدره" کے الفاظ کھے ہیں (۱۸۸۸) اس سے مؤولین کی تمام تاویلات صباءً منثور اہوجاتی ہیں اور "علی صدره" کے الفاظ سے اور کنوظ ثابت ہوجاتے ہیں۔

☆ جب بیثابت ہے کہ ثقہ وصدوق کی زیادت صحیح وحسن اور معتبر ہوتی ہے تو وکیع آور عبد الرحمٰن بن مہدی کاسفیان الثوری ہے 'علی صدر ہ'' کے الفاظ بیان نہ کرنا چندال معنز نہیں ہے کیونکہ کی کی بن سعید القطان زبروست ثقہ حافظ ہیں ان کا بیالفاظ بیان کر دینا عاملین بالحدیث کے لئے کافی ہے۔

عاملین بالحدیث کے لئے کافی ہے۔

🖈 یا درہے کہ سفیان توری سے باسند سیحے دحسن ناف کے بنیچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے۔ 🖈 راوی اگر ثقنہ یا صدوق ہوتو اس کا تفر دمھنر نہیں ہوتا۔

﴿ لِعَصْلُولَ کَہَتے ہیں کہاں روایت میں 'فی الصلوۃ'' کی صراحت نہیں ہے۔عرض کے بعد دوسری ، ہے مدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے۔مند احمد ہی میں اس روایت کے بعد دوسری ،

# روایت میں''فی الصلوة '' کی صراحت موجود ہے۔

(احده ۲۲۹/۵ ۲۲۳۱۳ من طریق سفیان عن ساک بن حرب)

تنبید(۱):ساک بن حرب (تا بعی )رحمالله کے بارے میں ثابت کردیا گیا ہے کہ وہ جمہور محدثین کے نزویک ثقہ وصدوق ہیں۔ان پراختلاط والی جرح کامفصل و مدلل جواب دے دیا گیا ہے کہ سفیان ثوری اور شعبہ وغیر ہما کی اُن سے روایت قبل از اختلاط ہے لہذا ان روایتوں پراختلاط کی جرح مردود ہے۔

تنبیه (۲): ساک بن حرب اگر عکر مدسے روایت کریں تو یہ خاص سلسلهٔ سند ضعیف ہے۔ دیکھئے سیر اعلام النبلاء (۲۲۸/۵) و تقریب النبذیب (۲۲۲۳، اُشار إلیه) اگر وہ عکر مد کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ، اختلاط سے پہلے روایت کریں تو وہ سجے الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔ والحمد للّٰد

"تنبیہ( س): محمد عباس رضوی بریلوی نے لکھا ہے کہ' اس کا ایک راوی لیعنی ساک بن حرب ملے ماک بن حرب ملے ماک بن حرب ملے ماک میں مردود ہوتا حرب ملے مناظر ہے مناظر ہے سے مناظر ہے سے مناظر ہے سے سے کا ہے۔'' (مناظر ہے مناظر ہے سے سے سے کا ہے۔'' (مناظر ہے مناظر ہے سے سے سے کا ہے۔'' (مناظر ہے مناظر ہے سے سے سے کہ المجمل المجمل سے کہ المجمل کے سے اسلامی کے سے سے کہ مناظر ہے مناظر ہے مناظر ہے مناظر ہے سے سے کہ کہ سے مناظر ہے مناظر ہے

رضوی صاحب کاید کہنا کہ''ساک بن حرب مدلس ہے''بالکل جھوٹ ہے۔ کی محدث نے ساک کومدل نہیں کہااور نہ کتب مدلسین میںساک کاذکر موجود ہے۔ یادر ہے کہ جھوٹ بولن کہا گا در نہ کتب ملسین اللہ المبلاغ (۱۸ شعبان ۱۳۲۷ھ)

# محدّ شِهرات: امام عثمان بن سعيد الدارمي

جرات افغانستان (سابقه خراسان) کامشهورشهر ہے۔ بیشهر بے شار باغات اور میسطے
پانیوں کے ساتھ جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ اسلام کے سنہری دور میں عظیم الشان ائمہ دین
اور علا بے حت کامسکن رہا ہے۔ امام حسین بن اوریس الانصاری الهروی رحمہ الله (متوفی اسماھ)
مشہور تقدما فظ اور متعدد کتا بوں کے مصنف، اسی شہر کے باسی تھے۔ ذم الکلام جیسی لازوال
کتاب کے مصنف شخ الاسلام ابواساعیل الهروی رحمہ الله (متوفی امماھ) کا جائے مسکن
بھی بہی شہر ہے۔۔

امام عثمان بن سعید بن خالد، ابوسعید الداری البروی رحمه الله کے علوم و برکات اسی شهر میں نورافشاں رہے۔ آپ ۲۰۰ ھے ہے کچھ پہلے پیدا ہوئے۔ (دیکھے سراعلام النبلاء جسم الله ۱۳۱۹)

آپ نے مسلسل اسلامی دنیا کے کونے گھومتے ہوئے علم وحکمت کے سمندروں میں غوطہ زنی جاری رکھی رئز مین ، جاز ، شام ، مصر ، عراق اور بلا دیجم میں حدیث اور ویگر علوم کے مشہور علاء کے سامنے زانو یے تلمذ طے کیا۔

علم حدیث میں آپ کے چندمشہور اساتذہ کے نام درج ذیل ہیں:

ابوالیمان الحکم بن نافع ،سعید بن افی مریم ،سلم بن ابرا ہیم ،سلیمان بن حرب ، ابوسلمه التو ذکی ،فیم بن حماد الصدوق ،عبدالله بن صالح کا تب اللیث ،مسدد ، ابوتو به الحلمی ، ابوجعفر انفیلی ، احمہ بن صنبل ، یحیٰ بن معین ،علی بن المدینی ، اسحاق بن راہویہ اور ابو بکر بن الی شیب وغیر ہم رحم ہم اللہ الجمعین ۔

مشہورلغوی امام اورمحدث ابوسعید بن الاعرا فی سے اوب (علمِ لغت وغیرہ) اور فقیہ امام ابویعقوب البویطی سے فقہ الحدیث سیکھا۔ مقالات طالت المقالات المقالات

آپ کے شاگر دوں میں ہے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

ابوعمر واحد بن محمد الحيرى ، مؤمل بن الحسن الماسر جسى ، محمد بن يوسف الهروى الفقيه ، احمد بن محمد بن عبدوس الطرائلي ، شخ الاسلام ابوالنضر محمد بن محمد الطقيد ، حامد بن محمد بن عثان بن سعيد الدارى اور ابوالفضل يعقوب بن اسحاق القراب وغير بهم ، رحمهم الله المحمد بن عثان بن سعيد الدارى اور ابوالفضل يعقوب بن اسحاق القراب وغير بهم ، رحمهم الله المحمدين

علم نے اہل سنت کے نزدیک آپ کاعلمی مقام تمام محدثین اور علمائے حق کا آپ کی توثیق وتعریف پراجماع ہے۔ حافظ ابن حبان نے انھیں'' کتاب الثقات''میں ذکر کیا اور فرمایا:

" احد أئمة الدنيا، يروي عن أبئ الوليد وأهل العراق، حدثنا عنه ابنه محمد بن عثمان بن سعيد" لين آپ دنيا كامامول ش سايك تخد (كاب اثنات ١٩٥٨)

۲: ابوالفضل یعقوب بن اسحاق القراب (متوفی ۳۳۲ه) نے کہا:

"مارأينا مثل عثمان بن سعيد، ولارأى عثمان مثل نفسه، أخذالأدب عن ابن الأعرابي، والفقه (عن) أبي يعقوب البويطي، والمحديث عن يحي بن معين وعلي بن المديني، وتقدم في هذه العلوم رحمة الله عليه" بم في عثمان بن سعيد (الدارى) جيماكوكن بيل د يكها اورنه انهول في ابن الاعرابي سي علم اوب، بويطى سے فقد اور يجي بن عين وابن المديني سے حديث كاعلم سيكها - وه ان علم ميں سبقت لے گئے - دحمة الله عليه

(تاریخ دشق لابن عسا کر ۲۹۵،۳۰۰ وسنده هیچ علوم الحدیث للحا کم ص ۸۰ ۲۵ کا د بعض الاصلاح منه)

۳: حاکم نیبتا بوری نے عثمان الداری کی بیان کرده حدیث کو دصحیح علی شروط
المشیخین "کہا ہے۔ (المتدرک ۱۲۳ ۲۳ ۱۳۳ اووانقد الذہبی)

امام حاکم نے ایک سند کے سارے راو یوں کو ثقہ کہا ،اس سند میں عثمان بن سعید بھی ہیں۔ (دیکھیے المت درک ارام ۲۹۵)

سم: ابن الجوزى نے كها: ' إمام عصره بهراة' (النظم الرااا)

2: عافظ ذبي ني كبا: "الإمام العلامة الحافظ الناقد" (سيراعلام النبلاء ١١٩١٣)

اوركبا: "الحافظ الإمام الحجة "(تذكرة الخاظ الامام ١٣٨٠)

اور فرمایا: 'و کان لهجًا بالسنة، بصیرًا بالمناظرة ''وهسنت کولداده تھ (اور) مناظرے کی بصیرت رکھتے تھے۔ (النہا ،۳۲۰/۳)

اور فرمایا: "و کان جدعًا فی أعین المبتدعة، قیمًا بالسنة" آپ برعتول کی المحول میں شہیر تھاورسنت کے گران تھے۔(العرفی خرمن غرار ۳۰۳)

': الصفدى نے كہا:' وكان جادعًا في أعين المبتدعين' اوروه برعتول كى المحول ميں شہتر تھے۔ (الوانى بالونيات ١٩٧٩)

عبد الوباب بن تقى الدين السبك نے كہا: "محدث هراة و أحد الأعلام الثقات"
 وه برات كے محدث اور ثقم شهور علاء ميں ہے ايك تھے - (طبقات الثانعية ۵۳/۲)

٨: العبادى نے الطبقات میں کہا: "الإمام فى الحدیث والفقه "وه حدیث وفقہ علی الم تھے۔ (طبقات الثافعیة ۲۷۳۲)

"وهو الذي قام على محمد بن كرام الذي تنسب إليه الكرامية

انھوں نے (فرقہ مجسمہ کے سربراہ) محمد بن کرام، جس کی طرف فرقہ کرامیہ منسوب ہے، کی سرکو بی کی اوراسے ہرات سے بھگا دیا۔ (ایشاس ۵۳)

٩: ابن العماد نے کہا: ''و کان . . ثقة حجة ثبتاً''

اوروه. ثقة حجت (اور) ثبت ( پخته کار ) تھے۔ (شدرات الذہب ۱۲،۹۸۱)

الاسنوى نے كہا:

مقالات علي المقالات ا

"هوأحد الحفاظ الأعلام، تفقه على البويطى وطاف الآفاق في طلب الحديث وصنف المسند الكبير "وه مشهور هاظ حديث بيس على الكبير "وه مشهور هاظ حديث بيس الكبير عنه المحتفى المرحديث جمع كرنے كے لئے چاروں الك يقرب انھول نے مند كبير كنام سے حديث كى ايك كتاب تعنيف كى۔

(شذرات الذهب ١٧٢٦)

امام ابو محد عبد الرحمٰن بن ابی حاتم الرازی نے اٹھیں کتاب الجرح والتعدیل میں ذکر کیا المرح التعدیل میں ذکر کیا (۲ ر۱۵۳) اور کوئی جرح وتعدیل نہیں کھی۔

يهال بدبات عجيب وغريب م كففراحر تهانوى ديوبندى صاحب لكصة مين:

"سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الجرح في الواوي: توثيق له" ابن الى حاتم اور بخارى كا (تاريخ كبيراورالجرح والتعديل ميس) راوى پرجرح مسكوت كرنا، راوى كي توثي موتى ہے۔

(اعلاء السنن ج١٩ص ٣٥٨ وتو اعد في علوم الحديث ص ٣٥٨)

یقول اگرچہ باطل ہے کیکن دیو ہند بوں اور فرقۂ کوڑیہ پر جمت ہے۔کوڑی پارٹی میں ظفر احمد صاحب کا بہت بڑا مقام ہے۔

اس تحقیق ہے معلوم ہوا کہ امام عثان بن سعیدالداری کی توثیق ، امامت اور جلالت پر اجماع ہے۔ فرقہ کو ٹربیہ کے بانی محمد زاہد الکو ٹری صاحب کی نیش زنی کا جواب آ گے آرہا ہے۔ (ان شاء اللہ)

# امام عثان الدارمي كى تصانيف

آپ کی چندمشهورتصانف درج ذیل بین:

ا: المسند الكبير (غيرمطبوع)

۲: تاریخ عثمان بن سعید الداری عن یحیی بن معین (مطبوع) اس کتاب کا پچھ حصہ طباعت ہے رہ گیا ہے جس کتاب کا پچھ حصہ طباعت سے رہ گیا ہے جسیا کہ تہذیب التہذیب وغیرہ دوسری کتابوں سے ظاہر نہوتا ہے۔

مقالت عالت

۳ کتاب الروعلی الجیمیه (مطبوع) بیکتاب شخ بدرالبدر کی محقیق ہے۔

٧٠: ردالإ مام عثمان الدارى على بشر الريسي العنيد (مطبوع)

اس کتاب میں امام عثان الداری رحمہ اللہ نے فرقہ مریسیہ جمیہ کے بانی و پیشوا بشرین غیاث المریسی کا مدلل و بہترین رد کیا ہے۔اس کتاب کے شروع میں ناشر نے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ' اجتماع الجیوش الاسلامیة' سے فقل کیا ہے:

"كتابا الدارمي- النقض على بشر المريسى ، والرد على الجهمية- من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة، مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهما أشدالوصية، ويعظمهما جدًا، وفيهمامن تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ماليس في غيرهما"

داری کی دونوں کتابیں۔الروعلی بشرالمریی اورالروعلی الجمیہ ،سنت پرکھی ہوئی
بہترین اور نفع بخش کتابوں میں ہے ہیں۔حدیث وسنت کا ہرطالب علم جوصحابہ،
تابعین اورائمہ دین سے محبت رکھتا ہے،اسے جاہئے کہ یدونوں کتابیں ضرور
پڑھے۔ شخ الاسلام ابن تیمیدرحمہ اللہ یدونوں کتابیں پڑھنے کی زبردست وصیت
فرماتے تھے اوران کتابوں کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ان دونوں کتابوں میں
تو حید اور اساء وصفات کا ثبوت عقل فقل دونوں سے پیش کیا گیا ہے، یہ برتری
دوسری کی کتاب کو (ان مسائل میں) حاصل نہیں ہے۔

(اجمَاع الجوش الاسلامية ٢٠ ومامش الروعلي الجمية ٤٠)

امام ابوسعیدالداری رحمه الله و ۲۸ ججری میں ہرات میں فوت ہوئے۔

بشربن غياث المرتبي كاتعارف

فرقة جميه مريسيد كے پيشوابشر بن غياث كافخفرو جامع تعارف درج ذيل ہے:

مقالات

## امام معتدل عجلى رحمه الله في فرمايا:

"رأیت بشرالمریسی ، علیه لعنة الله - مرة واحدة شیخ قصیر دمیم المنظر وسخ الثیاب وافرالشعر ، أشبه شی بالیهود و کان أبوه یهودیا صباغًا بالکوفة فی سوق المراضع (ثم قال) : لایر حمه الله ، فلقد کان فاسقًا "بشرالرلی پرالله کافنت ، و، یس نے اسے صرف ایک دفعه و یکھا ہے۔ پت قد ، بشکل ، گذرے کیروں اور لیے بالوں والا ، وه یمودیوں سے مشابرتھا۔ اس کا باپ کوفد کے مراضع بازار یس یمودی ریگ سازتھا (پیرفزمایا) ، مشابرتھا۔ اس کا باپ کوفد کے مراضع بازار یس یمودی ریگ سازتھا (پیرفزمایا) ، الله اس پردتم نہ کرے ، وہ یقینیا فاس تھا۔ (تاریخ الحجی ، ۱۵۹ ، دومرانی : ۱۵۳ ، درمرانی درم نام کا سازتھا (پیرفزمایا)

س: ایونیم اُفضل بن دکین الکوفی نے کہا: '' لعن اللّٰه بشراً المعریسي المحافر'' بشرمری کافریراللّٰد کی لعنت ہو۔ (کتاب النة لعبدالله بن احدار ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ ساوسنده حن)

٧: شابه بن سوار ( تقدها فظ ) نے كها:

"اجتمع رأي ورأي أبى النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسى كافر جاحد ، نوى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه" ميرى، ابوالنظر باشم بن القاسم ( ثقدام ) اورفقهاء كا أيك جماعت كي تحقيق من بشر المركى كافر منكر ب- بم يرجحت بين كداس توبركرا في جائد اوراكروه توبد ندكر القاس كرديا جائد اوراكروه توبد ندكر القاس قل كرديا جائد

( كمّاب السنة لعبدالله بن احمه: ١٩٣،٥٤ و إسناده صحح ، تارخ بغداد ١٣٧٧ ت ٣٥١٦ بسند آخر وسنده حسن لذاته، فيه الحسين بن اخمه بن صدلة: همة بحما في تارخ بغداد ٢٢٧٧ )

۵: بشر بن الحارث الحافى (الزار الجليل: ثقة قدوه) نے بشر بن غياث كى موت برفر مايا:
 "والحمد لله الذي أمات " نوالله كاشكر ہے جس نے بشر بن غياث كوموت

دی ہے۔ (تاریخ بغداد کر ۲۷ وسندہ میم

اس روایت میں بی ہی ہے کہ بشرحافی رحمہ اللہ اس مر کسی کی موت پر بجدہ شکر کرنا چاہتے تھے مگر شہرت کے خوف سے بازر ہے۔

۲: امام سفیان بن عیینر حماللد نے بشر المر کی کے بارے میں فرمایا:

" قاتله الله، دُويبة" الن وليل جانور (مركبي) كوالله لريه

(تاريخ بغداد ير١٥٧ وسنده مجع معلية الاولياء عر٢٩٦)

2: يزيد بن بارون ففرمايا:

"المريسي حلال الدم، يقتل "مركي كاخون بهاناطلل ب،اسقل كروينا عائد (تارخ بغداد ١٣/٥ ومندوس بفطوية من الحديث وباقى السندميم)

۸: حافظ ذہبی نے فرمایا: "مبتدع ضالی" بشرالمرلیی بدعتی (اور) محمراہ ہے۔

(ميزان الاعتدال ١٧٢٧)

عافظاین کثیرنے کہا:

" و كان مرجعًا" اوروه مرى (اللِسنت عيفارج، بنعِيّ ) تها-

(البداييوالنهامية ار٢٩٢٧)

ان محمد بن عبید نے اسے 'النجبیث ' خببیث کہا۔ (طلق انعال العباد ص اارقم: ۳۸ دسندہ میح)
 ۲۸ عبدالقا در القرشی (حنقی ) نے کہا:

"المعتزلي المتكلم" يمعزل (منكر حديث) متكلم (باطل علم كلام والا) تقا-(الجوابر المعيد اسمار)

امام عثان بن سعید الداری نے اس متفقہ مجروح شخص پر بادلاکل رد کرتے ہوئے اسے "المصل مثان بن سعید الداری ہے ہوئے اسے "المصل من البجھمی "بشرین غیاث گراہ کرنے والا بیجی ہے، قرار دیا ہے۔
(ردالداری بل بشرای البعیدس)

مقالات المعالمة المعا

## امام دارمی کےخلاف زاہدالکوٹری کی نیش زنی

قارئین کرام! آپ نے دکھیلیا کہ امام عثان بن سعیدالداری اہلِ سنت کے لیل القدر امام اور بالا جماع تقد متھے۔ زمانیہ تدوین حدیث میں کسی تقد وصدوق عالم نے ان پرکوئی جرح نہیں کی مگر چودھویں صدی ہجری میں فرقہ کو ژبیہ ہمید کے بانی محمد زاہدین الحن الکوثری الجرکسی صاحب لکھتے ہیں:

"هوصاحب النقض مجسم مكشوف الأمر يعادي أئمة التنزيه ويصرح بإثبات القيام والقعود والحركة والثقل والإستقرار المكاني والحد ونحوذلك له تعالى! ومثله يكون جاهلاً بالله سبحانه بعيدًا عن أن تقبل روايته"

''نیزاس کی سند میں جوعثان بن سعید ہے، وہ بھی قابل اعتراض ہے۔ بجسم ہے (اللہ تعالیٰ کے لئے جسمیت کا قائل ہے) اور اس کی بے گناہ ائمہ کے ساتھ وشمنی کھلا معاملہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اٹھنا بیٹھنا اور حرکت کرنا اور اس کا بوجھل ہونا اور اس کے لئے استقر ارمکانی (کہایک جگہ میں اس کا قرار ہے) اور اس کی مدبندی وغیرہ کھلے فظوں میں ٹابت کرتا ہے اور اس جیسا آدمی جواللہ تعالیٰ کے بارے میں جابل ہے، وہ اس لائتن نہیں کہ اس کی روایت قبول کی جائے۔''

(تانیب الخطیب ۱۲، ۱۵، ۱۷ بوصنیهٔ کاعادلانه دفاع از عبد اَلقد دس قارن دیوبندی ۱۸ مراری نوانی اورعلو امام داری نے اپنی کتاب میس آسان دنیا پرنز دل باری تعالی ،عرش باری تعالی اور علو باری تعالی علی العرش ثابت کیا ہے ( دیکھئے فہر س نقض الداری علی المریسی سا) جے کوش ی جرکسی صاحب قیام ،قعود ،حرکت ، ثقل ، استقر ار مکانی اور حدو غیر ه قر ار دے رہے ہیں اور مرفراز خان صفدر دیوبندی صاحب کے''خلف رشید''عبدالقدوس قارن صاحب اسے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کاعاد لانہ دفاع باور کرانا چاہتے ہیں۔!

مقَالاتْ مَقَالاتْ

امام دارمی کے خلاف کوشری جرکسی کے مزید افتر اءات واکاؤیب کے لئے ویکھئے مقالات الکوشری ( ص۲۸۲-۲۸۹، ۴۸۹-۵۰،۳۰۹،۳۰۹،۵۰۳،۵۰۳) والماترید بیالا مام مشس الدین الافغانی رحمہ الله (ار ۳۸۰)

## کوثری جرکسی کا تعارف

امام ابوالشخ عبدالله بن محد بن جعفر الاصبهانى رحمه الله ك بارت مين كوثرى صاحب كصح بين " "اوراس كواس كم وطن المحت بين " " اوراس كواس كم موطن الحافظ العسال بحق " "اوراس كواس كم موطن الحافظ العسال في معيف كهاب "

( تانيب الكوثري ص ٣٩ واللفظ له ،ص ٦٩ ،١٣١ ، ابوحنيفه كاعاد لانه د فاع ص ١٥٣)

امام ابوالشخ پر حافظ العسال کی جرح کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں ہے، اسے کوثر کی نے بذات خود گھڑا ہے۔ ہم تمام کوثر کی بارٹی اور عبدالقدوس قارن وغیرہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہوہ اپنے ''امام'' کوثر ک کوکذب وافتر اسے بچانے کے لئے اس جرح کامتند حوالہ پیش کریں ورنہ یا در کھیں کہ جھوٹوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہی ہوگا، الموء مع من أحب.

مکتبۃ الحرم المکی کے مدیراور مکہ کرمہ کی مجلس شور کی کے دکن سلیمان الصنیع نے بذات خود کور ی مذکور سے مصریں اس کے گھر میں ملاقات کی اور ابوالشیخ پرعسال کی جرح کے حوالے کا بار بار مطالبہ کیا مگر کور کی نے مذکورہ حوالہ بالکل پیش نہیں کیا۔ شخ سلیمان الصنیع فرماتے ہیں:'' والمذی یہ ظہر لی أن الوجل یو تبحل الکذب'' المنے اور میرے سامنے یہی ظاہر ہے کہ ہیآ دی (کوری) فی البدیہ جھوٹ بولتا ہے۔ (حاشہ ظیر النگیل صسم میں خصوت اور افترا والے کوری کے بارے میں محمد پوسف بنوری دیو بندی کھتے ہیں اسمنے ہیں۔

''هو محتاط متشبت في النقل''وه مختاط ہے(اور) نقل ميں ثبت( ثقه) ہے(مقدمہ مقالات الکوثری ص ز)سجان اللہ!

قارن صاحب کے والدمحرم مرفراز خان صفور دیوبندی صاحب باربار'' شیخ الاسلام ابن تیمیدر حمدالله' کلصتے ہیں، مثلاً دیکھئے احسن الکلام (ج اص ۱۸ ) طاکفہ منصورہ (ص ۱۳۸) شخ الاسلام ابن تيميدرحماللدك بارے مين كوثرى صاحب لكھے ہيں:

''ومع هذا كله إن كان هو لا يزال يعد شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام '' ومع هذا كله إن كان هو لا يزال يعد شيخ الإسلام ثرارديكِ السلام '' اوراس ارك باوجوداً كروه (ابن تيميه) شخ الاسلام ترارديكِ جات ريس تواليا سالم برسلام ب-(الشفاق بالله الطلاق للكوثري م المسلام) معلوم بواكوثرين ما حب كومر فرازخان صفدرصا حب كااسلام منظورتين ب-!

سیدناانس بن مالک رضی الله عنه، امام شافعی رحمه الله اورامام احمد رحمه الله وغیر ہم پر کوثری جرکسی کی جرح کے لئے و کیھئے تانیب الکوثری، لٹٹکیل بمافی تانیب الکوثری من الا باطیل اورالمائزیدید وغیرہ.

خلاصہ بیک کوٹری کے قلم سے بڑے بڑے ائمہ کوین اور صحابہ کرام نہیں بیچ ہیں لہذا تقہ بالا جماع امام عثمان الداری رحمہ اللہ پراس کی جرح ، چودھویں صدی کی بدعت اور باطل ومروود ہے۔ [انتھی]

# ا ما م نعيم بن حما دالخز اعى المروزى (ارشادالعباد فى ترجمة نعيم بن حماد)

نام ونسب: ابوعبرالله نعيم بن حماد بن معاويه بن الحارث بن هام بن سلمه بن ما لك الخزاعي، المروزي الفارض رحمه الله

شیوخ واسا تذہ: آپ نے الحسین بن واقد رحمہ الله (متوفی ۱۵۹ھ) کو دیکھا ہے اور ہشیم بن بشیرالواسطی،عبداللہ بن المبارک المروزی، قاضی فضیل بن عیاض اور ابوداو دطیالسی وغیرہم سے روایات بیان کی ہیں۔

تلافدہ: آپ سے امام بخاری (مقروناً مردوسرے راوبوں کے ساتھ ملاکر) ابوداود، دارمی،الذہلی،الجوز جانی، یکی بن معین،ابو حاتم رازی، یعقوب بن سفیان الفاری وغیرہ اماموں نے احادیث بیان کی ہیں۔ان اماموں میں سے درج ذیل ائمہا پنے نزد کی صرف ثقہ (یعنی قابل اعتمادراوی) سے ہی روایت بیان کرتے تھے۔

ا: بخارى ( قواعد فى علوم الحديث للتهانوى ص٢٢٢ د يكهية: ٣)

۲: الوواود (نصب الراميرج اص ۱۹۹، تهذيب المتهذيب ۲۲۹۸ ترجمه: الحسين بن على بن الاسود، ۱۵۶/۳۰ ترجمه: داود بن اميه )

سو: يجيٰ بن معين (اعلاء اسنن ج١٩ وقواعد في علوم الحديث يستها نوى ص ٢١٨)

سم: يعقوب بن سفيان الفارى (تهذيب التبذيب ١٥ ص ٣٣٩، طليعة التكيل ص ٢٨ ملخماً) السمتله مين المروف في الله وي الاعن السمتله من كان لايروي الاعن في أسماء من كان لايروي الاعن في المفتن في المفتن في المفتن المناطبعه والملاحم "مير) درج بـ درص ٣٩٠،٣٨٩ ح ١٢٦٩) يسر الله لناطبعه

مقالات [ 50]

## علمی خد مات

عباس بن مصعب (بن بشرالروزی) سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: "و صحمد بن انعیم بن حماد الفارضی ) کتب الرد علی ابی حنیفة و ناقض محمد بن الحصدن و وضع ثلاثة عشر کتاباً فی الرد علی الجهمیة و کان من أعلم الناس بالفو ائض .... " نعیم بن جماد الفارضی نے ابو صنیفہ کے رد میں کتابیں لکھیں اور محمد بن الحن الشیبانی کے اصول وغیرہ ) کوتو ڑا اور جیموں کے رو میں تیرہ (۱۳۳) کتابیں تصنیف کیں اور وہ لوگوں میں علم الفرائض کے سب سے زیادہ عالم تھے۔ (تاریخ دش لا بن عساکر ۱۲۳۸۱، وسندہ ضعیف، بیروایت الکال لابن عدی المرائم میں المرائم دور الشد ۱۲۳۸۱، وسندہ ضعیف، بیروایت الکال لابن عدی المرائم دور الشد ۱۳۵۸ میں المرائد کی تقید ذکور ہے کیا اس قول کے بعد نعیم بن جماد کے بعض فقہی تفر دات پر امام ابن المبارک کی تقید ذکور ہے کیان یا در ہے کہ یہ سارا قول عباس بن مصعب سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن عدی نے اسے محمد بن یا بن محمد المروزی (نا معلوم) سے ، اس نے اپنے والدعیسیٰ بن محمد المروزی (نا معلوم) سے بیان کر رکھا ہے۔

امام ابوصنیفہ کے ردمیں امام ابو بکر بن الی شیسہ نے ایک کتاب کھی ہے جو کہ مصنف ابن الی شیبہ میں مطبوع ہے۔ کوثری وغیرہ مبتدعین نے رُدودِ ابن الی شیبہ کے غلط سلط اور گنجینہ ء مغالطات و اباطیل جوابات دینے کی کوشش کی ہے جن کی علمی میدان میں چندال حیثیت نہیں ہے۔ نعیم بن حاد کی کتابوں میں سے کتاب الفتن اور زوائد الز ہر مطبوع ہیں۔

تغيم اور كتب ِسته

نعیم بن جماد کی احادیث سیح بخاری ،مقد مصیح مسلم اورسنن اربعه (سنن ابی داود ،سنن تر ندی ،سنن نسائی وسنن ابن ماجه ) وغیره میں موجود ہیں ۔ سیح بخاری میں آپ کی (میر بے علم کے مطابق ) کل روایات درج ذیل ہیں:

1: عاص ٣٨ آخر كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر/متابعة ح٢٣٢

مقالات عالم المناطق ال

٢: و القبلة منابعة ح ٣٩٢ فضل استقبال القبلة منابعة ح ٣٩٢

المناقب، باب ذكر أسامة بن زيد /متابعة ح٢٣٣ : ١٥ ص ٥٢٩ كمتابعة ح٢٣٣٦

م: 31 ص ١٥٠٤ كتاب مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية/

جنات کے بارے میں ایک غیر مرفوع اثر ہے۔ ج ۳۹ ۳۸

۵: ح۲ ص۱۹۲۳: كتاب المغازى، باب بعث النبي صلى الله عليه و سلم حالد
 بن الوليد /متابعة ح ۳۳۳۹

٢: ٢٦ ص ١٠٥٧: كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش/ متابعة ح١٣٩٧

ك: ح٢ ص٢١٠: كتاب الأحكام، باب إذا قضى الحاكم إلخ/ متابعة ح١٨٩

بیتمام روایات (سوائے اثر نمبر ہ کے ) متابعات میں ہیں۔ انھیں نعیم کے علاوہ دوسرے

راوبوں نے بھی بیان کیاہے۔ صحیحین میں جن راوبوں کی روایات بطوراستشہاد ،تائید و

متابعات ذکر کی گئی ہیں وہ راوی صحیین کے مصنفین کے نز دیک ثقه وصدوق، حسن الحدیث

اورلاباً سبير محمد بن طام المقدى (متوفى ٤٠٥ه) "شروط الأئمة الستة" "مين حماد

بن سلمك بار عيل كص بين: "بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة"

بلکہ (امام بخاری نے) اس (حماد بن سلمہ) سے بعض مقامات پر استشہاد کیا ہے تا کہ یہ واضح ہوجائے کہوہ (حماد بلحاظ عدالت) ثقہ ہیں۔ (صء ذن نشے ص ۱۸)

یہاں میہ بات بھی یا در ہے کہ محیمین کے مصنفین کے نزدیک ثقہ ہونے کا مطلب میہ ہر گزنہیں کہ وہ راوی تمام محدثین کے نزدیک تقہ ہیں ، بلکہ حق یہی ہے کہ اختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کو ترجیح دی جائے گی اور ضعیف عندالجمہو رراو بوں کی صحیمین میں روایت کو متابعات و شواہد پرمحمول کر کے سیحے وحسن ہی سمجھا جائے گا۔ غیر صحیمین میں ایسے راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہو۔

ائمه جزح وتعديل اورنعيم بن حماد

نعیم بن جاد کے بارے میں اساءالرجال کے ماہرین وائمہ مسلمین کا اختلاف ہے۔

مقالات عالات

بعض اس پر جرح کرتے ہیں اور جمہور توثیق کرتے ہیں۔ جارحین میں سے بعض سے جرح کا ثبوت ہی محلِ نظر ہے اور معدلین میں سے بعض نے تعدیلِ مفسر کررکھی ہے۔ جارحین اور ان کی جروح کا جائز ہ

اس جرح کا ناقل ابوعبید آجری بلی ظ عدالت و ثقابت نامعلوم ہے۔ سوالات کے محقق محد علی قاسم العربی نے شدیدافسوں کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہیں ابوعبید الآجری کا ترجمہ یعنی حالات نہیں ملے۔ (ص۲۸)

اگر بفرض محال بے جرح ثابت بھی ہوتو نعیم کو ہری الذ مقرار دینا آسان ہے کیونکہ کسی محد ث کا بے اصل روایات بیان کرنا اس محدث کے مجروح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ابن ماجہ، خطیب بغدادی، ابونعیم اصبهانی وغیرہم نے متعدد بے اصل بلکہ موضوع روایات بیان کی ہیں۔ان روایات میں جرح دوسرے راویوں پر ہوتی ہے نہ کہ ان محدثین پر لہذا نعیم کی بیان کردہ بے اصل روایات کے بے اصل ہونے کی وجداویر کے راوی ہیں نہ کہ نعیم۔

فليتنبه فإنه مهم

کی بن معین کربن مل (ضعیف) نے عبدالخالق بن منصور (نامعلوم؟) سے قتل کیا ہے کہ امام ابن معین رحمہ اللہ تعیم فدکور پر جرح کرتے تھے۔ (تاریخ بندادج ۱۳ مسال المعنی المسلم اس دوایت کا سقوط ظاہر ہے اور امام ابن معین سے میہ ثابت ہے کہ وہ تعیم کی توثیق کرتے تھے۔ جبیا کہ آگ آر باہے۔ ان شاء اللہ

☆ نامعلوم جارح: دولاني نے کی ' غیر' (نامعلوم ) څخص نقل کیا: ' کسان یہ ضع الحدیث في تقویة السنّة وحکایات عن العلماء في ثلب أبي حنیفة مزورة کذب''

وہ (نعیم بن حماد ) سنّت کی تقویت میں احادیث گھڑتا تھا اور مثالب الی حنیفہ میں علماء سے

مقالات 453

حجوثی،خانه سازروایات بیان کرتا تھا۔ (الکال لاین عدی جے ۲۳۸۲)

دولا بی بذات خود قول راج میں ضعیف ہے۔

و كيهيم ميزان الاعتدال (٣٥٩هم) ولسان الميز ان (٩٣٢،٣١٥)

امام ابن عدى نے (دولا فی ضعیف كايتول ردّ كرتے ہوئے) كہا: ''و ابن حماد متھم فیمایقول \_\_ یعنی \_\_ فی نعیم لصلابته فی أهل الرأي" ابن حماد (دولا بی) نعیم كے بارے میں جو پچھ كہتا ہے تہم ہے۔ كيونكہ وہ (دولا بی) اہل الرائے میں بہت پكا (يعنی اہل سنت كا خت خالف ) تھا۔ (تاريخ دمش لابن عساكر ۲۵/۵۲ وسندہ تھے)

اس قول کے باطل وساقط ہونے کی تیسری دلیل جارح کا مجہول ہونا ہے۔جس شخص کا نیناا تا پتامعلومنہیں اس کی جرح کا کیااعتبار ہوسکتا ہے؟

(۱) الدولاني: دولاني فيعم پروضع حديث كالزام لكايا ٢٥- (الكال ١٥ ٢٥٨٥)

بدالزام دووجه سے مردود ہے:

ا:دولاني بذات خورضعيف ٢٠ كما تقذم

۲: اس کاشخ ''غیره ''مجهول اور تهم جلبذا مجهول و تهم شخ سے جرح لے کراسے اندھا
 دھندمو شرقر اردینا انتہائی غلط بات ہے۔

(٢) الازدى: ازدى ني كها: قالوا: "كان يضع الحديث " إلخ

انھوں نے کہا کہوہ (نعیم) حدیث گھڑتا تھا۔ الح (تہذیب التبذیب اراالا)

يةول دووجه سے مردود ہے:

ا: قالوا کے فاعلین نامعلوم ومجہول ہیں۔

۲: از دی بذات خود ضعیف ہے۔

و يكھئة تاريخ بغداد (٢ ر٢٣٠م ت ٢٠٠٩) اور ميزان الاعتدال (٣٠٠ ص٥٢٣)

(٣) ابواحمرالحا كم نے كہا: ''ربما يىخالفُ فىي بعض حديثه'' بعض اوقات اسكَى بعض حديثه'' بعض اوقات اسكَى بعض احاديث ميں مخالفت كى جاتى ہے۔ (تہذيب اينهذيب ١٩٧١٠)

مقالاتْ عالاتْ

ممکن ہے کہ یہ تول ابواحمد الحائم الكبير كى تتاب الكنى ميں ہو۔ والله اعلم

(٣) ابوعروب: ابوعروبن كها: "كان نعيم بن حماد مظلم الأمو"

تعیم بن حماد کامعامله اندهیرے میں تھا۔ (الکائل لابن عدی ۲۲۸۲/دوسرانی ۱۳۵۱) (۵) الدار قطنی: امام دار قطنی نے کہا: ''إمام فی السنة ، کثیر الوهم'' وهسنت کے امام ہیں (اور) کثرت سے وہم (غلطیاں) کرنے والے ہیں۔

(سوالات الحاكم النيسابوري للدارقطني ٥٠٣)

(٢) مسلمه بن القاسم: مسلمه نے كها:

"كان صدوقًا وهو كثير الخطأ و له أحاديث منكرة في الملاحم، انفرد بها وله مذهب سوء في القرآن...." إلخ

(تهذيب التهذيب الم٢٨)

(اگریہ جرح مسلمہ سے ثابت ہوتو) اس جرح کا جارح مسلمہ بن القاسم بذات خود ضعیف اور مسلمہ بن القاسم بذات خود ضعیف اور مشہر (خالق و کا فی سے تشبید سے والا) تھا۔ (ویکھے کسان المیز ان ۲۵۸، وور انسی اسلام ردود فرقه مشبهہ کے ساقط العدالت شخص کی جرح اور خاص طور پر اہل الستة پر جرح اصلاً مردود ہے۔

(۷) ابن بونس مصری نے کہا:

''و کان یفهم الحدیث فروی أحادیث مناکیر عن الثقات'' نعیم بن حماد حدیث کافنم رکھتے تھے پھر انھوں نے تقہ راویوں سے منکر روایات بیان کی بیں۔ (تاریخ دشق لابن عسار ۱۲۳٬۲۵)

(٨) النسائي نے كہا: "ضعيف مروزي" (كتاب الفعفاء والمر وكين: ٥٨٩)

(۹) دحیم نے نعیم کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں کہا: ''لاأصل له''اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (تاریخ الی درعة الدهشق:۵۸۳،میزان الاعتدال۲۲۹۸۳) ماور ہے کہ اس روایت میں ولید بن مسلم (مدلس) کاعنعنہ ہے۔

مقَالاتْ طالق علامة

د يكھئے كتاب التوحيد لا بن خزيمه (ص١٥٥٨) دوسر انسخدار ١٣٨٨ ٢٠١٥)

🏠 ابوزرعـالدمشقىنےكها: "يصل أحاديث يو قفها الناس''

وہ الیں احادیث کوموصولا (مرفوعاً) بیان کرتے تھے جنھیں لوگ موقو ف بیان کرتے ہیں۔ (تہذیب اکسال ۲۰۱۷،۳۵۱ ریخ الاسلام للذہبی ۲۰۱۲،۳۵۱)

اس قول کی امام ابوزرعة الدمشقی تک میچے سند نامعلوم ہے۔

ک صالح جزرہ سے مروی ہے کہ 'کان نعیم یحدث من حفظہ و عندہ منا کیو کثیر ہ لا ہا کہ بنا ہو عندہ منا کیو کثیر ہ لا بنا بع علیها''نعیم اپنے حافظے سے احادیث بیان کرتا تھا اور اس کے پاس بہت کشیر دوایات ہیں جن میں اسکی متابعت نہیل کی جاتی ہے۔(تاریخ بنداد س ۱۳۳۳ سے)

اس قول کا راوی ابوالفضل بعقوب بن اسحاق بن محمود الفقیه الحافظ ہے جس کے حالات مطلوب ہیں۔ ای طرح محمد بن العباس العصمی کا تذکرہ بھی مطلوب ہے۔ واللہ أعلم لله حافظ ذہبی نے متعدد کتب میں نعیم پر جرح کی اور کہا:

"لايجوز لأحد أن يحتج به" إلخ

اس کے ساتھ جحت بکڑنا جائز نہیں ہے۔الخ (سیراعلام النبلاء ص ١٠٥٠ ا)

اس کے برخلاف حافظ ذہبی سے نعیم کی توثیق بھی ثابت ہے۔ کماسیاتی (اقوال تعدیل:۱۱) لہذاان کے دونوں اقوال باہم متعارض ہوکر ساقط ہوگئے ہیں۔ نیز دیکھنے میزان الاعتدال (ج۲ص۵۲ ترجمہ عبدالرحمٰن بن ثابت بن الصامت)

ان تجریکی اقوال کاخضر جائز ہیہ ہے کہ بعض جارعین بذات خودضعیف اور ساقط العدالت ہیں ، بعض سے جرح کا ثبوت مشکوک ہے اور بعض کا کلام با ہم متعارض و متناقض ہے، باقی بیجے نو (۹) محدثین ،....ان محدثین کی جروح کے مقابلے میں جمہور محدثین کی تعدیل و توثیق درج ذیل ہے: 

#### ۱ کین اوران کی توثیق معدلین اوران کی توثیق

(۱) البخاری: امیرالمومنین فی الحدیث امام بخاری نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الجامع السیح میں نعیم سے روایت بیان کی ہے۔ کما تقدم

(۲) ابوداود نے نعیم سے روایت بیان کی ہے اور وہ اپنے نزد میک صرف ثقہ سے روایت کرتے تھے۔ کما نقدم

(m) يعقوب بن سفيان الفارى - كما تقدم

(س) کی بن معین: امام کی بن معین نے کہا: ثقة (سوالات ابن الجنیر ۱۳۹۸ ت ۵۲۸)

اوركها: "كان رفيقي في البصرة" وه بعره مين مير بسات على تقدر الينات ٢٩٥٥ و٣٩٩)

امام ابن معین سے مید دونوں روامیتیں صحیح ثابت ہیں اور دوسری تعدیلی روایات کے لئے تاریخ بغداداور تہذیب الکمال وغیر ہما کامطالعہ کریں۔

(۵) الترندى: انام ترندى نعيم بن حادى الك حديث كود محيح غريب كما يـــ

(جامع الترمذى مع التحفه ج ساص ١٤، آخرابواب فضائل الجھاد، ح ١٦٦٣، والنسخة الباكستانية مع العرف الشذي ج ا ص ٢٩٥)

محدثین کاکسی روایت یا سند کی تھیج کرنا اس روایت یا سند کے تمام راویوں کی توثیق ہوتی ہے۔ ہے۔ دیکھئے نصب الرایة للریلعی (جسم س۲۲ وج اص ۱۳۹) اور الاقتر اح لابن وقیق العید (ص۵۵) وغیر ہما.

(٢) الامام المعتدل احمد العجلى: امام عجل نے کہا: مروزي ثقة... إلىن

(تاریخ الثقات معلی ص ۵۱ سه ۱۲۹۵)

بعض لوگوں نے کسی غلط نہی کی وجہ سے چودھویں صدی میں امام عجلی کومتسا ہل لکھ دیا ہے۔ حالانکہ عجل کومتسا ہل کہنا کئی لحاظ سے غلط ہے:

ا: اس ثقتہ بالا تفاق امام کوامام عباس بن محمد الدوری نے امام احمد بن حنبل اور امام یجیٰ بن معین کےمثل (برابر ) قرار دیا ہے۔ (تاریخ بغداد ۲۱۴٬۷۳۳ تـ ۱۹۰۹، دسند وضیح ) مقَالاتْ مَقَالاتْ

۲: امام یجیٰ بن معین نے عجلی کے بارے میں کہا: ''ھو ثقة ابن ثقة ابن ثقة ''وه تقه بین ان کے والد ثقه بین ان کے دادا ثقه بین ۔ (تاریخ بنداد ۱۵/۳۵ وسنده میخ)

س: ثقه امام ولید بن بکرالاندلسی نے عجلی کوامام ابن معین جیبا حافظ (نظیبر ہ فسی المحفظ) قرار دیا۔ (تاریخ بغداد ۲۱۵٫۸ وسندہ حج)

اور انھیں متقن ( ثقه ) حفاظ کرام میں شار کیا۔ (ایضاص ۲۱۴وسنده محج )

، متقدمین میں ہے کسی محدث نے انعجلی پرتسابل کا الزام نہیں لگایا۔

۵. محدثین نے اساء الرجال کے علم میں العجلی پراعماد کیا ہے۔ جس پر تہذیب العبذیب العبذیب اور تقریب العبذیب اور تقریب العبذیب اور تقریب العبذیب رسالہ دولت نے اپنے رسالہ دولت الفریق فی ابطال اُصول الفرقة المسعودیة "میں کھی ہے۔ (مخطوط س۱۳) پر رسالہ ایک شخص .... کے جواب میں ۵/۱ کو بر ۱۹۹۱ء کو کھا گیا تھا۔

۔ (2) مسلم: امام سلم نے اپنی مشہور کتاب الصحیح کے مقدمہ میں نعیم کی روایت سے استدلال کیا۔ (جاس کا ہر قیم داراللام: ۲۱)

(۸) ابوحاتم الرازى: آپ نے ان كے بارے ميں محلّدالصدق كها ہے۔

(الجرح والتعديل ج٨ص ١٢٨م)

(۹) این حبان: آپ نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا اور کہا: ''روی عنه أبو جاتم الرازی، ربما أخطأ و وهم، مات سنة ثمان و عشرین و مائتین''

ان سے ابو حاتم رازی نے حدیث بیان کی ، آخیں کبھی کبھار خطاءاور وہم ہوا ہے ، ان کی وفات ۲۲۸ ھیں ہوئی۔(انقاتج ۹س۲۱۹)

حافظ ابن حبان نے نعیم بن حماد سے میچ ابن حبان میں بطورِ حجت روایت کی ہے۔ (دیکھیے الاحسان ۳۲۱)

(۱۰) الحائم النيسابورى: آپ نے ان كى ايك روايت كوچى كہا۔ (السندرك جهن ١٣٥٥ عالم ٢٢٣١) (١١) حافظ الذہبى: ذہبى نے اپنى جروح كے خلاف اضين" معرفة الرواة السنكلم فيهم مقَالاتْ عُلاث

بما لايوجب الرد " مين ذكركيا، بلكت تخيص المستدرك (جهص ١٣٥٥ ٢٣١٥) مين ان كالي (منفرو) روايت كويح كهاب-

(۱۲) نورالدین البقی نے کہا: ثقة (جمع الزوائد جوس ٣٣٧)

🖈 امام احمد بن عنبل سے مروی ہے کہ انھوں نے نعیم کو ثقد کہا۔

(الكامل لا بن عدى ص ٢٣٨٢ج ، ميزان الاعتدال جهم ص ٢٦٧، سير اعلام النبلاء ج ١٠ص ٥٩٧، تهذيب المتهذيب، تهذيب الكمال، بحرالدم فين تكلم فيدالا مام احد بمدح وذم لا بن عبدالها دى ص٣٣٠)

اس قول کی صحت میں نظر ہے۔ واللہ اعلم

امام احمد فرمایا: ' كنا نسميه نعيمًا الفارض "هم أَهين نعيم الفارض (علم فرائض كا ماهر ) كهت مصد ( كتاب العلل ومعرفة الرجال ٣٣٧٦ فقره: ٥٨٦٠)

اور فرمایا: "و کنان من أعلم الناس بالفرائض "اوروه (نعیم) لوگول میس علم فرائض (علم میراث) کے سبسے بڑے عالم تھے۔ (تاریخ بنداد ۱۳۱۲ دستدہ میج)

(۱۳) ابن عدی نے ان کی چندا حادیث ذکر کر کے کہا: ''و عامة ما انکر علیه هو هذا الله ی ذکر ته و أرجو أن یکون باقی حدیثه مستقیمًا ''اوران (نیم) کی عمو مآجن روایات کا انکار کیا گیا ہے وہ یمی ہیں جو میں نے ذکر کردی ہیں۔ اور جھے امید ہے کہان کی باتی (ساری) حدیث متنقم (لیمن سی محفوظ) ہے۔ (الکائل ۱۳۸۹ ج۸)

محققین نے اس قول کواعدل الاقوال قرار دیا ہے اور ہماری تحقیق میں بھی یہی قول اعدل الاقوال اور قولِ فیصل ہے۔ ان روایات منتقدہ (جن پر تنقید کی گئی ہے) کا ذکر آگے آرہا ہے۔ جن پر امام ابن عدی وغیرہ نے تنقید کی ہے۔

ان حافظائن جمرن تقریب التهذیب میں انھیں 'صدوق بحطی کثیر ا'' کہتے ہوئے ابن عدی کے قول کوملخصا ذکر کیا ہے اور تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ

"وأما نعيم فقد ثبتت عدالته و صدقه و لكن في حديثه أوهام معروفة. و قدمضي أن ابن عدي يتبتع ما وهم فيه فهذا فصل

المقول فیه" گرفیم کی عدالت اور سیا ہونا ثابت ہے کین ان کی حدیث میں (بعض) اوہام ہیں جومعروف ہیں .. اور بیگزر چکا ہے کہ ابن عدی نے ان کے اوہام جمع کئے ہیں۔ پس (ابن عدی کا) یمی قول ان کے بارے میں قول فیصل ہے۔ (سراہہ ہے۔)

(۱۴) الخزر آلی نے " حالاصة تا خدیب تهذیب الکمال فی أسماء الرحال "میں الیم و کرکیا ہے (ص۱۴) احمد ابن عین اور علی سے ان کی توثیق تقل کی ہے۔ ان پر ابن عدی کا قول ذکر کیا اور کوئی جرح نقل نہیں کی لہذا نعیم فدکور الخزر جی کے نزدیک (الکامل کی روایات منتقدہ کے علاوہ) تقدوصدوق ہیں۔

(۱۵) کر مانی نے صحیح بخاری کی شرح میں نعیم بن حماد کے بارے میں امام احمد کی توثیق نقل کی اور جرح سے مکمل اعراض کیا۔ (دیکھئے جسم ۱۰۷)

للذاوه كرماني كے نزويك ثقة ہيں۔

(۱۲) عینی حفی نے بھی نعیم پرامام احمد کی تعریف نقل کی اور جرح کے ذکر سے اعراض کیا۔ (دیکھیے عمدة القاری جماص ۱۸۲)

(۱۷) علامہ نووی نے ان کی ایک حدیث ((لاینؤمن أحمد محم حتى یکون هواه تبعًا لماجئت به)) کی تھیج کی ہے (الاربعین النوویہ: ۴۱)اورییو ثیق ہے۔

انورشاه کاشمیری د یوبندی نے تعیم بن صاد کی سند کوتو ی کہا۔ (نیل الفرقدین ۲۰ طبع ۱۳۵ه)
 ظفر احمد تھانوی د یوبندی نے تعیم کو "من رجال الصحیحین" کا کھ کر جمت پکڑی اور ان برجر ہے نہیں کی۔ (دیکھے اعلاء السن جسم ۲۰ کونی نیوس ۵۱)

یہ تھانوی صاحب وہی ہیں جو دیو بندی ندہب کی اندھا دھند تھایت کے لئے تھیج وتضعیف اور جرح و تعدیل میں شعبدہ بازی سے کام لیتے تھے مشہور عربی محقق عداب محمود الحمش تھانوی صاحب کی کتاب اعلاء السنن کے بارے میں لکھتے ہیں:''و فی ھذا الکتاب بلایا و طامات محجلة''اس کتاب میں مصبتیں اور رسواکن تباہیاں ہیں۔ (رواۃ الحدیث سے ۲۷) مقَالاتْ طَالِثُ

عبدالقادرالقرش حفى في هما: "الإمام الكبير...قال أحمد: كان من الثقات "إلخ المحمد المحمد المحمد (الجوابر المعدد ٢٠٣٠)

(۱۸) ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم بن محمد بن عبدالرحمٰن السزهی القراب (متوفی ۲۹س) نے نعیم بن حماد وغیرہ کے بارے میں کہا:'' کلھم صدوق ، لھم غوائب ''

( ذم الكلام للحر وي:١٠٢، دوسرانسخه:٩٨ ب)

لینی ابولیقوب القراب کے نزدیک تعیم بن حماد صدوق ہیں ،ان کی غریب روایتیں ہیں۔ (۱۹) ابن نزیمہ نے نعیم بن حماد سے بطورِ جمت صحح ابن خزیمہ میں روایت لی ہے۔

د یکھتے جسم ۳۵۰ ج۲۳۲۲

(۲۰) ابن الجارود نے کمنتقلی (صحیح ابن الجارود ) میں نعیم کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ د کیھیے منتقل ابن الجارود (۳۷۱)

(۲۱) ابوعواندنے نعیم سے محیح الی عواند میں روایت لی ہے۔ (مندانی عواندار ۱۷۱۲ م

(۲۲) الضیاء المقدى نے المختارہ میں نعیم سے روایت لی۔ (الاحادیث الختارہ ۲۹۲۸ ص۳۳)

(۲۳) طحاوی فی شرح معانی الآ فاراور شرح مشکل الآ فاریس نعیم سے بہت ی روایتی لی میں اورکوئی جرح نہیں کی بلکان کی ایک روایت کو باب میں سب سے بہتر (أحسن ما ذکو ناه

في هذا الباب )قرارديا بـ (مشكل الآنارطيع قديم ٢٢٦/٣)

(۲۴) بیہجی نے نعیم بن حاد کی بیان کردہ ایک موقوف روایت کے بارے میں کہا:

"و هلذا موقوف حسن في هذا الباب . "(السن الكبرئ ٣١٠/٣)

معلوم ہوا کہ جمہورمحدثین کے نزدیک نعیم بن حماد ثقہ وصدوق ہیں لہنرا وہ حسن الحدیث ہیں۔والحمدللہ

روایات منتقد ۃ (جن پر تنقید کی گئی ہے ) اور ان کا جائز ہ اب الا مام المعتدل ابواحمہ بن عدی کے قول کی روثنی میں ان روایات کا مختصر جائز ہ اخدمت ہے۔ جن کے ہارے میں استعم بن حماد پر تنقید کی گئی ہے۔ مقَالاتْ طَالِثُ

### (۱) تعیم بن حماد نے کہا:

" ثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبدالرحمٰن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال قال رسو ل الله صلى الله عليه و سبعين فرقة صلى الله عليه و سبعين فرقة أمتى على بضع و سبعين فرقة أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلمون الحرام) ميرى أمت مرس يحواد برفرقول على بشجاك ويحد للون الحرام) ميرى أمت مرس يحواد برفرقول على بشجاك كي ان على سب سي برا (ضرررسال) فرقه وه قوم بوكى جوائي رائ سي قيال كردين كي حال كورام اور حرام كومال كردين كي -

(السعدرک جهس ۱۳۳۸ مو ۱۵۰ دو الدیث سخیم علی شرط الشخین "واکال جری ۲۳۸ میرالله بین السروایت میں سوید بن سعیدالحد ثانی (ضعیف فی غیر صحیح مسلم) عبدالله بن جعفرالرتی (شقة تغیر) اورالحکم بن المبارک (صدوق د بسما و هم ) تینول نیم کی متابعت کررکھی ہے۔ (التکیل جاس ۲۹۸) نیز دیکھے میزان الاعتدال جهم ۲۲۸ میران اس حدیث کے بخاری (ج۲م ۱۹۸۰ کتاب اس حدیث کے بعض معنوی شواہد بھی موجود ہیں ، مثلاً سیح بخاری (ج۲م ۱۹۸۰ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب مایذ کرمن ذم الرآی)

### (٢) تعيم بن حادنے كها:

"ثنا الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله عَلَيْكُ : ((إذاأراد الله أن يوحى با لأمر ...)) إلخ بطوله

( كتاب التوحيد لا بن فزيمه ص۱۳۵، ۱۳۵، دومرانسخه ۱۳۸۸، ۳۳۹ ح ۲۰۶، التكليل بما في تانيب الكوثرى من الا ماطيل ج1 ص۹۹، ۴۹۸)

اس متن کے بعض شواہد سی بخاری وغیرہ میں موجود ہیں (حوالہ مذکورہ) دوسرے یہ کہ اگریہ روایت ضعیف ہے تو ولید بن مسلم کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ولید مذکور مشہور مدلس مقَالاتْ طَالِثُ طُورِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

ہیں اوراصول حدیث میں بیمقرر ہے کہ مدلس کی معنعن روایات ،عدم تصریح ساع وعدمِ متابعت کی صورت میں (غیر صحیحین میں ) ججت نہیں ہوتیں۔

### (۳) نعیم نے کہا

" ثنا ابن وهب :حد ثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي أنها سمعت النبى صلى الشعليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعالى فى المنام " إلخ

(تاریخ بغدادج ۱۳ اس ۱۳۶۱ التنگیل ص ۴۹۸، ویران الاعتدال س ۲۹۹ ۴) است یکی بن سلیمان الجعفی (صدوق یسخطی) احمد بن صالح (ثقة إمام) اورا یک جماعت نع عبدالله بن و مب سے بیان کیا ہے اوراس کے متعدد شوام بھی ہیں۔

## (۴) تعیم نے کہا:

"ثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: ((إنكم في زمان من ترك منكم عشرما أمربه هلك)) "إلخ

(سنن ترزى: ٢٢٦٧ وقال: غريب، الكائل لا بن عدى ص ٢٣٨٣ ق ٢٠، تذكرة ألحقاظ للذبي ج ٢ص ١٣٨٨ ت ١٣٨٨ وقال: "منكر لا أصل له من حديث رسول الله من الله من الله من عديث وسول الله من عديث و لا شاهد ولم يأت به عن سفيان سوى نعيم وهو مع إمامته منكر الحديث ")

سفیان بن عیبید کے عنعنہ سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ اس روایت کے گی شواہد بیں یشخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو السلسلة الصحیحة میں ذکر کیا ہے (۲۸۴۷ ح-۲۵۱) شواہد میں سے بعض کا تذکرہ درج ذیل ہے:

ا: مرسل (علل الحديث لا بن الي حاتم ج ع ص ٢٦٩ ح ٢٤٩١٠ النكت الظر اف لا بن جر ١١٦٤١ ح ١٣٤١١)
 ٢: الفتن للداني (ج ع ص ٥٣١ ح ٢٢٩)

الله عديث الى ذررضى الله عنه

(سندالا مام احدج ه ۱۹۵۵ء الرکام الب<sub>رو</sub>ی ح ۱۰۰ون نوجه الشبل: ۹۷ والتاریخ اکبیر لیخاری ۱۳۷۳ تا ۱۹۳۳ مختفراً) اس روابیت کی سند'' رج ب ل''نامعلوم کی وجه سی ضعیف ہے لئبذا ورج بالا بحث کی روشنی میں نعیم کیراعتر اصحیح نہیں ہے۔

حافظ ذہبی کواس میں وہم ہوا ہے کہ اس روایت کا کوئی شاہز ہیں ہے۔ واللہ أعلم

(۵) نعیم نے ابن المبارک اور عبدہ سے عن عبید اللہ عن نافع عن ابی ہریرہ وہل ہ کی سند

سند اللہ کہ نبی مُنا ہ ہ عید کی نماز میں بارہ (۱۲) تکبیریں کہتے تھے۔ پہلی رکعت میں

سات اور دوسری رکعت میں پانچے۔ (اکا ال م۲۸۸۰ والمیر ان ۱۲۹۳ج والتکیل ص ۲۹۹،۵۹۰)

نافع سے بیدوایت موقوفاً ثابت ہے۔ ویکھے موطاً امام مالک (۱ر۱۸ مراح ۲۵۳ وسندہ صحیح)

مرفوع روایت کے متعدد شواہد موجود ہیں مثلاً عبد اللہ بن عمر و بن العاص ڈالٹوئو کی وہردایت جے

ابوداود (۱۵۱) نے حسن لذا تدسند کے ساتھ دروایت کیا ہے اور بخاری وغیرہ نے تھے کہا ہے۔

ابوداود (۱۵۱) نعیم نے کہا:

"ثنابقية عن ثور بن يزيد عن حالد بن معدان عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله عَلَيْكِ ((المتعبد بلافقه كالحمار في الطاحونة)) وبه قال عَلَيْكِ : ((تغطية الرأس بالنهار رفقة وبالليل زينة ))"

(الكامل ص ٢٣٨، ميزان الاعتدال ص ٢٦٩)

نعیم والی ان دوروایتوں کا راوی محمد بن الحسین بن شہر یار مجروح ہے امام دار قطنی نے کہا: ''لیس بد ہائس''ابن ناجیہ نے کہا:''یکذب''ابن شہر یار جھوٹ بولتا ہے۔(اری جنداد ۲۳۳۶) ابن ناجیہ نے اپنی جرح کی دلیل بھی بیان کی ہے۔ لسان المیز ان میں بھی ابن شہر یار پر جرح موجود ہے لہذائعیم سے ان دونوں روایتوں کا انتساب مشکوک ہے۔ بقیہ صدوق مرلس ہیں، یدروایت اگر بقیہ تک صحیح بھی ہوتی تو پھر بھی اُن کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف مقَالاتْ ط

(۸) نعیم نے کہا:

''تننا الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي غُلِيْكِمْ قال:((لاتقل أهريق الماء ولكن قل:أبول))''

(الكامل بس ٢٣٨، ميزان الاعتدال ١٩٩٣)

اس روایت کی سند کا ایک راوی عبدالما لک ہے جس کا تعین مطلوب ہے۔ حافظ ذہبی نے موقوف کوصواب (صحیح) قرار دیا ہے۔ یہاں بطور تنبیہ عرض ہے کہ اس روایت کے بارے میں ابوالاحوص (العکمری) کاقول نذکورہے کہ 'دفسع نسعیسم هذا المحدیث ''نعیم نے اس حدیث کومرفوع بیان کیا ہے۔ (الکال ۲۳۸۴)

اوریقول سیراعلام النبلاء میں غلطی سے "وضع نعیم هذاالحدیث" چیپ گیا ہے۔ (ج٠١ ص٠٨٠)

حافظ ذہبی نے سخت الفاظ استعال کرتے ہوئے اس کی صراحت کی ہے کہ نعیم نے اس حدیث کے مرفوع بیان کرنے ہے رجوع کر لیا تھا۔ (لہذائعیم پراعتراض ہر لحاظ ہے مردود ہے)

(9) نعيم نے كہا:

' ثنا الفصل بن موسى: ثناأبو بكر الهذ لي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: خير النبي غَلَيْتُ بين أزواجه فاختر نه و لم يكن ذاك طلاقً ''(الكامل ٢٣٨٥- ٤) اس كايبلاراوى عبدالملك نامعلوم العين ب كما تقدم اورابو برالبذلى أخبارى متروك الحديث ب- (تقريب المبديب ٢٠٠٨) اس روايت كم معنوى شوابد محيح بخارى وغيره مين موجود بين مثلًا و يكفئ المحيح للبخارى (كتاب الطلاق باب ۵ ح ۲۲۲۲ ۲۳۵ ۲۳۳ ۵ ساما المحيح وارالسلام رياض)

" تسارشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبيه عن

أبي هريرة عن النبى عُلِيكَة : ((لوكان ينبغي الأحد أن يسجد الأحددون الله عزوجل الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) "(الكال ٢٣٨٣/٧) الله عزوجل الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) "(الكال ٢٣٨٣/٢) اس مين رشدين بن سعد ضعيف ہے۔ (تقريب المهذيب: ١٩٣٢) الهذا تعيم پراعتراض مردود ہے۔ دوسرے ہدکہ بيمتن دوسری توکی اسمانيد سے ثابت ہے مثلاً ديكھيئے كتب سنن مسيح ابن حبان اور المستد رك (جهم ١٤١٧) وغيره بعض كوماكم وذهبی دونوں نے ميح كها ہے۔ (١١) نعيم بن حماد نے كها:

"ثنا معتمر عن أبيه عن أنس عن أبي بكر الصديق عن النبي مُلَلِّكُمُ قال: ((في خمسة من الإبل شاة، فذكر صدقة الإبل)) "

(rmnr/2 けば)

یه روایت امام بخاری وغیرہ نے نعیم سے موقو فا بیان کی ہے (ایضاً) للبذا عین ممکن ہے کہ احمد بن آ دم (شاگر دفعیم) یا عبدالرحلٰ بن عبدالمومن کو وہم ہو گیا ہو۔ پانچ اونٹول میں ایک کمری ذکو قاکا ثبوت صحیح بخاری میں بھی ہے۔

د يكفيك الجامع الصحيح للبخارى (كتاب الزكوة به ٣٨ زكوة الغنم جه ١٣٥٥ ص ١٢٨ وارالسلام) (١٢) نعيم نع كها:

''ثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله مَلْتُطَلَّم عَلَيْكُ مُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ عَن معمر عن الله مَلْكُ عَن إذا جاء شهر مطهر تفتح به أبو اب الجنة))" إلخ (الكال/٢٣٨٣)

اس روایت کے معنوی شوام سیحین وغیرہا اور الا مال الشیری (ج اص ۲۸، ۲۸، ۲۸ ج ۲ مسر احت کی ہے کہ یہی روایت مسر احت کی ہے کہ یہی روایت معمر نے " عن الزهوی عن ابن ابنی انس عن ابیه عن ابن هويرة" کی سند سے بیان کی ہے۔ (لہذامتن شاذنہیں ہے)

(۱۳) این عدی نے عبدالرحل بن محمد یعلی بن زمیر (؟) نے قل کیا ہے کہ " شنا محمد

مقالت عالم عالم المعالم المعال

ابن حيوة: ثنانعيم بن حماد: ثنا بقية عن عبدالله مولى عثمان" إلخ (الكال ١٣٨٣/١/٢٥)

اس روایت میں ہے کہ عصبیت (قبیلہ پرتی وغیرہ) پرلڑنے والاجہنم میں جائے گا۔ بقیہ کی تدلیس اور عبدالرحمٰن کے حال سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ محمد بن حیوہ متہم بالکذب ہے۔ ( قالہالذہبی/لیان المیز ان ج۵س/۱۱)

خطیب وغیرہ نے بھی اس پر جرح کی ہے لہٰ ذائعیم پر اعتراض باطل ہے۔متن حدیث کے شواہد بھی ہیں۔ میہ ہیں وہ کل روایات جن پر حافظ ابن عدی، حافظ ذہبی وغیر ہمانے تقید کی ہے۔ نعیم بن حماد کے بارے میں شخ عبدالرحمٰن بن کیکی امعلمی کھتے ہیں:

"وقصية ذلك أنهاأشد ما انتقد عليه، ومن تدبر ذلك و علم كثرة حديث نعيم وشيوحه وأنه كان يحدث من حفظه وكان قدطالع كتب العلل جزم بأن نعيمًا مظلوم وأن حقه أن يحتج به ولو انفرد، إلا أنه يجب التوقف عماينكر مما ينفردبه : فإن غيره من الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطوا" إلخ

اورخلاصہ یہ ہے کہ بیروایات وہ ہیں جن کی وجہ سے ان (تعیم) پرشد بیرتقید کی گئی ہے۔ اور جو شخص غور کرے اور نعیم اور ان کے اساتذہ کی کثرت حدیث سے واقف ہواور یہ بھی جانتا ہوکہ وہ (تعیم) حافظہ سے حدیث بیان کرتے تھے اور اس شخص نے کتب علل کا مطالعہ بھی کیا ہوتو بالجزم کیے گا کہ نعیم مظلوم ہیں اور ان کا یہ مقام ہے کہ جس روایت میں وہ منفر دہوں اس سے جحت پکڑی جائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جن روایات میں ان کے تفرد کی وجہ سے انکار کیا گیا ہے ان میں تو قف کیا جائے سے ان کار کیا گیا ہے ان میں تو قف کیا جائے۔ بے شک ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق ثقہ راو یوں نے بھی ابعض روایات میں تفرد کیا ہے اور انھیں غلطیاں بھی گئی ہیں۔ (انگیل جامن ۵۰۰)

مقالات طالت المقالات المقالات

"نعيم من أحيار الأمة وأعلام الأئمة وشهداء السنة، ماكفى الجهمية الحنفية أن اضطهدوه في حياته إذحا ولوا اكراهه على أن يعترف بخلق القرآن فأبى فخلدوه فى السجن مثقلاً بالحديد حتى مات فجربحديد ه فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه صلت عليه الملائكة \_\_حتى تتبعوه بعد موته بالتضليل و التكذيب على أنه لم يجرؤ منهم على تكذيبه أحد قبل الأستاذ "

نعیم آمت مسلمہ کے چیدہ اشخاص میں سے ، بڑے اماموں اور (اہل) سنت کے شہداء میں سے ہیں جہی حفیوں (ابن ابی دواد وغیرہ) نے اس پراکتفائیس کیا کہ اسے اس کی زندگی میں مجبور کیا۔انصوں نے بوری کوشش کی کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہو جائیں۔ انھوں (نعیم) نے انکارکیا تو انھوں نے ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کرجیل میں بند کیا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو آئھیں گھیٹ کر گڑھے میں بھینک دیا گیا۔ نہ (ان ظالموں نے) آئھیں کفن پہنایا اور نہ نماز جنازہ پڑھی جی کہ ان کی شہادت کے بعد انھوں نے آئھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کی شہادت کے بعد انھوں نے آئھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کی شہادت کے بعد انھوں نے آئھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کہنے کی (اتی صرح) کندیب کی استاد (کوشری) سے پہلے کسی نے جرائے نہیں کی۔(انگیل ص۲۳۹)

لبندا ثابت ہوا کہ تھم بن حماد جمہور کے نزدیک ثقہ وصدوق، حسن الحدیث تھے۔ آپ کی صرف تبرہ (۱۳) احادیث پرتفید کی گئی ہے۔ جن کا جواب آسان ہے۔ کما تقدم ان کے علاوہ تعیم نے اپنے حافظے سے جو ہزاروں روایتیں بیان کی ہیں ان پر کسی قابل اعتماد محدث کی جرح ثابت نہیں ہے۔ بعض جدید حققین وخققین کا از دی (کذاب) اور دولا بی (ضعیف) کی اندھادھند پیروی میں تعیم پرجرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ و ما علینا الاالبلاغ فی اندھادھند پیروی میں تعیم پرجرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ و ما علینا الاالبلاغ کے اندھادھند پیروی میں تعیم پرجرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ و ما علینا الاالبلاغ کے اندھادھند پیروی میں اندھان ۱۹۹۸ء)

# نورالبصر فى توثيق عبدالحميد بن جعفر

مشهورراوی صدیت عبدالحرید بن جعفر بن عبدالله بن الحکم بن رافع الانصاری سے روایت ہے:

" أحبر نبي محمد بن عمر و بن عطاء قال: سمعت أبا حميد
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
منهم أبو قتادة ... "إلخ

مجھے محمد بن عمرو بن عطاء (القرشی العامری المدنی) نے حدیث سنائی ، کہا: ہیں نے (سیدنا) ابومید الساعدی (والنفیز) کو (سیدنا) رسول الله متالیز کم کے دن صحابہ کرام میں بشمول (سیدنا) ابوقادہ (والنفیز) فرماتے ہوئے سنا .....الخ

مفہوم: اس روایت میں میکھی آیا ہے کہ نبی مالین کم شروع نماز ، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ بعدر فع یدین کرتے تھے۔

(سنن الى داود: ٣٠٠ كـ وسنده صحح ، التريذى: ٣٠ مه وقال: ‹ دحس صحح ٬ اين خزيمية : ١٥٨٨، ٥٨٤ بن حبان ، الاحسان: ١٨٢٨ وصححه البخارى فى جزء رفع الميدين: ١٠٢، وابن تيمية فى الفتاو كى الكبر كى ار١٠٥ ومجموع فتاو كى ٢٢ ر٣٤٣ وابن القيم فى تهذيب سنن الى داود ٢١٢/٢ والخطا فى فى معالم السنن ار ١٩٨)

اس حدیث کومتعددعلاء نے صحیح قرار دیاہے مثلاً:

(۱) التر مذی (۲) ابن خزیمه (۳) ابن حبان (۴) ابنخاری (۵) ابن تیمیه (۲) ابن القیم (۷) الخطالی رحمهم الله اجمعین

اس حدیث کے راویوں کامخضرو جامع تعارف درج ذیل ہے:

🛈 عبدالحميد بن جعفر رحمه الله

ا کی بن معین نے کہا: ثقة (تاریخ عثان بن معید الداری: ۲۱۰،۲۲۳)

مقالات طالت

٢- احمر بن مبل نے كها: ثقة ليس به باس.

(تهذيب الكمال ١١ر٣ وكتاب الجرح والتعديل ٢ ر٠ اوسنده صحح )

٣ ابن سعد نے كہا: وكان ثقة كثير الحديث .

(الطبقات الكبري ج ١٠ص ٥٠٠ وتهذيب الكمال ١١ر٣٧)

الم ساجى نے كہا: ثقة صدوق (تهذيب التهذيب ١١٣١١)

۵\_ ليتقوب بن سفيان الفارى في كها: ثقة . (كتاب المعرفة والتاريخ ٢٥٨/٢)

۲۔ ابن شاہین نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ (ص۱۵۹، فقره: ۹۱۰)

2\_ على بن المدين في كهانو كان عند نا ثقة ... إلخ

(سوالات محربن عثان بن أني شيبه: ١٠٥)

۸ ان كوعلاوه سلم بن الحجاج (ميح سلم : ۵۳، ۵۳، ۵۳. الخ)

9۔ ترفدی ، ۱۰۔ ابن نزیمہ اور ۱۱۔ بخاری نے عبدالجبید بن جعفر کی

حدیث کونتی قراردے کراُن کی توثیق کی ہے۔

١١ ومين ني كما: الإمام المحدث الثقة. (سيراعلام اللبلاء ١٠٠٢٠/٢)

١١٠ أبن نمير في أنفيس تقدكها - (تهذيب العهديب ١١١١)

١١٠ يجي بن سعيد القطان أنفيس ثقه كمتب تصر الخ (تهذيب البهذيب ١٧١١)

10\_ ابوماتم الرازى نے كها: محله الصدق.

١١\_ ابن عدى نے كہا: أرجو أنه لاباس به وهو يكتب حديثه . (ايمنالا ١١٣)

١١ ابن حبان في كها: أحد الثقات المتقنين. إلخ

(صحح ابن حبان بترتيب ابن بلبان أسؤ محقدة ٥٥ ص١٨٨ قبل ١٨٢٥)

10\_ ابن القطان الفاى في كَها: وعبد الحميد ثقة. إلخ

اليان الوجم والايهام في كتاب الاحكام جسم ١١٨٥ ح ١٢٨١)

او۔ عبدالحق الاشبیلی نے عبدالحمید بن جعفر کی اس حدیث کو د صحیح متصل ' قرار دیا ہے۔

مَقَالاتْ عُمَالاتْ عُمَالاتْ عُمَالاتْ عَمَالاتْ عَمَالاتْ عَمَالاتْ عَمَالاتْ عَمَالاتْ عَمَالِهُ اللَّهِ عَمَالِهُ اللَّهِ عَمَالِهُ عَمَالْهُ عَمَالِهُ عَلَيْكُ عَمَالِهُ عَلَيْكُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَلَيْكُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَلَيْكُ عَمَالِهُ عَلَيْكُ عَمَالِهُ عَلَيْكُ عَمالِكُ عَمَالِهُ عَلَيْكُ عَمَالِهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

(بيان الوجم والايهام١٦/٢٣ ح١٢٣)

۲۰- حاکم نیشا پوری نے ان کی حدیث کوشیح کہا۔ (المتدرک ۱۸۰۱-۲۰۵ ۱۸۳۲) ۲۱- بوصیر کی نے ان کی حدیث کو طفذ ااسناد شیح کہا۔ (زوائداین ماجہ:۱۸۳۳) ۲۲- ابن تیمییہ ۲۳-خطالی اور ۲۳۰-این القیم نے اس کی بیان کر دہ حدیث کوشیح کہا۔

۰۲۱۔ ابن سیمیہ ۱۱۔ حطاب اور ۱۳۔ ابن ایس سے ۱ س بیان سردہ حدیت وی بہا۔ ۲۵۔ بیبق نے عبدالممید بن جعفر پر طحادی کی جرح کومر دود کہاہے۔

(معرفة السنن ولآ ثارا/ ۵۵۸ تحت ح ۷۸۲)

۲۷- ابن الجارود نے منتقل میں روایت کر کے ان کی حدیث کوسیح قر اردیا۔ (امنتی :۱۹۲) ۲۷- زیلعی حنفی نے کہا: ولکن و ثقه اُکثر العلماءِ ،کین اکثر علماء نے آخیس ثقة قرار دیاہے۔
(نصب الرابیا ،۱۳۲۳ ،اس کے بعد زیلعی کا' اِنه خلط فی هذا العدیث "کھنا جمہور کے مقالج میں مردودہے)
۲۸- الضیاء الممقدی نے ان کی حدیث کوشیح قرار دیا۔ (دیکھنے الخارة ۱۲۸ تا ۲۵۲۲)
۲۹- ابوقیم الاصبها فی

• اورابوعوانه الاسفرائن نے عبدالحمید بن جعفر کی حدیث کوسیح قر اردیا ہے۔ (دیکھے المند المسترح علی سیح مسلم لابی فیم ۱۳۴۶ ت ۱۱۷۵ مندابی عولیة اروس)

اس نائی نے کہا:لیس به بأس (تہذیب البتدیب ۱۱۲/۱۱)

اس جم غفیر کی توش کے مقابلے میں اسفیان توری، ۲۔ طحاوی، ۳۔ یجی بن سعید القطان، ۲۰ سائی اور ۵۔ ابو حاتم الرازی کی جرح ہے جوجمہور کی تعدیل کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ سفیان توری کی جرح کا سبب مسئلہ قدر ہے، اس کی تردیدہ بی نے مسکت انداز میں کردی ہے۔ (دیکھے سراعلام الدیلاء مردا) تقدراوی پر قدری وغیرہ کی جرح مردود ہوتی ہے۔ یجی القطان، نسائی اور ابو حاتم الرازی کی جرح اُن کی تعدیل سے معارض ہے۔ طحاوی کی جرح کو بیعتی نے ددکردیا ہے۔ نسائی کے جرح اُن کی تعدیل سے معارض ہے۔ طحاوی کی جرح کو بیعتی نے ددکردیا ہے۔ نسائی کے قول 'لیسس بسه بساس' کے لیے دیکھئے تہذیب الکمال (۱۱۸۱۳) و سیراعلام الدیلاء و کردیا کی جرح کو بیعتی نیا کی اسلام الدیل کی جرح کو بیعتی ہے۔ انسانی کے الیوں کی جرح کو بیعتی نے درکردیا ہے۔ نسائی کے الیوں کی جرح کو بیعتی نے درکردیا ہے۔ نسائی کے الیوں کی جرح کو بیعتی نیا کی کو بیعتی کو کردیا ہے۔ نسائی کے الیوں کی جرح کو بیعتی کو کردیا ہے۔ نسائی کے الیوں کو کردیا ہے۔ نسائی کے کی خود کی جرح کو بیعتی کو کردیا ہے۔ نسائی کے کی حدید کی جرح کو بیعتی کے کردیا ہے۔ نسائی کے کی حدید کی خود کو کردیا ہے۔ نسائی کی کردیا ہے۔ کی کی خود کردیا ہے۔ نسائی کی حدید کی خود کردیا ہے۔ نسائی کی حدید کی جرح کو بیعتی کی حدید کی خود کردیا ہے۔ نسائی کو کردیا ہے۔ نسائی کی کردی کو کردیا ہے۔ نسائی کی حدید کردیا ہے۔ نسائی کردیا ہیں کردی کی خود کردیا ہے۔ نسائی کردیا ہیں کردیا ہیں کردی کردیا ہیں کردی کردیا ہو کردیا ہے۔ نسائی کردیا ہو کردی کردیا ہو کرد

مقالات طالت

خلاصة التحقيق: عبدالحميد بن جعفر ثقه وضح الحديث راوى بين \_والحمدلله حافظ ابن القيم نے عبدالحميد بن جعفر پرجرح كومر دود قر ارديا ہے۔

(تهذيب السنن مع عون المعبود ١٠ ١١٧٣)

عبدالحمید مذکور برطحاوی کی جرح جمہور کی توثیق کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ابوحاتم کی جرح باسند صحیح نہیں ملی اور اگر مل بھی جائے تو جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ (نیزد کھے توثین کرنے والے:۱۵)

## محمد بن عمر وبن عطاءرحمه الله

صحیح بخاری صحیح مسلم دسنن اربعہ کے مرکزی راوی محمد بن عمر و بن عطاء القرشی العامری المدنی کامختصر و جامع تعارف پیش خدمت ہے:

(۱) ابوزرعه الرازي نے كها: ثقة . (الجرح والتعديل ۱۹۸۸ وسنده مجع)

(٢) ابوحاتم الرازى ني كها: ثقة صالح الحديث. (الجرح والتوريل ٢٩٨٨)

(٣) ابن سعد نے كہا و كان ثقة له أحاديث (الطبقات الكبرى، القم الممم ص١٢٣،١٢١)

(٣) ابن حبان نے اسے کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ (٣١٨٠٥)

(۵) بخاری (۲) مسلم (۷) التر ندی (۸) این خزیمه (۹) خطانی (۱۰) این تیمیه

(۱۱) ابن الجارود (المنتلى:١٩٢)

(١٢) ابن القيم نے ان كى حديث كوسى قرار ديا اور فرمايا: "ف إنسه من كب او الت ابعين

المشهورين بالصدق والأمانة والثقة " (تبذيب اسن مع عون المعود ۱۲۱۸) (برديب است مع عون المعود ۱۲۱۸) (۱۳۳) (۱۳۳)

(١٣) ابن مجر العمقل في نه كها: ثقة ..... ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه ، أو إنه خرج مع محمد

ابن عبدالله بن حسن فإن ذاك هوابن عمر وبن علقمة الآتي

(تقريب العهذيب:١١٨٤)

(١٥) كِهَاجَاتَا بِكُمْ إِنَّالَى فِي كَهَا: ثقة (تهذيب الكمال ١١٣١١)

(١٢) ابوعوانه الاسفرائني (منداني عوانه ار٢٦٩)

(١٤) ابونعيم الاصبهاني نان كى حديث كوضح كهاب - (أمتر جالي صحيم سم ١٠١١ ١٥٥ عديث كوضح كهاب - (أمتر جالي صحيم سم ١٠١١ عديث كوضح كهاب

مقالات

(۱۸) الضياء المقدى نے ان كى حديث كوالحقاره ميں روايت كر كے تيج قرار ديا۔

(الخارة ١٦٦٥)

(١٩) ما كم نے ان كى مديث كو''صحيح على شوط الشينحين'' كها۔

(المستدرك ارا ۱۳۸ ۴ ۱۳۰)

(٢٠) ابوالزنا دعبدالله بن ذكوان المدنى نے كها: "و كان اموى صدق"

(تهذیب الکمال ۱۱۲۱۲)

(٢١) ابن القطان الفاى نے كہا: "أحد الثقات"

(نصب الراية ١٦/١٢، بيان الوجم والايهام ٥٨ ١٣٦٥ و٢٥٠٠)

(۲۲) ابوم (عبدالحق الاهبيلي )ان كي احاديث كوهي كهتي بي -

(بيان الوجم والايهام ١٩٨٨)

(۲۳) زیلعی حنی نے ابن القطان کی توثیق لقل کر کے تر دیز ہیں گی۔ (نصب الرایم ۱۳۷۱)

(۲۴)محد بن عمر و بن عطاء کی حدیث سے مینی حنی نے جبت پکڑی ہے۔

(ريكھيئشرح سنن الي داود لغيني ج٥ص ١٢٥٦٠)

(۲۵) نو وی نے محمد بن عمر و بن عطاء کی حدیث سے ججت پکڑی اور انھیں صحیح یاحس قرار

ویا ہے۔(دیکھے فلاصة الاحکام ارسم اسماء اوس ١٩٣٥ ح١٢٥١)

(۲۲) حسین بن مسعودالبغوی نے ان کی حدیث کوچھ کہاہے۔ (شرح النة ۱۳ر۵ اح ۵۵۷)

اس جم عفیر کے مقابلے میں ابن القطان الفاس نے محمد بن عمرو پر یکیٰ بن سعید القطان اور سفیان توری کی جرح نقل کی ہے۔ (تہذیب اجذیب ۳۷۴۶)

ىيى جرح دووجه سےمردود ہے:

ا: میجهور کےخلاف ہے۔

۲: اس جرح کاتعلق محد بن عمر و بن عطاء سے نہیں بلکہ محد بن عمر و بن علقمۃ اللیثی سے ہے۔
 د کیھئے تہذیب العہذیب (۹ ۲۷ مر۷ ۲۵ دوسرانسخه ۳۳۲۷)

مقَالاتْ

جنبید: محمد بن عمرو بن علقمه اللیثی پر بھی جرح مردود ہے، وہ قولِ راج میں صدوق حسن الحدیث راوی ہیں۔ والحمد للله

خلاصة التحقيق:

محمد بن عمر د بن عطاءالمد نی بالا جماع یاعندالجمهو رثقه وضیح الحدیث راوی ہیں۔ تنعیبہ: احمد بارنعیمی ہر ملوی رضاخانی۔ زکذے وافتر اکامظامہ وکرتے ہو۔ ئرککھا۔

تنبید: احمد یارتیمی بریلوی رضاخانی نے کذب وافتر اکامظاہرہ کرتے ہوئے کھا ہے کہ 
دمحمد بن عمرواییا جھوٹا راوی ہے۔ کہ اس کی ملا قات ابوحید ساعدی سے ہرگز نہ ہوئی۔ گر 
کہتا ہے مسمعت میں نے اُن سے سُنا۔ ایسے جھوٹے آ دمی کی روایت موضوع یا کم سے کم 
اول درجہ کی مدلس ہے۔ ' (جاء الحق حصد دوم ص ۲۵ چیٹا باب رفع یدین کرنا منع ہے، دومری نصل) 
حمد بن عمرو بن عطاء المدنی رحمہ اللہ کوکسی محدث نے بھی جھوٹا نہیں کہ الہذا معلوم ہوا کہ احمہ یار 
نحیمی بذات خود بہت بڑا جھوٹا راوی ہے۔ یہ احمد یارتیمی وہی خص ہے جس نے کھا ہے: 
د' قرآن کریم فرما تا ہے: و کیٹیٹ و سند کی المقدی ۔ و کیٹیٹ حق عکنہ کے الصّاکرائے '' 
درجالت حصد دوم ص ۳۵ چوتھا یاب، امام کے پیچےمقتدی قراءت نہ کرے، دومری نصل)

حالانکہ قرآن کریم میں احمد مارکی بیان کردہ آیت موجود نہیں ہے۔جو شخص اللہ پر جھوٹ ہوئیں ہے۔جو شخص اللہ پر جھوٹ ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ جھوٹ کھنے سے کسنے سے کسٹر ماتا ہے؟

مقالات طالت المسلمة

## محربن عثمان بن الي شيبه: ايك مظلوم محرت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين: أما بعد السخفر اور جامع مضمون ميں محدث ابوجعفر محمد بن عثان بن الى شيبه العبسى الكوفى البغد ادى رحمه الله كا تذكره بيشِ خدمت ہے اور بيثابت كيا گيا ہے كہ وہ جمہور محدثبن كى نزديك ثقه وصدوق لينى حسن الحديث راوى بيں والحمد لله

اسا تذہ: محمد بن عثان العبس نے جن اسا تذہ سے علم حدیث لیا ہے ان میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں: کے نام درج ذیل ہیں:

عثان بن ابی شیبه، ابو بکر بن ابی شیبه، قاسم بن ابی شیبه، احمد بن یونس، یحییٰ بن معین ، علی بن المدینی اور منجاب بن الحارث وغیر جم ۔

تلا فده: محد بن عثان ك بعض تلافده ك نام ورج ذيل مين:

محر بن محرالباغندی (صاحب مندعمر بن عبدالعزیز)، یجی بن محمر بن صاعد، قاضی حسین بن اساعیل المحاملی ، محمر بن مخلد ، ابوعمر و بن السماک ، ابو بکر بن النجاد ، اساعیل بن علی الخطهی ، جعفر بن محمر بن نصر الخلدی عقیلی ، اساعیلی ، طبرانی اور محمد بن احمد بن الحسن الصواف وغیر ، بم \_ تصانیف: محمد بن عثان بن ابی شیبه کی چند تصانیف درج ذیل بین :

سوالات على بن المديني (مطبوع) ، كتاب العرش (مطبوع) المسائل (مطبوع/راقم الحروف نے بھی اس كتاب كے مخطوطے كی تحقیق وتخ تنج كی ہے لیكن تا حال غیر مطبوع ہے۔) كتاب التاريخ (غیر مطبوع)وغیرہ

جرح: محمر بن عثان پراساء الرجال کی کتابوں میں درج ذیل جرح ملتی ہے:

ا: محمد بن عبدالله الحضر مي مطين (رحمه الله) اس كے بارے ميں بُرى رائے ركھتے تھے اور

مقالات 476

کہتے تھے: وہ موی (عَالِیَا) کی الکھی ہے جو ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ (الکال لابن عدی ۲۲۹۷) ابن عدی ۲۲۹۷) ابن عدی نے اس جرح کے بارے میں کہا کہ 'وابتلی مطین بالبلدیة الانهما کو فیان جسمیعی ''اور مطین علاقائی تعصب کاشکار ہوئے ہیں کیونکہ یدونوں (ایک ہی علاقے)

كوفي كربخ والے تھے۔ (الكال ص ٢٢٩٧)

معلوم ہوا کہ محر بن عبداللہ الحضر می کی بیر جرح دو وجہ سے مردود ہے:

اول: یه جرح تعصب پرمبنی ہے۔

دوم: بيرح جهور محدثين كي توثيق كے خلاف ہے۔

ابونعیم الاصبانی نے محد بن عثان بن افی شیب کی سند سے ایک حدیث بیان کر کے کہا:

"یقال تفود به محمد بن عثمان موصولاً مجوداً "کہاجا تا ہے کہاں روایت
کے ساتھ محمد بن عثان منفرد ہیں جضوں نے اسے بہترین سند سے مصل بیان کیا ہے۔

(تاریخ بنداد ۲۷٫۳ ت ۱۹۷۹)

يدكلام كى وجهسة قابل ساعت نبيس ب

اول: تقه وصدوق راوی کا تفر دمفزمین ہوتا۔

دوم: بيرحنبين ہے۔

سوم: کبی روایت ای متن کے ساتھ سیح مسلم ( ۱۵۲۳) والجتبی للنسائی ( ۲۵۲۷ آ ۴۳۹۸) پیس پونس بن عبیداور سیح بخاری (۱۲۲۱) پیس معاذ بن معاذ کلاهما عن محمد بن سیرین عن أنس بن مالك رضی الله عنه كی سند سے موجود ہے۔ انس بن سیرین اور محمد بن سیرین دونوں تقد بھائی ہیں۔

چہارم: یقال کافاعل نامعلوم ہے۔

کے الوقعیم عبدالملک بن محمد بن عدی الجرجانی کی طرف منسوب ایک طویل کلام کا خلاصہ بید ہے کہ محمد بن عبداللہ بن سلیمان الحضر می (مطین ) اور محمد بن عثمان بن البی شیبردونوں کے درمیان دشنی تھی اوردونوں ایک دوسرے برجرح کرتے تھے.... پھر مجھ پر بیہ بات ظاہر ہوئی کہ

ان دونوں کی ایک دوسرے پر جرح کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور میں نے دیکھا کہ موکیٰ بن اسحاق الانصاری مطین کی طرف مائل تصاوراُن کی تعریف کرتے تھے لیکن محمہ بن عثان پر طعن نہیں کرتے تھے۔ (تارخ بنداد۳۷۳،۵۰)

اس روایت کا ابونیم الجرجانی سے راوی محمد بن عمران الطلقی (الجرجانی) غیر موثق، مجبول الحال ہے البخر جانی) غیر موثق، مجبول الحال ہے البخر اید روایت ثابت ہی نہیں اور اگر ثابت بھی ہوتی تو محمد بن عثان کی توثیق بر بنی ہوتی کیونکہ تعصب والی جرح مردود ہوتی ہے۔

ہے۔ ابوالعباس احد بن محمد بن سعید بن عقدہ (الرافضی) نے درج ذیل محدثین وغیر ہم سے نقل کیا ہے کہ محمد بن عثان بن ابی شیبہ کذاب ہے۔وٹو المعنیٰ:

(۱) عبدالله بن اسامه الكلبي (۲) ابراتيم بن اسحاق الصواف (۳) داود بن يجل (۴) عبدالرحمٰن بن يوسف بن خراش [الرافضي] (۵) محمد بن عبدالله الحضر مي

(٢) عبدالله بن احد بن عنبل (٤) جعفر بن محد بن الي عثمان الطيالسي

(۸) عبدالله بن ابراجیم بن قتیبه (۹) محمد بن احمد العدوی (۱۰) اور جعفر بن بذیل (دیکھیے تاریخ بغداد۳۹،۴۵۸)

یساری جرح ان محدثین وغیر محدثین سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
ابن عقدہ (رافضی ) کا مختصر مذکرہ: اس ساری جرح کا راوی صرف ابن عقدہ رافضی
ہے جس کی امام دارقطنی سمیت بعض اہلِ علم نے تعریف کی ہے کیکن تو ثیق کی ایک سے بھی
ثابت نہیں۔ایک روایت میں آیا ہے کہ امام دارقطنی نے ابن عقدہ کے بارے میں فرمایا:
''کان رجل سوء' وہ گذا آدی تھا، آپ اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے
تھے۔ (دیکھے تاریخ بغداد ۲۲۵ دران ار ۱۲۷ کا سے ۱۸۷۷

برقانی نے امام دارقطنی سے ابن عقدہ کے بارے میں پوچھا: آپ کے دل میں اس کے بارے میں سب بڑی بات کیا ہے؟ انھوں نے فر مایا: منکر روایتیں کثرت سے بیان کرتا ہے۔ (تاریخ بغدادہ ۲۲/۵ دسندہ سیج) مقَالاتْ

#### مر ہ بن بوسف اسہمی نے فر مایا:

"سمعت أبا عمر بن حيويه يقول: كان أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في جامع براثا يملي مثالب أصحاب رسول الله عَلَيْكِ بن عقدة في جامع براثا يملي مثالب أصحاب رسول الله عَلَيْكِ أوقال: الشيخين يعني أبا بكرو عمر، فتركت حديثه ولا أحدث عنه بعد ذلك شيئًا "ميل نے ابوعر (محربن العباس بن محربن ذكر يا البغد ادى الخزاز) ابن حيويكو يه كتم بوئ سنا كه احمد بن محمد بن عقده جامع براثا الخزاز) ابن حيويكو يه كتم بوئ ساكه الحربين ابو بكراور (سيدنا) عمر (والله بنا) كر ائيال اورسب وشتم كهوا تاتها، ميل نے جب يد يكها تواس كى حديث كورك كرديا اوراس كے بعد ميل اس سے كوئى چيز بھى روايت نہيں كرتا ہوں۔

(سؤالات مز والسهى: ١٦٦ وسند وميح)

#### حافظ ابن عدى الجرجاني نے كہا:

'وسمعت ابن مکرم یقول: کان ابن عقدة معنا عند ابن لعثمان بن سعید المري بالکوفة في بیت ، ووضع بین أیدینا کتباً کثیرة ، فنزع ابن عقدة سرا ویله و ملاء ه من کتب الشیخ سراً منه و منا فلما خوجنا ابن عقدة سرا ویله و ملاء ه من کتب الشیخ سراً منه و منا فلما خوجنا قلنا له : ما هذا الذي معك ، لم حملته ؟ فقال : دعونا من و رعکم هذا . '' اور ش نے (محمر بن الحسین) بن مرم (البغد ادی نزیل المصره) کو کہتے ہوئے ناکه ابن عقده مارے ساتھ کوف میں عثان بن سعید المری کے بیٹے کھر میں تقارعثان ابن عقده نے اپنی شارے سامنے (اپنا باپ کی) بہت کی کتابیں رکھیں تو ابن معدد نے بیٹی شارکھیں تو ابن معدد نے بیٹی شاوار سینے کراہے ہم سے اور اس لا کے سے خفیہ طور پرشنے (عثمان بن سعید المری) کی کتابوں سے بحرلیا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرتو ہم نے (کتابیں و کیھ سعید المری) کی کتابوں سے بحرلیا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرتو ہم نے (کتابیں و کیھ سعید المری) کی کتابوں سے بحرلیا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرتو ہم نے (کتابیں و کیھ سعید المری) کی کتابوں سے بحرلیا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرتو ہم نے (کتابیں و کیھ سعید المری) کی کتابوں سے بحرلیا ۔ پھر جب ہم با ہم نظرتو ہم نے (کتابیں و کیھ اس نے (پوری بے دیائی سے) جواب دیا: مجھے چھوڑو، اپنی پر ہیزگاری اپنی پاس نے (پوری بے دیائی سے) جواب دیا: مجھے چھوڑو، اپنی پر ہیزگاری اپنی پاس نے (پوری بے دیائی سے) جواب دیا: مجھے چھوڑو، اپنی پر ہیزگاری اپنی پاس

بى ركھو\_ (الكامل في الضعفاء ارو ٢٠٩ وسنده ميح

اس صحیح روایت اور تجی گواہی سے معلوم ہوا کہ ابن عقدہ چورتھا جولوگوں کے گھروں سے کتابیں پڑرالاتا تھا اور اس کبیرہ گناہ پروہ ذرائجی شرمندہ نہیں ہوتا تھا للہذا ابن عقدہ ساقط العدالت ہے۔امام دارقطنی کا اس کی طرف سے دفاع کرنامنسوخ ہے یا پھراس جرح مفسر کے مقابلے میں مردود ہے۔

حزه بن بوسف المبمى فرماتے ہیں:

''سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن عقدة إذا حِكى حكاية عن غيره من الشيوخ فى الجوح ، هل يقبل قوله ؟ قال : لا يقبل ''ميس نے الوبكر احمد ) بن عبدان (الحافظ ) سے پوچھا كه اگر ابن عقده استے استادوں سے جرح والى كوئى حكايت بيان كر نے توبيد حكايت قبول كى جائے گى؟ انھوں نے فر مايا: قبول نہيں كى جائے گى۔ (تاريخ بنداد ارس استر مصحح ، موالات حزه السمى: ١٢١)

خطیب بغدادی نے کہا:

''وفی الجرح بما یحکیه أبو العباس بن سعید نظر '' اورابوالعباس بن سعید ( ابن عقده رافضی ) جرح کی جو حکایت نقل کرتا ہے، اُس میں نظر ہے۔ (تاریخ بنداد ۲۳۷/۲۳)

سے معلوم ہوا کہ ابن عقدہ رافضی کی نقل کردہ بیساری جروح باطل اور مردود ہیں۔ عصر حاضر میں اساء الرجال کے بہت بڑے ماہر اور ذہبی عصر امام عبدالرحمٰن بن یجیٰ المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے بھی ابن عقدہ کی نقل کردہ جرح کور دکردیا ہے۔ د کیھئے انتکیل بمافی تأنیب الکوثری من الاباطیل (۱۸۲۱ سے ۲۱۹)

ا: امام دارقطنی نے محمد بن عثان بن الی شیبہ کے بارے میں کہا:

'' کان یقال اُخذ کتاب ابی انس و کتب منه فحدّث ''کهاجاتا ہے کہ اس نے ابوانس اور دوسروں کی کتابیں لیس پھران میں سے کھا اور بیان کیا۔

مقالات مقالات

(سوالات جزه المبهى: ٢٤ وسنده صحيج بارخ بغداد ١٦ ١٦ وسنده صحيح)

اس جرح میں 'کان یقال ''کافاعل نامعلوم ہے لہذا بیجرح بھی ساقط ہے۔ امام دار قطنی نے فرمایا: 'ضعیف، ''محمد بن عثمان بن الب شیبرضعیف ہے۔ المام دار قطنی نے فرمایا: '

(سوالات الحائم النيسا بورى للدار قطني ٢٠ كـاوسنده مح )

مدجرح جمہور کی توثیق کے ظاف ہونے کی دجہ سے مرجوح ہے۔

۳: محدث برقانی نے ابن ابی شیبہ کے بارے میں کہا: میں استادوں سے مسلسل یہی سنتا آیا ہول کدوہ مجروح ہے۔ (تاریخ بغداد۳۷،۳۷ سند مجع )

اس جرح میں استاد نامعلوم ہیں۔

ا احد بن جعفر بن الی جعفر محد بن عبید الله بن الی داود بن المنادی نے کہا: ابوجعفر محد بن عثان بن الی شیبہ: لوگوں کے اضطراب کے ساتھ اس سے کثر ت سے روایتیں لیں ... میں نے اہلِ حدیث کے استادوں اور بوڑھوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوفہ کی حدیث موکیٰ بن اسحاق ،محمد بن عثمان ، ابوجعفر الحضر می (مطین ) اور عبید بن عثمام کی موت کے ساتھ مرکئی ، یہ چاروں ایک بی سال میں فوت ہوئے ۔ (تاریخ بنداد ۲۷۳، ۲۷۰ وسند ، محمح) یکوئی قابلِ ذکر جرح نہیں ہے بلکہ اس میں مجہول شیوخ سے محمد بن عثمان کی توثیق کی طرف یہ کوئی قابلِ ذکر جرح نہیں ہے بلکہ اس میں مجہول شیوخ سے محمد بن عثمان کی توثیق کی طرف

تعديل: اس كے بعد محد بن عثان بن الى شيب كى توشق پيش خدمت ب:

ا: ابن حبان (ذكره في كتاب التقات ١٥٥٨)

٢: ابن عدى، قال: "لا باس به ... ولم أوله حديثًا منكرًا فأذكره"

اس کے ساتھ کچھ حرج نہیں ہے ...اور میں نے اس کی کوئی منکر حدیث نہیں دیکھی جسے میں

ذكركرول\_ (الكامل في الضعفاء ٢ ر٢٩٧)

سو: عبدان نے کہا: لا بأس به (الكال ٢ ر٢٢٩)

س: خطیب بغدادی نے کہا:

اشارہ ہے۔

مقَالاتْ طَالَتْ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي الْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

"و كان كثير الحديث واسع الرواية ذامعرفة وفهم وله تاريخ كبير" اوروه كثير حديثين اوروسيع روايتين بيان كرنے والے تھ،معرفت اور فهم ركت تھاور آپ نے تاریخ كبيركسى ہے۔ (تاریخ بغداد ۳۲/۲)

کہ ابوعلی صالح بن محمد البغد ادی (جزرہ) سے مروی ہے کہ انھوں نے محمد بن عثمان کے بارے میں کہا: ثقة (تاریخ بغداد ۳۲ مردہ صنیف)

بیسند محد بن علی المقری کے عدم تعین کی وجہ سے ضعیف ہے۔

يرتوشق دووجه سے نا قابلِ النفات ب:

اول: مسلمه بن قاسم بذات خودمشبه ضعیف ہے۔

دوم: مسلمة تك صحيح متصل سندموجود نبيس ہے۔

۵: ابوعبدالله الحاکم النیسابوری نے محمد بن عثان بن ابی شیبه کی بیان کردہ حدیث کو
 ۵: صحیح الإسناد '' کہا ہے۔ دیکھئے المتدرک (ج۲ص ۱۹۲ ح۳۷)

۲: حافظ ذہبی نے اسی روایت کو سلم کی شرط کر سجے کہا۔ حوالہ سابقہ ( ۲۲۹۳ )

منبید: اس کے برعس حافظ ذہبی نے محمد بن عثمان کے بارے میں مید و موئی کر رکھا ہے کہ ''و ثقه صالح جزرہ نے ثقداور جمہور نے ضعیف ''و ثقه صالح جزرہ و ضعفه الجمهور''اسے صالح جزرہ نے ثقداور جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (احمر ۱۳۷۱ و فیات ۲۹۷ھ)!!

عرض ہے کہ نہ تو صالح جزرہ کی توشق ثابت ہے اور نہ جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا ہے لہذا ذہبی کا پیول خودان کی اپنی توشق کے مقالب میں مردود یا منسوخ ہے۔ 2: فیاءالدین المقدی نے ان کی بران کر دہ حدیث کو اپنی مشہور کتاب المختارة میں درج کیا ہے۔ (ج٠١م٣٣ ج٢) مقَالاتْ 482

٨: حافظ يَتْمَى نَے كہا؛ 'وهو ثقة و قد ضعفه غير واحد ''

اوروہ ثقة بیں اور انھیں کئی نے ضعیف کہا ہے۔ (مجمع الزوائدارہ ١٥، باب كتابة العلم)

9: حافظ ابن تميدر حمد اللدن محد بن عثان بن الى شيبك بارے ميل فرمايا:

''حنافظ الكوفة في طبقه البخاري و نحوه ''وه بخارى وغيره ك طبقه مين كوفيك عافظ بهن \_ (مجوع النتاوي ابن تيد ١٨٩/٥)

لینی شخ الاسلام کے نز دیک وہ امام بخاری کے طبقے میں سے ہیں سبحان اللہ!

• ا: ﴿ حافظ ابن كثير نے محمد بن عثان كى بيان كردہ ايك ضعيف روايت كے بارے ميں كہا:

"إسناده جيد حسن "اس كى سنداجھى حسن ب- (البدايد النهلية ٢٣٣٦)

معلوم ہوا کہ وہ ابن کثیر کے نز دیکے حسن الحدیث ہیں۔

اا: حافظ منذرى نـ "رواه الطبراني و رواته ثقات "كه كرمحر بن عثان كوثقد كها
 ب - و كلف الترغيب والتربيب ( ۱۱۱۳ ح ۳۳۹۳) و حلية الاولياء (۳۷۸/۳)
 والسلسلة الصحية (۲۱۲/۵ ح ۲۳۵۲)

ہے۔ محمد بن عثان بن ابی شیبہ کے شاگر دوں مثلاً عقیلی اور اساعیلی وغیر ہمانے ان پر کوئی جرح نہیں کی۔

☆ عصر حاضر میں اساء الرجال کے ماہر شخ معلّی یمانی رحمہ اللہ نے حکمہ بن عثان ابن ابی شیبہ کا زبردست دفاع کیا ہے اور جرح پر جرح کی ہے۔ دیکھئے انٹکیل بمانی تأنیب الکوثری من الاباطیل (ج اص ۲۹۰ سر ۲۹۳ ترجہ ۲۱۹)

﴿ محمد بن عثمان كے بار ب میں شخ البانی رحم الله نے مختلف متناقض تحقیقات پیش كرنے ك باوجود اعلان كیا كه و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان بن أبي شيبة و فيه كلام لا ينزل حديشه عن رتبة الحسن إن شاء الله كما بينته في مقدمة "مسائل ابن أبي شيبة شيوخه " تأليف محمد بن عثمان هذا . " (الصحيحة ١٩٢٢ م ١٩٢١)

483

مقالات

لِعِنی شُخ البانی رحمه الله کے نز دیکے محمد بن عثان ان شاء الله حسن الحدیث ہیں۔ (۲۰۰ جولا کی ۲۰۰۷ء)

# يشخ العرب والعجم بديع الدين شاه الراشدي رحمه الله

اس مخضر مضمون میں شیخ العرب والعجم امام حافظ ابو محمد بدلیج الدین شاہ الراشدی السندھی رحمہ اللہ کے بارے میں بعض معلومات پیش خدمت ہیں:

نام ونسب: ابومحمه بدلیج الدین شاه بن سیداحسان الله شاه راشدی بن سید ابوتراب رشدالله شاه بن چیررشید الدین شاه بن پیرمحمه کلیین شاه پیرجهندٔ واول بن پیرمحمه راشد شاه الراشدی الحسینی السندهی رحمه الله

ولا دت: آپ ۱۹۲۵ کی ۱۹۲۵ء برطابق ۱۳۳۲ھ بمقام گوٹھ فضل اللہ شاہ ( سابق گوٹھ پیر حبنڈا) نز دنیوسعیدآ باد خصیل ہالاضلع حیدرآ با دسندھ میں پیدا ہوئے۔

رموزِ راشدید (ص ۱۱) میں پیدائش ۱ جولائی ۱۹۲۵ء ندکور ہے اور محمد اسحاق بھٹی صاحب نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ ویکھئے برصغیر کے اہلِ حدیث خدامِ قرآن (ص ۱۰۲) لیکن شاہ صاحب کے صاحب اور کی پیدائش ۱۲مک صاحب کے صاحب اور اللہ الراشدی نے ۲ سرم ۱۳۹۸ ھیں آپ کی پیدائش ۱۲مک ۱۹۲۸ کھی ہے۔ (دیکھئے ترجمۃ المؤلف رتوحید خالص ص ۳) پر دفیسر محمد یوسف سجا دصاحب نے اس تاریخ پراعماد کیا ہے۔ (دیکھئے ترکرہ علاء اہل صدیث ج م ۱۵۲۷)

محمد تنزیل الصدیقی الحسینی صاحب نے تاریخ پیدائش ۱۸ ذوالحبه ۱۳۳۳ھ ۱۰ جولائی ۱۹۲۳ء ککھی ہے۔ (امحابیطم فضل ۱۳۳۰)

اس سلیلے میں شاہ صاحب کے پوتے محتر م نصرت الله شاہ صاحب سے رابطہ کیا تو انھوں نے ہتا یا کہ آپ اور جعد کی درمیانی رات ہتا یا کہ آپ ۱۰ جولائی ۱۹۲۳ء بمطابق ۱۸ ذوالحجہ ۱۳۳۳ھ جعرات اور جعد کی درمیانی رات تقریباً تین بجے پیدا ہوئے تھے۔

اساتذ و کرام: آپ کے چندمشہوراساتذہ کے نام درج ذیل ہیں:

ا بومجه عبدالحق بن عبدالواحد الهاشمي بهاولپوري مهاجر كلي ، فاتح قاديان ابوالوفاء ثناء الله امرتسري ، حافظ عبدالله روپڑي ، ابواسحاق نيك محمد امرتسري ، ابوالقاسم محتِ الله شاه راشدي اوربيه قي زمان ابوسعيد شرف الدين د ہلوي رحمهم الله .

تصانیف: سیدابوئد بدلیج الدین شاہ رحمہ الله کی عظیم الشان تصانیف میں ہے بعض کا ذکر و تعارف درج ذیل ہے:

## عربي تصانف:

1: الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأى المدهشة.

اس كتاب ميں شاہ صاحب نے تقليدى حضرات كى تحريفات اور اكاذيب كا پردہ عياك كيا ہے تاكہ عامة السلمين ان لوگوں كے شر سے محفوظ رہيں - بير كتاب عظيم محقق مولا ناصلاح الدين مقبول احمد هظه الله كى تحقيق سے كويت سے جيب چكى ہے - مير سے ياس اس كتاب كا قلمى مصور نسخ بھى موجوو ہے ۔ والحمد لله

Y: عين الشين بترك رفع اليدين.

یہ کتاب۱۱۲ سے زیادہ صفحات پرمطبوع ہے جس میں ہاشم مصفحوی تقلیدی کا بہترین رد کیا گیا ۔۔۔۔

٣: جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين .

19۲ سے زیادہ صفحات والی بیکتاب کی دفعہ جھپ چکی ہے۔ یہ کتاب مولا ناار شادالحق اثری کے حواثی اور استاذم مولا نافیض الرحمٰن ثوری رحمہ اللہ کے افا دات کے ساتھ جھپ چکی ہے۔ شاہ صاحب نے اس جلیل القدر کتاب میں امام بخاری کی مشہور و ثابت کتاب جزء رفع الیدین کی تحقیق و تخ ہج کر کے مشکرین رفع الیدین کوشکست فاش دی ہے۔

التعليق المنصور على فتح الغفور في تحقيق و ضع اليدين على الصدور.

بیشخ محر حیات السندهی رحمه الله کے رسالے کی تحقیق وتخ تج ہے جس میں بیٹا بت کیا گیا

مقَالاتْ عَالاتْ عَالِي مَالِي عَلَيْهِ مِنْ عَالِي مُعَالِي عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلِي مِنْ عَلِي مُن

ہے کہ نماز میں (مردول اورعورتو لو) سینے پر ہاتھ باندھنے جا ہمیں۔

 السمط الإبريز حاشية مسند عمر بن عبدالعزيز تاليف ابن الباغندي. یہ کتاب مولا ناعبدالتواب ملتانی رحمہ الله (متونی ۲۲ سارھ) کے حاشیے کے ساتھ قدیم خطی انداز میں ہ مصفحات برمطبوع ہے۔اس کتاب میں محدث ابن الباغندی البغدادی نے خلیفه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کی مرویات کواینی اسانید کے ساتھ جمع کیا ہے۔ یہ کتاب ایک متروک دمبتدع محمرعوامہ کی تخ تئے وتعلیق ہے بھی مطبوع ہے۔ دونوں کتابوں کےمواز نے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوامہ مذکور نے شاہ صاحب کی تحقیقات و تعلیقات کو جا بجاج ایا ہے۔مثلاً: عبرالله بن محد بن الي اسام الحلى في " ثنا أبي عن مبشو بن إسماعيل عن نوفل " کی سند سے رفع بدین کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ (مندعمربن عبدالعزیز: ۱۰۱۱ نسخه تعدوله: ۱۲۰۱۱، مجم شيوخ ابن الاعرابي ۲۰ م ۳۵ ح ۲۰ ۲۰ شعار اصحاب الحديث لا بي احمد الحاكم: ۵۱ ،الارشاد مخليلي ۲ر ۴۸٠ ) عبدالله بن محد بن ابي اسامه الحلبي سيطراني ، دولا بي ، ابوعوانه الاسفرائني ، ابن ابي حاتم ، ابن صاعداورا بوالعباس محمد بن لیقوب الاصم وغیره متا خرین نے روایت بیان کی ہے۔ ناریخ دمشق لا بن عسا کر (۱۱۲٬۱۱۵ )الارشاد فی معرفة علاءالحدیث مخلیلی (۲/۰۸ م) اور تاریخ الاسلام للذہبی (۲۰۹/۲۱ وفیات ۲۸۱ھ تا ۲۹۰ھ) میں اس کے حالات موجود

محدث ليلى نے كها:

'' صاحب غرائب ، روى عنه ابن صاعد و أقرانه وأبونعيم الجرجاني وآخر من روى عنه الطبراني وهو ثقة''صاحبغرائب ب،استائنصاعد،ان ك مقالات عالم المقالات المعالم ا

معاصرین اورابوقعیم الجرجانی نے روایت بیان کی ہےاورسب سے آخر میں اس سے روایت کرنے والے طبرانی تھے اور وہ ثقہ ہیں۔(الارشاد۲رہ ۴۸)

ابوعوانه نے اپنی صحیح میں اس ہے روایت بیان کی ۔ (السند المستر ج طبعہ جدیدہ ۱۸۲۲ح ۵۸۹۰)

عاكم نے اس كى ايك حديث كونيح كها\_(المتدرك ٣٢٣٥ ح٥٠٠٥)

معلوم ہوا کہ تیسری صدی ہجری کے بیراوی کم از کم صدوق وحسن الحدیث ہیں۔

منعبیہ: کتاب الجرح والتعدیل میں ایک رادی عبداللہ بن اسامہ ابواسامہ الحلی کا ذکر موجود ہے جس کے بارے میں ابن الی حاتم نے کہا:

"كتبت عنه مع أبي و هو ثقة صدوق" (۵٪۱۳۱۹) والشَّاعُم.

شیخ بدلیج الدین شاہ رحمہ اللہ نے ابن ابی اسامہ الحلبی کے بارے میں حافظ ابن حبان کی کتاب المجر وحین (۲۷رو۵) سے جرح نقل کی کہوہ حدیثیں گھڑتا تھا اور (امام) بخاری اس کتاب المجر وحین (۲۷رو۵) سے جرح نقل کی کہوہ حدیثیں گھڑتا تھا اور (امام) بخاری اس

حالانکہ بیہ مجروح رادی انحلبی نہیں بلکہ الاسامی ہے اور انحلبی کے مقابلے میں متقد مین میں سے ہے، بید د علیحدہ علیحدہ رادی ہیں۔

ابن انی اسامه کا والدمحد بن (بہلول) انی اسامه الحلی بھی موثق ہے۔ اس سے ابو زرعة الدمشقی ، یعقوب بن سفیان الفاری (المعرفة والتاریخ ۲۲/۲۲) اورمحد بن عوف الحمصی وغیره نے روایت بیان کی ہے اور ابوحاتم الرازی نے کہا: لیس به بأس (الجرح والتعدیل ۲۰۹۷) معلوم ہوا کہ بیراوی تقدوصدوق ہیں کیکن شاہ صاحب نے محد بن اسامه (مدنی) کے بارے میں میزان الاعتدال سے نقل کیا کہ ' لا أعرفه'' (السمط الابریزس ۱۸)

حالانکہ بیراوی اور ہے اور مدنی اور ہے۔ مدنی اور حلبی دو مختلف راوی ہیں۔ محم عوامہ تقلیدی نے شاہ صاحب کی تقلید کرتے ہوئے عبداللہ بن محمد بن ابی اسامہ الحلبی پر جرح کر دی ہے اور محمد بن ابی اسامہ کے بارے میں کھاہے:'' پینظو القول فیه'' (مندعم بن عبدالعزیزص ۵۵)

T: انماء الزكن في تنقيد انهاء السكن.

اس کتاب میں شاہ صاحب نے ظفر احمد تھا نوی دیوبندی کی کتاب ''انہاء السکن'' کاردکیا ہے اور یہ کتاب کویت سے 'دنقض قواعد فی علوم الحدیث'' کے نام سے ۸۷م صفحات میں مطبوع ہے کین مطبوع ہے کین مطبوع میں کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطیاں کثرت سے ہیں جن سے شاہ صاحب بری ہیں۔

٧: زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع.

رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنے چاہئیں؟ بیدسئلہ اجتہادی ہے اور دونوں طرح عمل جائز ہے اگر چہ ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے۔شاہ صاحب نے اس رسالے میں اول الذکر کو ترجیح دی ہے جبکہ آپ کے بڑے بھائی مولانا محتِ اللّٰدشاہ صاحب رحمہ اللّٰد ثانی الذکر کو ترجیح دیتے تھے۔

اس رسالے کا جواب ملّغ اہل صدیث مولانا عبداللہ بہاو لپوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۹۱ء) کی طرف ہے 'مایہ جوز فی القیام بعد الرکوع وضع الیدین أم ارسال الیدین'' کے نام مے مطبوع ہے۔

٨: منجد المستجيز لرواية السنة والكتاب العزيز .

یے رسالہ شاہ صاحب کی اسانید کا مجموعہ ہے جو آپ اپنے شاگر دوں اور مستجیزین کو مرحمت فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے دستخطوں اور مہر کے ساتھ ۸۷۷۷، ۱۳۰۰ اھاکو بیا جازت نامہ مجھے بھی عطافر مایا تھا۔ اس میں ایک مقام پر آپ نے اپنی تھے بخاری کی سند درج ذیل الفاظ میں رقم کی:

"فأخبرني الشيخ عبدالحق الهاشمي قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن سالم البغدادي عن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب عن جده شيخ الإسلام عن عبدالله بن إبراهيم المدني عن عبدالقادر التغلبي عن عبدالباقي عن أحمد الوفائي عن موسى الحجازي عن أحمد الشويكي عن العسكري عن الحافظ شمس الدين

ابن القيم عن شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين أبى العباس ابن تيمية عن الفخر ابن البخاري عن أبى ذر الهروي عن شبوخه الثلاثة السرخسي والمستملي والكشميهني عن محمد بن يوسف الفربوي عن إمام الدنيا أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ."

(منجر منها)

اس سندمين نه شاه ولي الله د بلوي بين اور نه شاه عبدالعزيز ومحمد اسحاق -!

٩: القنديل المشعول في تحقيق حديث ((اقتلوا الفاعل والمفعول))

میر علم کے مطابق بیغیر مطبوع ہے۔ان کے علاوہ شاہ صاحب کی اور بھی بہت گ عربی کتابیں ہیں مثلاً وصول الالھام لاصول الاسلام (بیساری کتاب غیر منقوط ہے یعنی اس میں نقطوں والا کوئی حرف استعال نہیں ہوا )

جزء منظوم فی اُساء المدلسین (یہ افق المہین کے آخر میں میری مراجعت سے مطبوع ہے) تو فیق الباری بتر تیب جزء رفع البدین للبخاری (اس کے آخر میں شاہ صاحب نے لکھا ہے) تو فیق الباری بتر تیب جزء رفع البدین للبخاری (اس کے آخر میں شاہ صاحب نے لکھا ہے؛ العبدا ہومجہ بدیع اللہ بین شاہ الراشدی المکی) مخطوطے کے کل صفحات ۲۱ ہیں۔

• 1: العجوز لهداية العجوز (برى عجيب وغريب كتاب )

اظهار البراءة عن حدیث من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
 ان کے علاوہ اور بھی بہت می کتابیں ہیں جن میں ہے بعض کا ذکر پر وفیسر میاں محمد یوسف سجاد کی کتاب تذکرہ علماء اہل حدیث (ج۲ص۲۱۲ – ۲۱۵) میں ہے۔

#### اردوتصانيف

1: توحيرخالص

ا پے موضوع پر بی عظیم الثان کتاب ہے، جوتقریباً ۱۲۲ صفحات پر شتمل ہے۔عقیدے پر معلومات کا بہترین خزانہ ہے۔

۲: امام صحح العقيده مونا حائي -

مقَالاتْ

٣: تقيدسديد بررساله اجتهاد وتقليد

۳۱۲ صفحات کی بیدلا جواب ومفیدترین کتاب محمد ادر کیس کا ندهلوی دیو بندی تقلیدی کے جواب میں لکھی گئی جس کے جواب الجواب سے (میرے علم کے مطابق) آلِ تقلید عاجز ہیں۔

\$: تواتر عملی یا حیله جدلی

یم معوداحمد بی ایسی (تکفیری) کاردہ۔

النيء تاب برساه خضاب

ان کےعلاوہ اور بھی بہت می کتابیں ہیں دیکھئے تذکرہ علماءِ اہل صدیث (جمس ۲۱۷،۲۱۸)

#### سندهى تصانيف

#### 1: بدليع التفاسير

سندھی زبان میں شاہ صاحب نے بہت می کتابیں کھیں جن میں سے بدیع التفاسیر آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔افسوس! کہ یتفسیر صرف چودہ (۱۴۳) پاروں تک کھی جاسکی اور آپ فوت ہوگئے۔

٢: تمييز الطيّب س الخبيث بجواب رسالة تحفة الحديث.

سندھی زبان میں بڑے سائز اور باریک خط پر۲۷ ۵ صفحات کی یہ کتاب مسلک ِاہلِ حدیث کی نتح اور آلِ تقلید کی تباہی کی روثن دلیل ہے۔اگر اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوجائے تو اردو دان طبقہ کے لیے نعمت غیرمتر قبہ ہوگی۔

٣: التنقيد المضبوط في تسويد تحرير الملبوط (فقه وحديث).

اس کتاب کا بچھ حصہ اردومیں جھپ گیا ہے۔

\$: الأربعين في الجهر بالتأمين .

تقریر دلیذیر بنام براء ت اہل حدیث

المبسوط المغبوط في جواب المخطوط المهبوط

بیسندھی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کتاب

مقالات عالات المعالمة المعالمة

مي*ن شاه صاحب لكهت بين: "ن*نواب وحيد الزمان اهل حديث نه هو. "

لينى نواب وحيد الزمان ابل حديث نهيس تھے۔ (ص٩٢)

آپ نے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتبِ مفید ہ تصنیف فرمائی ہیں ۔مثلا الفتاوی المدیعہ وغیرہ

شاہ صاحب کے تلامذہ: آپ کے بعض تلامذہ کے نام درج ذیل ہیں:

ا: شخ عبدالقادر بن حبيب الله السندهي المدنى رحمه الله

میری ملاقات شخ عبدالقادر سے مدینه منورہ میں آپ کے گھر میں ہوئی تھی ۔ نحیف جسم کے انتہائی علم دوست عالم تھے۔ آپ نے عربی زبان میں بہت میں مفید کتابیں کا تھی ہیں۔

r: حافظ حم*ير حم*دالله

۳: حدى عبد المجيد التلفى العراقي

۳: بشارعوادمعروف

۵: شيخ مقبل بن بادي الوادعي اليمني رحمه الله

۲: ابوسعیدالیر بوزی الترکی

2: الشيخ الصالح عاصم بن عبدالله القريوتي

اشیخ الصالح الا مام وصی الله بن عباس المدنی المکی حفظه الله

9: ربيع بن بادى المدخلي

١٠: شيخ عبدالعزيز نورستاني هظه الله

اا: حافظ عبرالله ناصر رحماني حفظه الله

ان کے علاوہ شاہ صاحب کے بے شار تلامیذ سے اور ہیں جن میں سے مولا نا ابوخزیمہ محمد حسین ظاہری اور راقم المحروف کو بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔ پروفیسرمیاں محمد یوسف صاحب نے شاہ صاحب کے بہت سے مناظروں کا بھی تفصیلی ذکر لکھا ہے۔

#### شاه صاحب علمائے حق کی نظر میں

التعلیقات السّلفیہ کے مصنف مولا ناعطاءاللہ حنیف بھو جیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''ہماری جماعت کے فاضل محقق اور سندھ کے نامور راشدی خاندان کے گل سرسید''

(تقدر تقيدسديدس ٤، وربيج الاول ١٣٠٣ه بمطابق ٢٦ دمبر١٩٨٢ء)

شاہ صاحب کی تعریف وتوثیق پرتمام علائے حق کا اتفاق ہے اور آپ فی الحقیقت ثقه امام متقن تھے۔مولا نامحت الله شاہ راشدی نے ایک سوال کے جواب میں فر مایا: 'ثقة' مولا نامحرصد يق بن عبرالعزيز سر كودهوى في مايا: "عالم محقق" "ميل في مدينه مل محربن ہادی المدخلی سے ان کے گھر میں بیفر ماتے ہوئے سنا:''ما نسمع عنه إلا خيرًا'' بم ان كے بارے مين خير بى سنتے ہيں۔ فالح بن نافع الحريى المدنى نے كہا: "صاحب سنة من أهل الحديث ونفع الله به "آپابل مديث من سے،صاحبِسنت تصاورالله نے آپ کے ذریعے سے (لوگول کو) نفع بہنچایا ہے۔ (انوارالسیل فی میزان الجرح والتعدیل ص۲۷) چندیاداشتیں: شاہ صاحب تصنیف دتالیف (بطورِ خاص تفسیر قرآن) میں مصروفیت کے باوجود طالب علموں کے لئے وقت نکالتے تھے۔جو کتاب بھی پڑھاتے اپیامعلوم ہوتا کہ زبردست تیاری کے بعد پڑھارہے ہیں حالائکہ یہ آپ کے حافظے کا کمال تھا جواللہ تعالی نے آپ کو بخشا تھا۔مشکل سےمشکل عبارات آپ کی زبان پرموم ہوجاتی تھیں اور کسی قتم کا اشكال باتى نهيس رہتا تھا۔آپ خوارج وتكفير يوں كے سخت مخالف تھے اور مسلك الل سنت (اہلِ حدیث) پرمضبوطی سے گامزن تھے۔شاہ صاحب کی ہرنماز انتہائی خشوع وخضوع والی ہوتی تھی، یہی محسوں ہوتاتھا کہ بیآپ کی آخری نماز ہے۔

راقم الحروف ہے آپ کا رویہ شفقت ہے لبریز تھا۔ ایک دفعہ آپ ایک بروگرام کے سلسلے میں راولپنڈی تشریف لائے تو کافی دریتک مجھے سینے سے لگائے رکھا۔

آ پ بدلیج التفاسیر لکھاتے وقت کا تبوں کو فی البدیہ کہتے کہ فلاں کتاب لاؤاور فلاں جگہ سے لے کرفلاں جگہ تک والاحوالہ کھو عربیت کے تو آپ امام تھے جس کا ایک واضح مقالات 493

ثبوت آپ کی احکام والی کتاب وصول الالہام ہے۔

وفات: آپ ۸جنوری ۱۹۹۱ء بمطابق ۱۱ شعبان ۱۳۱۱ه بروزمنگل رات تقریباً ۹ بج مسجد راشدی کے قریب کراچی میں اسال کی عمر میں فوت ہوئے اور (پیر جھنڈا) نیوسعید آباد میں فن کئے گئے۔ رحمہ الله رحمہ واسعہ آمین ( ۱۲۷راپریل ۲۰۰۷ء)

## سيدمحت اللدشاه راشدي رحمه الله

ا: استاذمحتر ممولا نا ابوالقاسم محب الله شاه الراشدى رحمه الله سے ميرى پہلى ملاقات ان كى لائبرين در مائند سے ميرى پہلى ملاقات ان كى لائبرين در مائند ہے ، مجھاچھى طرح ياد ہے كہ آپ انتہائى محبت وشفقت سے اپنى لائبرين كا تعارف فرما رہے تھے ۔ محد ثين كا قد يم زمانے سے بيطريقه رہاہے كہ باہمى ملاقاتوں بيس ايك دوسر كواحاديث اوراہم حوالے بتاتے رہتے ہيں ، آپ بھى مہمانوں كواہم حوالے اور ناياب كتابيں خود نكال كر پیش كرتے تھے ۔ آپ كی نظر كمزور تھی لہذا بعض عبارتوں كو پڑھنے كے لئے آله مكبر الحروف استعال كرتے تھے ۔ آپ كی نظر كمزور تھی لہذا بعض عبارتوں كو پڑھنے كے لئے آله مكبر الحروف استعال كرتے تھے ۔ آپ كی نظر كمزور تھی لہذا بعض عبارتوں كو پڑھنے كے لئے آله مكبر الحروف استعال كرتے تھے ۔ جس سے حروف موٹے دكھائى دیتے ہیں ۔

شیخنابدلیج الدین رحمه الله آپ کے چھوٹے بھائی تھے،خطیب بغدادی رحمه الله (متوفی ۲۲۳ هے) نے امام دارقطنی رحمه الله (متوفی ۳۸۵) کے بارے پیس اکتھا ہے کہ 'و کان فرید عصرہ وقیع دھرہ ونسیج وحدہ وإمام وقته ...... 'النج (تاریخ بغداد ۲۲۳ س۳۲) آپ دونوں بھائی ای کےمصدات اور یگانہ روزگارتھے۔

۳: شیخنا ابوالقاسم رحمه الله انتهائی تواضح اور سادگی کانمونه تنے، کسی حوالے کی اگر ضرورت ہوتی تو شاگر دول کو حکم دینے کے بجائے خوداٹھ کر کتاب نکال لیتے تنے۔

مقَالاتْ.

4: آپ صوم داودی پڑمل پیراتے، ایک دن روزہ ہوتا اور ایک دن افطار فرماتے تھے۔

۵: آپ تو حیدوسنت کی دعوت میں نگی تلوار تے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعه ایک سندهی آدی نے آپ کو جھک کر سلام کیا تو آپ نے اس عمل کا تختی ہے رد کیا اور اسے دلائل سے سمجھایا کہ جھک کر سلام کرنے کے بجائے سیدھے کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہئے، جبکہ آج کل بہت سے لوگ یہ پہند کرتے ہیں کہ لوگ آخیس جھک کر ملیس، بلکہ بعض مریدین غلو کرتے ہوئے اپنے پیر کو ملنے کے لئے رکوع سے لیکر سجدہ تک پہنچ جاتے ہیں، اہل علم کے لئے بیضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا رد کریں اور آخیس سمجھائیں کہ تعظیم میں آس طرح کا غلو، اللہ کے ہاں ناپ ندیدہ ہے۔

۲: احادیث صححه میں تصاویر کی شدید فدمت وارد ہے، بلکہ بعض صحح احادیث میں مصوروں پرلعت جمیع گئی ہے، ان احادیث کی وجہ ہے شخ محتر م کوتصاویر ہے از حد نفرت تھی، آپ کے مکتبہ میں میرے علم کے مطابق جتنی کتابیں تھیں ان کی تصاویر مطاوی دی گئی تھیں، حتی کہ تازہ اخبار کی تصاویر کومٹا کرہی آپ کے مکتبہ میں لا یاجا تا تھا، آپ کا یہی حکم تھا۔ حتی کہ تازہ اخبار کی تصاویر کومٹا کرہی آپ کے مکتبہ میں لا یاجا تا تھا، آپ کا یہی حکم تھا۔ کہ امام بیہ قی رحمہ اللہ (متو فی ۲۵۸ھ) نے عذاب قبر کے مسئے پرایک کتاب " اثبات عداب المقبر "کہ تھی ہے جس کا ایک قلمی نسخہ ہمارے شخ امام فقیہ محدث مفسر بدلیج الدین الراشدی رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، راقم الحروف نے اس خطی نسخ کی تحقیق و تخ بی احداللہ کی طرف رجوع کرتا، آپ این ہے مثال حافظے ہان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا، آپ این ہے مثال حافظے ہان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا، آپ این ہے مثال حافظے ہان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا، آپ این کی مقدم آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ن

" تقدمة لكتاب " اثبات عذاب القبر " للامام البيهقي رحمه الله ، الحمد لله الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويؤمنهم من هول المطلع ما يونسهم في وحشة القبر ويلقنهم محجة الإيمان عند السؤال ويسبغ عليهم نعمه الباطنة

مقالات عالات المقالات المقالات

والظاهرة سسسس

أما بعد :فإن تنعم القبور أوتالمه وثوابه وعذابه قد ثبت من الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون من لدن عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا "

ليخي عقيده عذاب قبر، قرآن وصديث اوراجماع عنابت بـ آپ ني كسا:
"ولعل الله سبحانه و تعالى قدر أن يبرز هذا السفر الجليل على يد
حبي في الله وأخي في الإسلام فضيلة الشيخ زبير على زئي المقيم
في بلدة حضرو من مضافات أتك من باكستان وقد وجد فضيلة
الشيخ النسخة الخطية لهذا الكتاب في مكتبة الشيخ السيد بديع
الدين شاه الراشدي ...... وأنا أحقر العباد محب الله شاه الراشدي
عفا الله عنه" (١٩٨٩-١٠-١٨)

جب میں ریاض ، سعودی عرب میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اردوترجہ کی توفیق عطافر مائی ، اب یہ کتاب مراجعت کے آخری مراصل سے گزررہی ہے۔ یسر الله لنا طبعه شخ حمدی عبد المجید السلفی کی کتابوں کے مقت و مخرج ہیں ، ان کی محققہ کتابوں میں ''امجم الکبیر للطبر انی ''بہت مشہور ہے وہ اس کتاب میں ہمارے شخ رحمہ اللہ سے بہت استفادہ کرتے ہیں مثلاً المجم الکبیر (جاص ۲۰۹) کے حاشیے پرایک راوی کے بارے میں کصح ہیں کہ'' فہو مجھول علی قاعدته کما قال شیخنا محب الله شاہ '' کسید بدلیج الدین شاہ رحمہ اللہ رکوع کے بعد ہاتھ باند صنے اور آپ ہاتھ چھوڑنے: ارسال الیدین کے قائل شے ان دنوں میں راقم الحروف کی تحقیق بھی ہاتھ باند صنے (وضع الیہ ین) کی تھی، اس کے باوجود آپ نی کتاب ''نیل الا مانی و حصول الآ مال '' الیہ ین) کی تھی، اس پر تبھرہ کھوں ، تا ہم بعض وجوہ کی بنا پر بیتھ ، نہ کھا جا سکا ، بعد میں راقم الحروف کی تحقیق بیل الا مانی و حصول الآ مال '' بھی الیہ وفیل کے تعد ہاتھ جھوڑنے کوراز جسمجھنا ہوں اور راقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ جھوڑنے کوراز جسمجھنا ہوں اور

مقَالاتْ طَالاتْ عَالِيْ اللَّهُ اللَّ

ای پرعمل ہے ۔ سنن الی داود (کتاب الصلوة ، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلوة حرک کے السلود میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ عند سے دوایت ہے:

" صف القدمين ووضع اليد على اليد : من السنة "

قیام میں ) قدموں کوصف بنانا ( لینی برابر کرنا ) اور ہاتھ کا ہاتھ پر رکھنا سنت ہے۔ (شرح سنن ابی دادللعینی جسم ۳۵۴۹۳۳)

اس روایت کی سند حسن ہے اسے ضیاء المقدی (متوفی ۱۳۳ ھ) نے المختارہ (ج ۹ مصا ۱۳ ح ۲۵۷) میں ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک رادی زرعۃ ہے، اس سے دو ثقہ روایت کر ہے ہیں ، ابن حبان (الثقات: ۲۱۸۸۳) ذہبی (الکاشف ار ۲۵۱) اور ضیاء المقدی بھتے صدید ہیں ، ابن کو توثیق کرتے ہیں البذاوہ حسن الحدیث سے کم درج کے رادی نہیں ، اس دور کے مشہور محقق امام شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بغیر کمی قوی دلیل کے اس روایت کو ضعیف قر اردیا ہے۔ (دیکھے ضعیف سنن ابی داود صدید)

مصنف ابن ابی شیبہ (ج اص ۳۹۱ ح ۳۹۵) وطبقات المحد ثین باصھان لا بی الشخ الاصبهانی (۱۷۰۱،۲۰۱، ترجمة عبدالله بن الزبیر بن العوام) میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبدالله بن الزبیر بن العوام) میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبدالله بن زبیر وظافی ناماز میں کھڑ ہے ہوتے تو ارسال یدین کرتے ،ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ اس قیام کورکوع کے بعد رمجمول کیا جائے ورنہ صحابی کے قول و عمل میں تعارض ہوجا تا ہے۔ واللہ اعلم

9: مرسین کے بارے میں راقم الحروف کی میتحقیق ہے کہ جس راوی کے بارے میں سے خابت ہوجائے کہ وہ مدلس ہے اس کی غیر صحیحین میں عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے اللہ کہ دوسری سند میں ساع کی تصریح ، متابعت یا شاہد (موید روایت) ثابت ہوجائے۔ اس اصول کی روسے میرے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے کہ نمی مُنالینی منافی نے کھڑے ہوکر جوتے پہننے سے منع فرمایا ہے ، اس پرمیر اایک مضمون الاعتصام رسالے میں جھیا تی جس کا استاذ محترم نے "تسکین القلب المشوش با عطاء التحقیق فی تدلیس الشوری و الأعمش ''کنام سے چہر (س) صفحات میں جواب کھا جو ''الاعتصام لاہور ''میں کئی قسطوں میں چھپا تھا جس کا جواب الجواب راقم الحروف نے شخ صاحب کی زندگی میں ہی انھیں بھیج دیا تھا گرشائع اس لئے نہ کروایا کہ میں نے اپنامو قف تدلیس کے بارے میں واضح کردیا ہے ،میرارسالہ ''التأسیس فی مسألة التدلیس '' ماہنامہ محدث لاہور، شعبان ۱۳۱۱ برطابق جوری ۱۹۹۱ء جلد نمبر ۲۵ عدد نمبر ۲۵ مو ۱۹۹۳ میں شائع ہو چکا ہے۔

منبیہ: یمضمون سیح اوراضافات کے ساتھ مقالات کی اس جلد میں جھپ چکاہے۔

ان راقم الحروف کو علم اساء الرجال سے والہانہ لگاؤہ ہے، اس سلسلے میں '' انوار السبیل فی میزان الجرح والتعدیل'' نامی کتاب لکھ رہا ہوں جو کہ معاصر علماء وغیر ہم کی جرح وتعدیل پر ہیں الجرح والتعدیل '' نامی کتاب لکھ رہا ہوں جو کہ معاصر علماء وغیر ہم کی جرح وتعدیل کے سوالات کئے تھے جن میں مولانا محب اللہ شاہ رحمہ اللہ برسر عنوان ہیں ، آپ اساء الرجال کے بہت ماہر اور عدل وانصاف کو محمد اللہ برسر عنوان ہیں ، آپ اساء الرجال کے بہت ماہر اور عدل وانصاف کو محمد والے تھے۔ چند مثالیں ورج ذیل ہیں:

الشيخ عبدالعزيز بن عبداللدر حمداللد: آپ نان كے بارے مين فرمايا:

" عالم محقق ثقة أمين "

الشيخ محمه ناصرالدين الالبانى رحمه الله: آپنے فرمایا:

"محقق لا يشك في كونه ثقة " ومُحقق بين،ان ك ثقه بون مين كوكى شكنيس ب الشيخ عطاء الله حنيف بجعوجيا في رحمه الله: آپ فرمايا: "شيخت ثقة من الشقات أستناذ، مثله قليل في هذا الزمان "شيخنا عطاء الله بجوجيا في صاحب التعليقات التلفيد ك تفصيل حالات كي لئي و يكفي اشيخ الصالح عاصم بن عبدالله القريوتي ك تاب "كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى" (ص١٩-١١)

كوكبة من أنمة الهدى ومصابيح الدجى مجهة شخ عاصم نے بطورِمناوله دى ہے، اس پرشنخ عاصم القريوتی نے لکھا ہے كہ " بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم ، هدية رمزًا مقالات 499

للمحبة إلى أخي في الله الشيخ المحقق زبير على زئي وفقنا الله وإياه لكل خير ورزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل ، كتبه عاصم بن عبدالله القريوتي \_195ك القعدة ١٣٢٣ه "

شيخنا بديع الدين الراشدي رحمه الله: آپ فرمايا: "هو ثقة"

زاہدالکوٹری: آپ نے فرمایا: "متعصب، من الحنفیة" اس طرح کے دوسرے اقوال میری کتاب" انوار السبیل" میں درج ہیں۔ مدینہ کے جلیل القدر سافی شخ عبدالاول بن حمادالانصاری رحماللد (متوفی ۱۳۱۸ھ) کے حالات پر تقریباً آٹھ سونوے (۸۹۰) صفحات پر شمتل دوجلدوں میں ایک کتاب" المجموع" کسی ہے اس کتاب میں شخ عبدالاول نے معاصرین کے بارے میں شخ حمادالانصاری رحمہ اللہ کے وہ اقوال جمع کردیئے ہیں جن میں انھوں نے بعض معاصرین پر جمرح یاان کی تعدیل کردھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی الذین عاصر ہم المجموع جمع معاصرین پر جمرح یاان کی تعدیل کردھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی الذین عاصر ہم المجموع جمع ۱۹۵۰ میں اور میں المحمود کردھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی الذین عاصر ہم المجموع جمع ۱۹۵۰ میں برجم حقیل کردھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی الذین عاصر ہم المجموع جمع ۱۹۵۰ میں برجم حقیل کردھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی الذین عاصر ہم المجموع جمع ۱۹۵۰ میں برجم حقیل کردھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی الذین عاصر ہم المجموع جمع ۱۹۵۰ میں برجم حقیل کردھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی الذین عاصر ہم المجموع جمع ۱۹۵۰ میں برجم حقیل کردھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی الوالد قولہ فی الوالد قولہ فی الوالد قولہ فی المحمود کی برک میں المحمود کی برائیں کی برحمود کی برجم کردھیل کردھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی ا

اا: بعض تكفيرى حضرات نے جماعت المسلمين كے نام سے ايك جماعت بنائى ۔
ابوابوب ممدوح بن فتى نورالبرقوى اورابوعثان مازن الفلسطينى اس كے سركردہ ومحوك تھے
انھوں نے ابو ہمام عرف ابوعبداللہ محمد بن خليفہ كو خليفہ وامير المؤمنين بناليا،ان لوگوں
انھوں نے ابو ہمام عرف ابوعبداللہ محمد بن خليفہ كو خليفہ وامير المؤمنين بناليا،ان لوگوں
کی تر ديد ميں استاذ محرم نے مجھے بارہ (۱۲) صفوں كا ايك خطائھا تھا جس ميں فرماتے ہيں:
دوسرے فتے كا آغازان حضرات نے كيا ہے،ان كامقرر كردہ امير المؤمنين يقيني طور پر ہاشى
ہويا نہ ہوليكن جہاں تك كتاب وسنت كاتھوڑ اساعلم اللہ تعالى نے راقم الحروف كوعطا فرمايا
ہويا نہ ہوليكن جہاں تك كتاب وسنت كاتھوڑ اساعلم اللہ تعالى نے راقم الحروف كوعطا فرمايا
ہواس كى روشنى ميں وثوت سے كہرسكتا ہوں كہ ان كا طريقه كار اور سارا معاملہ غلط ہے،
(ص1) يہ خطہ ۲۰ (۲۰ مراس) المحل اللہ عنه " و السلام
احقر العباد انحو كم أبو القاسم محب الله شاہ عفاء الله عنه " درج ہے۔
الحد رہ نا كلہ بيث مقروك شارے (ارا، جون ۲۰۰۳ء) ميں يہ خطکمل شائع ہو چكا ہے۔والحمد لله

مقَالاتْ 500

جماعت المسلمین سے مرادیبال مسعوداحمہ بی ایس کیفیری کی جماعت المسلمین ہے جس کی پہلی بنیاد ۱۳۸۵ھ اور دوسری بنیاد ۱۳۹۵ھ میں رکھی گئی تھی ، راقم الحروف نے ان کیفیر یول کے رد میں کی رسائل لکھے ہیں جن میں گیارہ (۱۱) صفحات کارسالہ''فرقہ مسعود بیہ اور اہل صدیث' جناب ڈاکٹر ابو جا برعبداللہ دامانوی حفظہ اللہ کی مشہور کتاب''الفرقۃ الجدیدہ'' کے شروع میں بطور مقدمہ جھیا تھا۔

ایک دنعہ حضرو کے چند ساتھی ، جناب نٹار احمرصاحب ، جناب حافظ محمد فرودس اور جناب سعيد احمد ولدنشليم خان صاحب وغير جم مسعود احمد بي اليرسي صاحب كي بنائي هوئي ''جماعت المسلمين رجنرؤ'' ميں شال ہو گئے تھے، ان كے امير جناب شار احمد صاحب، تھے۔ان ساتھوں نےمسعود احدنی البس سے میری ملاقات بسلسلہ سوالات کا پروگرام بنايا ان دنو سعيد احمد صاحب في جذبات مين آكرمسعود احمكومير عظاف أيك خطاكها تقاجو كَتَكْفِر بول كرسالة "أسلم" سلسله اشاعت: ١٠، رمضان ١٣١٦ه هين" نا قابل فراموش' کے عنوان سے تین صفحوں برشائع ہوا۔ہم اسلام آباد میں مسعود صاحب کے بیٹے سلیمان کے گھر بہنچ گئے ،گھر پر ٹملی ویژن (T.V) کا انٹینالگا ہوا تھا ،اورسلیمان ساحب نے كالا خضاب لگاركھا تھا يجلس ميں انجينئر عبدالقدوس سلفي صاحب بھي تتھے مسعود صاحب سے تدلیس کے مسئلہ ہر بات ہوئی تو وہ لا جواب ہو گئے ۔اس کے بعدحضرو کے تمام ساتھیوں نے بیعت توڑ دی تھی سعید احمد خان نے ۱۹۹۳ء کومسعود احمد صاحب اور ان کے فرقہ مسعود یہ کے نام خطاکھا'' میں سعیداحد آف حضر وحلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے آپ کوایے بھائی جناب زبیرعلی زئی کے بارے میں جو خطاکھاتھا وہ میری غلافہی پرجنی تها، الله تعالى ميري بيلغزش معاف فرمائ ..... من الل حديث مول اور الل حديث جماعت کواہل حق سمحتا ہوں .....اب حضر و میں فرقۂ مسعود پیکا کوئی وجودنہیں ہے .....سعید احمد ولدسليم خان محلَّه عظيم خان حضروضلع الك "

نٹار صاحب نے لکھا کہ'' میں نٹار احمد حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں اور میرے اور ساتھی

مقالات 501

سعیداحمد صاحب اور حافظ محمد فردوس صاحب غلط فہمی کی بناء پر آ کی رجٹر ڈ جماعت میں شامل ہو گئے تھے، جب دیکھا کہ آپ کی جماعت عام مسلمانوں کی تکفیر کرتی ہے تو آپ سے تنظم ہو کرمیں نے بیعت تو ڈ دی اور ہم تیوں ساتھی آپ کی رجٹر ڈ جماعت سے نکل گئے اب المحمد تلئم ہم (مسلمین) مسلمان بھی ہیں اور اہل سنت اور اہل حدیث بھی اور تمام اہل حق سے مجت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کتاب وسنت پر فرمائے ۔ بقلم خود نثار احمد سابقہ امیر جماعت المسلمین رجٹر ڈ حضر و'' (۱۹۹۲–۱۷۵)

حافظ فردوس صاحب نے لکھا کہ'' میں حافظ فردوس اعلان کرتا ہوں کہ ہم تین ساتھی ''جماعت ہمسلمین''مسعود احمد صاحب کی جماعت میں شامل ہوگئے تھے،تقریباً دوتین ماہ بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ مسعود صاحب اور اٹکی جماعت، سلمین کی تکفیر کرتی ہے جس کے ہم گواہ ہیں تو ہم نے اس جماعت کوچھوڑ دیا۔ جافظ محمد فردوس'' (۱۹۹۲–۱۳س)

سعید صاحب کے مراسلے کا بچھ حصہ بعد میں'' امسلم'' میں'' ہائے اس ذور بشیمان کا بشیمان ہونا'' کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ (بیخط دکتابت ہمارے پاس موجود ہے۔)

راقم الحروف نے جماعت المسلمین کے سرکاری بیلخ عبدالطیف التفیر ی کے مراسلے کا جواب " القنابل اللویة فی ابطال أصول الفرقة المسعودية " کے نام سے سول (١٦) صفحات يركھا تھا۔

۱۱: ہمار ہے جلیل القدرشخ مولا نالا مام فیض الرحمٰن ابوالفضل الثوری رحمہ اللہ (متوفی ہے اہما ہے)

بہت بڑے محقق اور عظیم محدث تھے ، ابن التر کمانی کی'' الجو ہر اُنتی '' کا انھوں نے نہایت

بہتر بین روکھا، وہ شخ محب اللہ شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے بارے پیں فر ماتے تھے:'' عالم کبیر''

میں کہتا ہوں کہ دونوں بہت بڑے عالم اور اعلیٰ درجے کے ثقہ مقی اور زاہد تھے۔ رحمہما اللہ

۱۱۰ استاذ محترم سے جب میں نے آخری الوداعی ملاقات کی تو راقم الحروف سے فرطِ

محبت کی وجہ سے ان کی آنھوں سے آنسو جاری تھے اور میں بھی فرطِ عم کی وجہ سے رور ہاتھا۔

آھاگر باز بینم روئے (شخ) را تا قیامت شکر بگو یم کروگا رخویش را

مقَالاتْ 502 \_\_\_\_\_

الله الشخ صاحب نے بچھے جوسندِ حدیث عنائیت فرمائی تھی اس کاعکس اس مضمون کے آخر میں ملاحظ فرما کیں۔

10: ابآپ کی تصانف کا تعارف پیش خدمت ہے:

## عر بي تصانيف

- (۱) التعليق النجيح على جامع الصحيح
- (٢) تراجم الرواة لكتاب القراء ة خلف الامام
  - (m) كشف اللثام عن تراجم الرواة الاعلام
- طريق السداد وفصل المقال في تراجم الرجال الثقات النبال (r)
  - ر (۵) ثقات الرجال الملتقطة من تاريخ جرجان
    - (٢) عون الله القدوس السلام
  - (2) تحصيل المعلاة ببيان حكم الجهر بالبسملة في الصلوة
    - (٨) الهام الرحيم الودود وتنقيد فتح المعبود
  - (٩) تعليق المحب الحسيني على التقريب للحافظ العسقلاني
    - (۱۰) التعليقات على صحيح ابن حبّان الم
- (۱۱) ازالة الاكنة عن بعض المواضع في تمام المنة في ألتعليق على

#### فقه السنة

#### اردوتصانيف

- (۱) حياز الصلوة من بيان أدعية الصلوة
- (٢) صدق المقال وسداد الاتجاه في بيان سوانح حيات محب الله
  - (m) سوانح حيات سيد إحسان الله شاه الراشدي
  - (٣) السعى الأثيت في تحقيق التلقب باهل الحديث
    - (۵) الصواعق المرسلة

مقَالاتْ مَقَالاتْ

- (۲) تنبیه الفطن الداری
- (٤) المنهج السوى في الملاحظات على تفسير الغزنوي
  - (۸) الود على الرسالة لنور الله شاه الراشدى
  - (٩) تاييد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
    - (١٠) نيل الاماني وحصول الآمال
  - (۱۱) ازالة نقاب التزوير عن من وجه مسئلة التصوير
    - (۱۲) جودة التنقيح في مسئلة ركعات التراويح
- (۱۳) التحقيق المستحلى في ثبوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  - (١٣) القطوف الدانية في أجوبة السؤالات الثمانية
  - (۱۵) گزارشات ماری برجواب انسانی اعضاء کی پیوندکاری
    - (١٢) انعام ذي الجلال والاكرام
  - (١٤) حقيقت پندانه مشغله برائع جائزه قبلدرخ پاول كرنے كامسكله
    - (۱۸) امام محمد بن عبدالوهاب: ایک مجدد
      - (١٩) البرهان القاطع
      - (٢٠) اتحاف السادة الكرام
    - (٢١) احضار اللمعة لتحقيق الاذان العثماني يوم الجمعة
      - (۲۲) خطبه صدارت کانفرنس لاهور
        - (rm) ايضاح المرام واستيفاء الكلام
- (٣٣) تسكين القلب المشوش باعطاء التحقيق في تعليس الثوري و الأعمش
  - (۲۵) داڑھی کتنی رکھنی چاہئے
  - (۲۲) گزارش بنده حقیر رِتَقْفیم مخلصانه بیحت
    - (۲۷) الردانتحقین علی کتاب بیغام خدا

مقالات 504

#### سندهى تصانيف

- (۱) المنهج الاقوم في تفسير سورةمريم
  - (۲) فآویٰ راشد بیه
- (m) بذل اقصى الوسع في اجوبة ، السؤلات التسع
  - (۴) سفرنامهاستنبول
    - (۵) سفرنامه حجاز
  - (۲) سفرنامه حجاز و یورپ
  - (2) سفرنامه اسلام آباد کانفرنس، ابل فکرودانش
  - (٨) القواطع الرحمانية (رد قاديانيت)
  - (٩) التنقيدالسنى على فلتات المولوى عبدالغنى
    - (١٠) أظهار الغواية الواقعة في كتاب بيغام مدايت
- (۱۱) التحقيق الجليل في ان الارسال بعد من حيث الدليل
  - (١٢) انيس الفراغ في بيان حقائق علوم البلاغ
  - (۱۳) عون اولى الحميد في رد على عبدالوحيد
- (۱۴) الله سبحانه وتعالى جو احسان سندس منت براء جائزه
  - (١٥) البيان الانبل في شرح المفصل
    - (۱۲) شعر وشاعری
  - (١٤) فصح التبيان واوضح البرهان
  - (۱۸) ملاحظات بركتات مقام مصطفى
  - ١١: آپ ك چندفقهي مسائل اوراجتها دات درج ذيل بين:

آپ رکوئ کے بعد ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھنے کے قائل تھے اس موضوع پر آپ نے کا فی رسالے اور کتابیں لکھی ہیں۔ آپ تشہد اول میں درود ابراہیمی پڑھنے کے قائل تھے۔ آپ مقالات في المقالات المقالات في المقالات في المقالات المقالات المقالات المقالات

نظے سرنماز پڑھنا مکروہ سیجھتے تھے،آپ کی یہ تحقیق تھی کہ ہمیشہ بیٹھ کرہی جوتے پہننے چاہئیں،
ہمارے شخ حافظ عبدالمنان نور پوری حفظہ اللہ کی بھی بہی تحقیق ہے۔ حافظ صاحب پاکستان
کے کہارعلاء میں سے ہیں۔ محب اللہ شاہ صاحب فرض نماز کے بعد بھی بھار، التزام ولزوم
کے بغیر ہاتھا ٹھا کراجما تی دعا کے بھی قائل تھے ،اس مسئلہ پرآپ کا ایک رسالہ مطبوع ہے۔
میری تحقیق میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ نا رائح اور ہاتھ با ندھنا جائز ہے، تشہداول
میں درود پڑھنامستی وافضل ہے۔ نماز سرڈھانپ کر پڑھنا افضل ہے۔ چاہے کھڑے ہو
کر جوتے پہنیں یا بیٹھ کر، دونوں طرح جائز ہے، فرض نماز کے بعد اجماعی دعا کا صرح
شوت نہیں ہے، اگر التزام ولزوم نہ ہوتو بعض اوقات سے دعا جائز ہے مگر افضل بہی ہے کہ
انفرادی اور مسنون دعا مانگی جائے۔

21: اگر مجھے رکن ومقام کے درمیان کھڑا کر کے شم دی جائے تو یہی کہوں گا کہ میں نے شخیا محب اللہ شاہ سے زیادہ عالم وفقیہ شخیا محب اللہ شاہ سے زیادہ علم وفقیہ انسان کوئی نہیں و یکھار تمہما اللہ ۔ آپ ۹ شعبان ۱۳۱۵ ھر برطابق ۲۱ جنوری ۱۹۹۵ء کوفوت ہوئے ۔ رحمه اللّٰه رحمه واسعة ، و کان ثقة إمامًا متقنًا ، صاحب سنة والورع ، ما رأیت مثله ،

(۲۳-ايريل ۲۰۰۳ء)

# مجھے فضیلة الشخ محب الله شاہ راشدی رحمہ الله نے جوسندِ حدیث عنایت فرمائی تھی، یہ اس کا عکس ہے۔ جزاہ الله خیراً

#### ، چادید در فوره نام. داندنه ری افزانوز د موده فراندس او در فران برا میهاد تیم.

الاجادة ولا قام الرام الاجادة الله المرامة المرامة الله المرامة المرامة الله الله المرامة

# علامه مولانا فيض الرحمن الثوري رحمه الله

ولا دت: ۱۹۲۰ء نستی بلوچاں داندی، ادج شریف (اوچدراوش) قوم: بلوچ قیصرانی نام ونسب: ابوالفضل فیض الرحمٰن بن غلام محمد ( تُحميرٌ ) بن دلا ورخان بن جلال خان بن حسن خان

تعلیم: آپ نے اردواور فاری کی ابتدائی تعلیم مدرسہ گمانی میں اور درسِ نظامی کی تحیل دارالحدیث محمد میہ جلالپور میں ۱۹۴۷ء سے پہلے کر لی تھی بعد میں مدرسہ زبید میہ محلّہ نواب سجنج دہلی میں بھی پڑھتے رہے ہیں۔

اسا تذہ: آپ کے بعض اسا تذہ کے نام یہ ہیں:عبدالحق محدث بہاولپوری، محمد حیات، عبدالحق ملتانی، سلطان محمود محدث جلالپوری، عبدالمجید پنجا بی اوراحمد الله وغیرہم -عبدالحق ملتانی، سلطان محمود محدث جلالپوری، عبدالمجید پنجا بی اوراحمد الله وغیرہم -رحمہم الله اجمعین

ورس وتد رئیس: ریاست بهاد لپور کے مدارس میں تدریسی خدمات سرانجام دیں۔ تصنیفی خدمات: آپ کی چنداہم تصانیف درج ذیل ہیں:

(۱) الرواتي على الجو برائتى [غير مطبوع] ابن التركماني حنى كى كتاب الجو برائتى كالممل رو ہے۔ (۲) تخر تجما قال التر مذى: وفى الباب [غير مطبوع] (۳) رش السحاب فيما ترک الشيخ (عبد الرحمٰن المبار كفورى) فى الباب [مطبوع] (۴) تخر تنج وتعليق على كتاب القراءة للبيبقى [غير مطبوع] (۵) أمعجم الصغير لا بى يعلى الموسلى ، تخر تبح وتعليق [غير مطبوع] (۷) فحرس الاصحاب الذين ذكرهم التر مذى تحت قوله: وفى الباب [مطبوع] (۷) رجال كتب القراءة للبيبقى [غير مطبوع] (۸) تعليق جزء رفع البيدين للبخارى [مطبوع] رو) تعليق جزء رفع البيدين للبخارى [مطبوع] (۱) تعليق في الغفور فى وضع الا يدى على الصدور (۹) تعليق جزء القراءة للبخارى [مطبوع] (۱) تعليق في الغفور فى وضع الا يدى على الصدور [مطبوع] تفصیل کے لئے دیکھئے''مولا ناسلطان محمود محدث جلالپوری' (ص۲۲۱۲) وفات کے وفات: آپ نے اپنے شخ مولا ناسلطان محمود محدث جلالپوری رحمہ اللہ کی وفات کے تقریباً ایک سال بعد چھہتر (۷۲) سال کی عمر میں اپنے آبائی گاؤں بہتی بلوچاں داندی میں محمر جب کا سمال جد محمور جلیل القدر سافی عالم مولا نامحمر فیق اثری حفظہ اللہ نے پڑھائی تھی۔

تحدیث نِحمت: راقم الحروف کوآپ سے استفادے کا موقع استاذ محتر مشخ ابو محمد بدلع الدین شاہ الراشدی رحمد اللہ کے مکتبہ راشدید، نیوسعید آباد میں طلآ آپ نے مجھے سندِ حدیث اور اس کی اجازت اپ وستخط کے ساتھ ۱۳ اصفر ۱۹۸۸ ہے کو مرحمت فرمائی ۔ آپ مولا تا ابوتر اب عبدالتو اب الملتانی رحمہ اللہ سے اور وہ سید نذیر حسین محدث وہلوی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ دحمہ ماللہ اجمعین

# مبلغ اسلام: حاجى الله دنة صاحب رحمه الله

جن شیوخ سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے ، حاجی الله دنه صاحب ان میں سے سرفہرست ہیں۔ راقم الحروف نے سنن الی داود پر:۸۹ اصفحات پہ شتل''نیل المقصود فی التعلیق علی سنن الی داود''کے نام سے عربی زبان میں حاشیہ کھا ہے جس میں تخر بیج و تحقیق کے ساتھ ساتھ فقہی فو ائد ولغوی تشریحات بھی ہیں ۔

اس حاشيه مين ايك جگه راقم الحروف نے لكھاہے:

"ويدل هذا الحديث ..... على ترك الصلوة ، خلف المبتدع والفاسق ونحوهما وكذا استدل به شيخنا الإمام المتقن أبو الرجال الله دته بن كرم إلهي بن أحمد دين تهمن السوهد روي رحمه الله "

(نیل المقصو دج اص۳۷ امدیث ۴۸۱) شد

گونا گوں مصروفیات کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اب موقع عطا فرمایا ہے کہ شیخ محترم رحمہ اللہ کے حالات تحریر کئے جائیں۔

#### بہلی ملاقات بہلی ملاقات

ایک عرصہ پاکستان سے باہررہنے کے بعد ، ۱۹۸ عیسوی کے آخر میں جب پاکستان آیا تو مچھ دوستوں نے بتایا کہ ، حاجی الله دندصاحب ، کامرہ ائیر بیں (Air Base) سے آکر مرجعہ حضروشہر میں درس دیتے ہیں ، اہل حدیث عالم ہیں ، ان کا درس انتہائی مفید اور معلوماتی ہوتا ہے۔

چنانچہ جمعہ کے دن درس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ انتہائی پر وقار سفید گندی چبرہ ،موتول جیسے دانت ، گھنی سیاہ لمبی داڑھی مونچیس استر ہے سے مونڈی ہو کیں ، دراز قد درزشی جسم ، صاف مقالات 510

ستھراسفیدلباس زیب تن کئے ہوئے ،سر کے گھنے بالوں پرسرخ سعودی رومال ،بیتھے حاجی اللہ دِنة صاحب رحمہ اللہ اور ان سے بیمیری پہلی ملاقات تھی۔

[توصيح: امام احمد بن زبير بن حرب رحمه الله (متوفى ١٤٦٥ م) فرماتي مين:

" حدثنا عبيدالله بن عمر قال : خرج ابن عيينة يومًا وقد حلق شاربه ، فضحك ثم قال : رأيت في المنام كأن أسناني كلها وقعت فأولت أن أبنائي يموتون و أبقى "

(اخبار المکیین من کتاب التاریخ الکییر:ص ۹٬۳۷۸ ۳۵ ۳۵ ۳۸ سنده هیچ ،عبیدالله هواین عمر بن میسر ة القواریری رحمه الله)

اس صحح روایت ہے معلوم ہوا کہ امام سفیان بن عیبینہ رحمہ اللہ (متو فی ۱۹۸ھ) اپنی مو تچھیں استرے سے منڈ اتے تھے۔ ]

#### ولادت بإسعادت

حاجی ابوفہد (ابوالرجال) الله دیو بن کرم اللی بن احمد دین ،مورخه کیم اکتوبر۱۹۳۲ عیسوی ،سوہدرہ ، وزیرآ باد پنجاب کے ایک بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے اسلامی مہینوں میں رمضان کام ہینہ تقا۔

آپ کے بیٹے عبدالقدری روایت ہے کہ بچپن میں آپ نے قرآن مجیدا کی بریلوی مولوی صاحب سے پڑھا، ایک دن اس مولوی صاحب نے کہا: '' بیٹا! قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھنا ور نہ وہاؤ گے' عاجی اللہ دنہ صاحب کو یہ بات ایسی نا گوارگزری کہ انھوں نہ پڑھنا ور نہ وہاؤ گے' عاجی اللہ دنہ صاحب کو یہ بات ایسی نا گوارگزری کہ انھوں نے اس مولوی صاحب کا درس چھوڑ کر یہ صمم ارادہ کر لیا کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ خرور پڑھوں گا۔ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اس کا ترجمہ ہمیں ضرور معلوم ہونا جا ہے تا کہ ہم اپنی زندگی ایسے رب کے احکامات کے مطابق گزار سکیں ، یہ تو بڑی عجیب وغریب بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی وہائی ہوجا تا ہے۔؟

اصل بات سے کہ اگر خلوص دل سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جائے تو شرک و بدعت کے

مقالاتْ 511

اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اللہ ورسول کی اطاعت ہق حیدوسنت کا اعلیٰ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی انتہا کی تعجب انگیز ہے کہ اشرفعلی تھانوی دیو بندی صاحب فرماتے ہیں کہ''عوام کے لئے ترجمہ قرآن شریف دیکھنام صنرہے۔'' (اشرف الجواب ص۱۸۵ ہفترہ:۳۷) خوشحال با با

خوشحال بابا حاجی اللد دند صاحب ہے بناہ محبت کرتے تھے وہ بوٹا گاؤں ضلع انک کے رہنے والے ، بالکل کورے ان پڑھ تھ مگر قرآن مجید کا ترجمہ من رکھا تھا ، انہتائی ولیر، مجاہد اور زبردست موحد تھے رحمہ اللہ ، ایک دفعہ انھوں نے ایک مولوی کو وعظ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء کرام علیم السلام ماکان وما یکون کا ساراعلم غیب جانتے ہیں ۔خوشحال بابا (متوفی ۲۰۰۳ء) نے اس مولوی صاحب ہے کہا کہ قرآن سے ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں والا واقعہ پڑھ کرلوگوں کو سنا دو، مولوی صاحب نے یہ واقعہ تو نہیں سنایا ، مگر خوشحال بابا نے زبانی سنادیا کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انھوں نے بچھڑا وزے کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا ،فرشتوں نے کھانا نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف (دامن گیر) ہوا۔ (مثلاء کھے سورة الذاریات ۲۳۔ ۳۳)

بابا خوشحال نے اس مجلس وعظ میں کہاتھا کہ اس قرآنی قصے سے تین باتیں ثابت ہیں:

ا: انبیاء کرام (کلی ،سارا، ماکان و ما یکون والا) غیب نہیں جانے ورندابراہیم عَلَیْمِلاً کبھی فرشتوں کے لئے گوشت پکا کرندلا نے ،البتہ جواللہ نے وحی کے ذریعے سے بتاویا وہ ضرور جانے ہیں۔

r: فرشتے غیب نہیں جانتے ور نہ دہ ابراہیم عَالِیِّلا) کو بچھڑاؤ کے کرنے سے منع کرنے ہے۔

۳: اولیا عِنیب نہیں جانتے ورندا براہیم عالیّتا کی ولیہ بیوی ، کچھڑا ذرج کرنے سے آٹھیں روک دی۔

مولوی صاحب نے چپ رہتے ہوئے راوفرار اختیار کرلی۔

خوشحال بابا۸/اگست۲۰۰۳ء کوفوت ہوئے اور بوٹا گاؤں ضلع اٹک میں مدفون ہیں۔رحمہ اللہ

### تعليم

ترجمه پڑھتے ہی حاجی اللہ دور صاحب نے کتاب وسنت کاراستہ یعن مسلک المل حدیث اختیار کیا ، آپ نے ابتدائی تعلیم سوہررہ تخصیل وزیر آباد سے حاصل کی ، سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ' جامعہ اصحاب صفہ' سوہررہ تخصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ میں داخلہ لیا۔ آپ جامعہ میں چارسال تک پڑھتے رہے ترجم قرآن ، صرف ونحو تفسیر اور مشکلو ہمیں زبر دست کامیانی حاصل کی ، اور ساتھ ساتھ میٹرک کا امتحان ' سکا شمن ہائی سکول وزیر آباد' سے فرسٹ ڈویژن میں یاس کیا۔

(انوارالسبيل في ميزان الجرح والتعديل ص١٠١)

مولا نامحمرصدیق رحمہاللہ علم فرائض (میراث) کے بہت ماہر تھے۔ حاجی صاحب نے علم میراث ان ہی سے سیکھاتھا۔ مولا نامحمرصدیق صاحب کی وفات ۱۱۔ایریل ۱۹۸۸ءکوہوئی۔ مقالاتْ 513

#### ملازمت

ار جی اور المارہ دیے ، آپ ملیر کراچی، مرگودھا، اور کامرہ دیے ، آپ ملیر کراچی، مرگودھا، اور کامرہ دیے ، قیب الله دخه بیان کرتے ہیں: 'آلیک دفعہ آپ نے اٹا کک افر جی کمیشن میں امتحان دیا تو اول پوزیشن حاصل کی، انٹرویو میں کہا گیا کہ آپ جیسے لوگوں کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے، لیکن آپ کوداڑھی منڈ وانا ہوگی ، تخواہ بھی بہت اچھی تھی گر آپ نے کہا: '' مجھے الی سروس منظور نہیں ، میں داڑھی نہیں کو اسکنا ، ہاں نوکری چھوڑ سکنا ہوں' لہذا انھوں نے بینو کری ٹھکرا دی ۔ حاجی صاحب داڑھی کے معاطے میں کی قتم کی رعایت کے قائل نہیں ہے ، جس شخص کی داڑھی مونڈی ہوئی ہوئی آپ اس کا نکاح خوذ نہیں رعایت کے قائل نہیں تھے ، جس شخص کی داڑھی مونڈی ہوئی ہوئی آپ اس کا نکاح خوذ نہیں بڑھوالو۔

۲۹۱۹ء میں آپ سعودی عرب میں رہاں دوران عربی میں کافی مہارت حاصل کی۔ آپ اہل زبان کی طرح عربی ہو لئے تھے، وہاں پر جج اور عمروں کے دوران میں آپ کی دعوت و تولیخ کا سلسلہ جاری رہا، آپ تی بیان کرنے والی بے نیام تلوار تھے، کی کا خوف آپ کے قریب بھی نہیں پھٹا تھا۔ جاتی صاحب انگریزی زبان بولنے کے بھی بہت ماہر تھے، ایک دفعہ میراج فیکٹری کا مرہ میں اردن اور ابو طہبی کے بچھ عرب ساتھی ٹرینگ کے لئے آئے ہوئے میراج فیکٹری کا مرہ میں اردن اور ابو طہبی کے بچھ عرب ساتھی ٹرینگ کے لئے آئے ہوئے سے، جاتی صاحب نے انھیں انگلش میں پڑھانا شروع کردیا، انھیں جب معلوم ہوا کہ جاتی صاحب عربی جاتے ہیں تو یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں عربی میں پڑھا کیں، اس کے بعد ان عرب ساتھیوں کو جاتی صاحب عربی زبان میں پڑھاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عربی عالم ساتھیوں کو جاتی صاحب عربی نہیں آپ دوران درس عربی میں فی البدیہ بہترین لطا کف بیان میں جو درس دے رہے ہیں، آپ دوران درس عربی میں فی البدیہ بہترین لطا کف بیان ساتھ کا مرہ میراج فیکٹری پہنچ اور بہیں ۱۹۸۵ء میں ماسٹر وارنٹ کی حیثیت سے ریٹائر ڈ ہوئے۔ آپ کی تبلیغ کا مرکز کا مرہ ، حضرو، اٹک اور واہ کینٹ رہا۔ آپ ضلع اٹک کے تمام اہل حدیث کے سریوست اعلیٰ تھے اور آپ کی جالات و شان پرسب کا اجماع تھا۔

مقالات ألف المقال المقا

#### نمازجمعه كاآغاز

۱۹۸۰ء کاداخرسے میں نے با قاعدہ حاجی صاحب کے دروس اور پروگراموں میں شامل ہونا ، مختلف دینی امور پر بار بارسوال کر کے ان سے کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنا شروع کیا ، چونکہ ہمارے گاؤں میں (جو کہ اب حضر دشہر کا ایک محلّہ ہے ) نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی ، ہم نے مشورہ کیا اور والدمحتر م حاجی مجد دصاحب کی اجازت سے ۱۹۸۲ء میں نماز جعد کا آغاز اس مجد میں کیا جو والدصاحب نے تعمیر کی تھی ، محلّہ پیرداد شہر حضر وضلع اٹک میں بہی محبد بعد میں مجد بعد میں کیا جو والدصاحب نے تام سے ضلع اٹک میں سلفی اہلی حدیث دعوت کی بنیاد بنی ، محبد بعد میں مجد بعد میں درج ذیل اشخاص حاضر ہوئے۔ ان حاجی اللہ دیت صاحب ان حافظ زبیر علی زئی ساخی نے نہیں اہل حدیث کی درج ذیل ساخی ۔ کہا نماز جمعہ میں درج ذیل اشخاص حاضر ہوئے۔ ان حاجی اللہ دیت صاحب (گوجرانوالہ) ۵: ایک ساتھی ۔ رفتہ رفتہ چارول طرف سلفی دعوت بھیل گئی ، اب اس علاقے میں اہل حدیث کی درج ذیل مساجد موجود ہیں :

ا: مبدالل حدیث انگ شهر ۲: مبدالل حدیث محدی، بوتا انگ ۳: مبدالل حدیث مرزا، انگ ۳: مبدالل حدیث مرزا، انگ ۳: مبدالل حدیث کامره ۲: محمدی مبد الل حدیث بالل حدیث بیرداد ۹: مبدانس بن مالک دیث بیرداد ۹: مبدانس بن مالک لندی (اعوان آباد) گوندل انگ ۱: مبدم مردی دالل حدیث لکوری

اا:مجدالل حديث وامان ١٢:مجدالل حديث خالوغازي

یسب مساجداللدتعالیٰ کے خاص نفنل وکرم اور حاجی الله دنه صاحب کی محنت ِشاقه کانتیجه ہیں۔ خطیب ومنا ظر

حابی صاحب بہترین خطیب اور کامیاب مناظر تھے، آپ کا خطبہ لوگ بوے شوق سے سنتے تھے، خطبے کو آن وحدیث کے حوالوں کے ساتھ ساتھ پنجا بی زبان کے اشعار سے بھی مزین کرتے ۔ آپ کا خطبہ اردو زبان میں ہوتا تھا، قراءت انتہائی عمدہ، تجوید کے اصولوں کے مطابق اور مخارج الحروف کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ مَقَالاتْ \_\_\_\_\_\_

"جاعت المسلمين رجر رؤ" نامى جماعت كے بانى مسعود احد بى اليسى سے آپ كا مناظرہ ہوا تو مسعود صاحب مناظرہ ادھورا چھوڑ كرى فرار ہو گئے تھے، بعض اہل بدعت آپ كى تبليغى سرگرميوں كے خلاف ايم ڈى تك شكائتيں كرتے مگر آپ بھى نہ گھبراتے اور حق بات كو دُخكى چوٹ پربيان كرتے ، آپ ايم دى صاحب كو بھى قر آن و صديث كى دعوت منا آتے تھے۔ايك دفعہ آپ نے ايم دى صاحب سے كہا: "كيا آپ قر آن وحديث كو نبيس مانتا ہوں" تو آپ نے فرمایا: "پھر تو آپ بھى اہل صديث وى موتا ہے جو قر آن و حديث كو مانتا ہے ، ايم دى صاحب لا جواب ہوگئے۔

جتیال گاؤں میں ایک دفعہ عزیز الاسلام کے گھر، درس قرآن کے دوران میں شرپندوں نے آن کے دوران میں شرپندوں نے آپ پر جملہ کردیا گرآپ ثابت قدم رہے،اللہ نے شرپندوں کو ذلیل کیا، اس واقعے میں شرپندوں نے موٹر سائکل اور سائکلوں کو بھی بہت نقصان پنچایا تھا۔ عبدالبعیر صاحب،عزیز الاسلام صاحب اور ان کے ساتھی آپ کے سامنے سیسہ پلائی دیوارین گئے تھے۔

شرپندوں کے اس جملے کے بعد محتر معزیر الاسلام کے سارے بھائی اہل صدیث ہوگئے اور تمام فسادی وشرپند حضرات ولیل ورسواہوئے۔ایک دفعہ بہادرخان گاؤں، شلع اکل میں بریلوی اور دیو بندیوں کے درمیان جنازے کے بعد دعا پر مناظرہ تھا ، اس مناظرے میں حاجی اللہ دخصاحب بھی موجود تھے، بریلویوں نے ''المبوط للسر حسی' سے مناظرے ایک روایت پیش کر کے دیو بندیوں کو پریشان کر دیا تھا ، حاجی صاحب نے مناظر سے اجازت لے کرروایت مندکورہ کی سندطلب کی اور کہا کہ صدیث وہی قابل قبول ہوتی ہے۔ کی سندموجود ہواوراصول صدیث کی روسے جموہ

بریلوی حفرات روایت ندکورہ کی سندیش ندکر سکے اور شور مچانا شروع کردیا کہ میخض حزب الله والا اور اہل حدیث ہے اسے مجلس سے نکال دو۔ حاجی صاحب اہل حدیث تو ضرور تقے مگر کراچی والی حزب اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔اس'' حزب اللہ'' کی بنیا و ڈاکٹرمسعودعثمانی صاحب نے رکھی تھی۔

ہمارےگاؤں (حال: محلّہ حصر و) کے ایک د تبلیغی بھائی 'الل حدیث کے شخت خلاف سے ، ایک دفعہ وہ حاتی صاحب نے بلیغی نصاب کا حوالہ دیا۔ اس شخص نے انکار کر دیا حاجی صاحب نے جھے کہا کہ بلیغی نصاب لے آؤ، بہت والد دیا۔ اس شخص نے انکار کر دیا حاجی صاحب نے جھے کہا کہ بلیغی نصاب لے آیا تو حاجی برانا واقعہ ہے کیکن جھے اچھی طرح یا دہے کہ میں دوڑتے ہوئے بلیغی نصاب لے آیا تو حاجی صاحب نے فورا '' فضائل درود' میں سے حوالہ نکال کراس شخص کے سامنے پیش کردیا، وہ شخص شخت بشرمندہ ہوا اور فور آرا وفر ارافتیا رکی۔

ایک دفعہ دیو بندی مدرسہ ''اشاعت القرآن حضرو'' کے مولوی امتیاز صاحب نے واہ کینٹ میں اہل حدیث کومناظرے کا چیلنج کیا تو حاجی صاحب اور میں واہ کینٹ پہنچ گئے ، وہاں مولوی صاحب نے گھرا کراس کا غذ پر دستخط کردیئے ہے جس میں یہ کھا ہوا تھا کہ ''ا: تقلید خص کتاب وسنت کے خلاف ہے ۲: مقتدی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی ۔ ماری صاحب نے مولوی امتیاز صاحب سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمارا اور آپ کا جھگر اختم ہوگیا ہے ، آپ نے اس دعوی پر دستخط کردیئے ہیں جس پر میں نے دستخط کے ہیں ، معلوم ہوا کہ ہمارا اور آپ کا دعوی ایک ہی ہمولوی امتیاز صاحب شرمندہ ہوکر بھاگ گئے ۔ اصل کے جامل کے عمل اور جو کا ایک ہی ہے ، مولوی امتیاز صاحب شرمندہ ہوکر بھاگ گئے ۔ اصل تحرید درج ذیل ہے :



مقالات مقالات

#### قوت حافظه

اللہ تعالی نے آپ کو بے پناہ قوت حافظ بخشی تھی ، آپ اور میں جب کی مناظرے یا پروگرام میں جاتے تو واپسی پر آپ دوسرے دوستوں کواس مناظرے یا پروگرام کی باریک باریک باریک تفاصیل من وعن بیان کردیتے تھے ،مثلاً کہتے تھے کہ: وہاں مجھے بیاس گی ، فلال شخص گلاس میں پانی لے آیا ، میں نے دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کر تین گھونٹ بھرے اور میز کے فلاں وسے تک پانی باتی رہ گیا تھا ، فلال شخص نے فلاں محت کہ پانی باتی رہ گیا تھا ، فلال شخص نے فلاں کتھے تک پانی باتی رہ گیا تھا ، فلال شخص نے فلال کتاب نکال کر فلال صفحہ پیش کیا ، وغیرہ وغیرہ ۔اس طرح کی باریک باریک تعصیلات آپ اس واقعے کے برسوں بعد بھی من وعن بیان کرتے تھے۔

اور میں س کر حیران ہوتا تھا کہ گویا آپ کے سامنے سکرین پروہی منظر چل رہا ہے۔ جناب مجمد اسحاق بھٹی صاحب کے بے پناہ حافظے کا س رکھا ہے گر حاجی صاحب کا حافظ اس سے بہت بلند تھا، آپ کچی روایتیں بالکل بیان نہیں کرتے تھے ہر بات جچی تل ہوتی تھی۔ آپ بہترین حاضر جواب تھے انتہائی جھاکش اور ورزشی جسم رکھتے تھے کا مرہ سے حضرو سائکل پر آتے ، اور سائکل پر ہی واپس جاتے تھے ، ایک طرف کی مسافت وس (۱۰) کلومیٹر سے زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کی نظر اور دانت وفات تک صیحے رہے ، سرکے بال بھرے ہوئے اور سیاہ وسفید تھے، آپ مہندی نہیں لگاتے تھے۔

تہجد کے لئے آپ (بغیرالارم) کے روزانداٹھتے تھے، قرآن پاک آپ کوالیے یا دتھا کہ جوآیت بھی پوچھوآپ قرآن سے نکال کردھتے تھے، میں نے اس کا بار بارتجر بہکیا، حاجی صاحب نے ہر مرتبہ مطلوبہ آیت نکال کردکھا دی، الیا حافظہ تفاظ کرام کا بھی نہیں ہوتا، آپ حوالہ دیتے وقت کتاب کا نام جلدا ورصفی بھی بتا دیتے تھے۔

#### طبيعت

حاجی صاحب طبیعت کے لحاظ سے نہایت سادہ اور سادگی کو بہت پیند کرتے تھے،

اکساری ومکنساری ان کی طبیعت کا حصہ تھی ، کبھی کسی کا براسو چتے نہ کسی کو برا کہتے تھے ،
بودونمائش کو پہند نہیں کرتے تھے ، جو بھی کھانا آپ کے سامنے آجا تا بخوش کھا لیتے اور کھانے
میں بھی نقص نہیں نکا لتے تھے ، مجھے ثیر بازصا حب خطیب سجد اہل معدیث اٹک نے ایک نجر
دی ، کہا: مجھے میری بیوی نے بتایا ، کہا: مجھے حاجی اللہ دنہ صاحب کی بیوی نے بتایا کہ: حاجی
صاحب نے ساری زندگی کھانے میں نقص نہیں نکالا اگر پہند ہوتا تو کھالیتے ورنہ خاموثی کے
ساتھ جھوڑ دیتے تھے۔ آپ کے صاحبز ادے عبدالقدر نے بھی اس روایت کی تصدیق کی
ہے گویا آپ 'ماعاب طعامًا قط'' کا بہترین نمونہ تھے۔

ایک غریب شخص نے ایک مولوی صاحب کی دعوت کی اور چاول پکائے ، وعوت والے مولوی صاحب اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ''اس بھلے شخص نے چاول پکواتے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ، جب کھانے بیٹے میں نے میزبان سے کہا پکھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں میں نے کہا بیتو کھانے کے قابل نہیں اب کیا کھاویں؟ اور جب تم کو چاول پکانانہیں آتا تھا تو کیوں پکایا سیدھی دال روٹی کیوں نہیں پکائی ، کہیں ہے روٹی لاؤ'' چاول پکانانہیں آتا تھا تو کیوں پکایا سیدھی دال روٹی کیوں نہیں پکائی ، کہیں ہے روٹی لاؤ'' والی بین المنانہ کا میں ۲۴،۲۳ ملفوظات کیم الامت جام ۲۴،۲۳ ملفوظات کیم الامت جام ۲۴،۲۳ ملفوظات کیم الامت جام ۲۴،۲۳ ملفوظات کھی الامت جام ۲۴،۲۳ ملفوظات کیم الامت جام ۲۴،۲۳ ملفوظات کیم الامت جام ۲۴،۲۳ ملفوظات کیم الامت جام ۲۴،۲۳ میں کور کیم کورنہیں کیکا کیم کورنہیں کو کیم کورنہیں کیکا کیم کورنہیں کورنہیں کیکا کیم کورنہیں کیکا کیکا کیم کورنہیں کیکا کی کورنہیں کورنہیں کیکا کیکا کیم کورنہیں کیم کورنہیں کیم کورنہیں کیکا کیم کورنہیں کورنہیں کیم کورنہیں کی کورنہیں کیم کورنہیں کی کورنہیں کورنہ کی کورنہیں کیم کورنہیں کیم کورنہیں کیم کورنہیں کیم کورن

مولوی صاحب کے ساتھی نے کہا کہ' اس کی دل شکنی ہوگی'' تو مولوی صاحب نے کہا: ''ہاری جو شکم شکنی ہوگ''(ایپناص۲۲)

حاجی صاحب شکم نواز نہیں تھے بلکہ ایسی باتوں سے انتہائی بے نیاز تھے۔اٹک شہر میں مسجد اہل صدیث کی بنیاد آپ ہی نے رکھی تھی۔

#### عقيده وايمان

حاجی صاحب عقیدے اور ایمان میں کٹرسلفی اہل حدیث تھے، اللہ تعالیٰ کوسات آسانوں سے اللہ تعالیٰ کوسات آسانوں سے اوپرعرش پرمستوی مانتے تھے۔ کمایلین بجلالہ، اللہ تعالیٰ کی صفات واساء الرجال پر بلا کیف ایمان رکھتے تھے، ان کی تاویل یا انکار کے خت مخالف تھے، تکفیریوں اورخوارج کا شدیدرد کرتے تھے، تقلید کی ہرتم سے بیزار تھے جیسا کہ اگلے صفح برآرہا ہے، تمام اہل بدعت

مقالات 519

مثلاً مسعود الدين عثاني مسعود احمد لي اليسسى ، پرويز وغير جم ك يخت مخالف تھے۔

عابی صاحب اہل بدعت کے پیچھے نماز بڑھنے کے قائل نہیں تھے، یہی تحقیق ہارے استاذ محترم سید بدلیج الدین الراشدی رحمہ اللہ کی تھی ، راقم الحروف نے اس مسلے پرایک کتاب کھی ہے جو'' بدعتی کے پیچھے نماز کا تھم'' کے نام سے مطبوع ہے۔ فقہی مسائل

حاجی صاحب کے چندمشہورمسائل درج ذیل ہیں:

ا: آپرکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کرنماز بڑھتے تھے اور اس کے قائل تھے، اس مسلے میں آپ کا اور شیخ البوالقاسم محبّ الله شاہ الراشدی رحمہ اللہ کا ایک ہی موقف تھا۔

 ۲: آپ مرد کے لئے نظیم نماز پڑھنے کے جواز کے قائل تھے لیکن خود ہمیشہ سر پر رو مال یا ٹولی رکھ کرئی نماز پڑھتے تھے۔

۳: حاجی صاحب ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کرتے تھے۔

۲: حاجی الله دنه صاحب حافظ عبدالله روپڑی رحمه الله کے زبردست محب تھے گر بعض مسائل میں ان سے اختلاف رکھتے تھے مثلاً ناخن پالش کوآپ ناجائز بیکھتے تھے جبکہ حافظ صاحب جواز کے قائل تھے۔

۵: حاجی صاحب شخ البانی رحمه الله ک بعض تصحیحات سے شدیدا ختلاف رکھتے تھے اور انھیں شخ رحمہ الله کے بعض تفروات پر بھی اعتراض تھا ، حاجی صاحب کے استاذ محترم ابوالسلام محمد میں سرگودھوی رحمہ اللہ بھی شخ البانی رحمہ اللہ کے تفروات پر تنقید کرتے تھے۔

### گھر بلوزندگی

کپڑوں کے دوتین جوڑوں سے زیادہ آپ کے پاس کوئی جوڑا (سوٹ) نہیں ہوتا تھا، گھر میں آپ نے پردے کا تخق سے اہتمام کروا رکھا تھا۔ ایک بیٹے کی بیوی دوسرے بیٹے کے سامنے بھی نہیں آتی تھی ، آپ کہا کرتے تھے کہ'' دیورچلتی پھرتی موت ہے،ان سے مقَالاتْ مَقَالاتْ

پردہ کیا کرو' حدیث ((المحمو موت. )) دیورموت ہے۔ (صحیح البخاری:۵۲۳۲ وصحیح مسلم:۲۱۷۲) کی طرف اشارہ ہے۔ گھر میں آپ اپنی بہوؤں اور گھر والوں کو ہا قاعد گی سے قر آن وحدیث پڑھایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں اور بچوں کو آپ نماز کی پابندی کرواتے تھے۔ آپ کے دی میٹے ہیں:

①عبدالقدير ﴿عبدالعليم ﴿محمليم ﴿محمليم ﴿ عبدالسبع

🕈 محمد عابد شو کانی 🕥 محمد عامر 💮 محمد مبدال 🕝 محمد فبد

آخری بیٹے کے لحاظ سے آپ اپنی کنیت ابوفہدا ختیار کرتے تھے، اصولِ حدیث کا ایک مسئلہ ہے کہ جس کے دس بیٹے ہوں اسے ابوالر جال کہتے ہیں۔

حافظ ابن الصلاح في كلها به كه "وأبو الرجال لقب لقب به ، لأنه كان له عشرة أو لاد كلهم رجال " (علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٥٥ نوع ده، معرفة الاساء والكني ) اسى مناسبت سع آب كي كنيت ابوالرجال تقي \_

## لا هور منتقلی

۱۹۹۲ء میں ،ساٹھ سال کی عمر میں حاجی صاحب مستقل طور پر باغبان پورہ لا ہور میں منتقل ہوگئے تھے کیونکہ وہاں انھوں نے گھر بنالیا تھا۔ آپ مہینے میں دو دفعہ جمعہ پڑھانے کے لئے اپنے خرچ پر لا ہور سے اٹک آتے تھے، آپ کی مصروفیات بہت بڑھ گئے تھیں ، کہیں جمعہ پڑھانے جارہ جیس تو کہیں قرآن وحدیث کے درس کا اہتمام ہے، جہاں بھی گئے اپنے ہی خرچ پر گئے ،اٹک والوں نے کہا کہ جاجی صاحب لا ہور سے اٹک کوچ چلتی گئے اپنے ہی خرچ پر گئے ،اٹک والوں نے کہا کہ جاجی صاحب لا ہور سے اٹک کوچ چلتی ہے آپ اس میں آیا کرین فک ہمارے ذمے ہوگالیکن آپ نے اٹکار کر دیا اور کہا: اللہ تعالی نے میری دو پھٹیں لگائی ہوئی ہیں ایک پینشن میں نے اپنے دینی پروگراموں کے لئے وقف کی ہوئی ہے۔

لا مور میں آپ نے '' تنظیم المساجد کویت'' کے تعاون سے ایک معجد بنائی آپ جماعت اہل حدیث چوک والگراں لا مورکی مجلس شوریٰ کے ممبر تھے، خط کتابت کے ذریعے

مقالات \_\_\_\_\_\_ 521

سے لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے، آپ حافظ عبدالقا دررو پڑی جوایک عظیم مناظر تھے، کی صحبت ہے بھی مستفید ہوتے رہے، آپ نے مناظر سے کے رموزان سے بھی سیکھے تھے۔ کا مرہ میراج فیکٹری میں حاجی صاحب کے بارے میں مشہورتھا کہ ان سے بحث کر واور نہ ان کے پاس جاؤ، ورنہ اہل الحدیث ہو جاؤ گے، بعض لوگ کہتے تھے کہ سے الکیٹریکل فٹرنہیں بلکہ اہل حدیث فٹر ہیں، کیونکہ جو شخص ان سے مسئلے پوچھتا ہے وہ بالآخر الل حدیث ہوجا تا ہے۔

آپ کی کوشش سے سینکٹر وں لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب تقلید سے سخت نفرت کرتے تھے، آپ قر آن وحدیث کی اطاعت کے ہی عامل و دائی تھے، تقلید کی ہر فتم کونا جائز سجھتے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہل کے لئے تقلید جائز نہیں سجھتے تھے، آپ الیمنی رحمہ اللہ وغیر ہ سلفی علماء کی طرح آپ بھی جاہل کے لئے تقلید جائز نہیں سجھتے تھے، آپ کے نزدیک ہر جاہل پر لازم ہے کہ قرآن وحدیث کے بارے میں سوال کر کے اس پر عمل کرے اور یہ تقلید نہیں بلکہ اقتد اہے۔

#### بهترين استاذ

عاجی صاحب کتابین نہیں لکھتے تھے گرا یے شاگر دتیار کرتے کہ جن کا اوڑ ھنا بچھوناہی تھنیف و تالیف ہے، جاجی صاحب بہترین مدرس اور جلیل القدر استاد تھے، جو شخص آپ سے بچھ پڑھ لیتا ایسا ماہر ہوجاتا کہ بڑے سے بڑا شخ الحدیث بھی آپ کے شاگر دسے ڈرتا تھا، آپ کے شاگر دوں میں طاہر صاحب اٹک والے بہترین مبلغ ہیں، وہ حاجی صاحب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں دوران گفتگو میں اُن کے انداز تکلم اور ہاتھوں کے اشارے کا وہی انداز ہے جو حاجی صاحب کا انداز تھا، من وعن حاجی صاحب کی تصویر ہیں۔

#### وفات

آپ کی صحت قابلِ رشک تھی ،۲اگست کوائک شہر میں نماز جعہ پڑھا کر سوہدرہ چلے گئے ، وہاں درس قرآن دیا ، بدھ کو واپس لا ہورا پنے گھر آئے ، جمعرات کی رات کومطالعہ کرتے رہے اور سوالوں کے جوابات بھی لکھتے رہے، آخری بات اپنے بیٹے سے یہی کہی:
صبح جلدی اٹھا کرواور نماز وقت پر پڑھو' ٹھیک ٹھاک سوئے ، صبح ، ۱۰ اگست ۱۰۰ اور جعہ
کی) نماز فجر کے لئے نہیں اٹھے، عجیب وغریب بات ہوگئ تھی، آج ساری زندگی میں پہلی
دفعہ حاجی اللہ دنتہ صاحب کی صبح کی نماز فوت ہوگئ تھی۔ بیٹا یہ معلوم کرنے حاجی صاحب کے
مرے میں داخل ہوا کہ کیا وجہ ہے آج اباجی نے نماز نہیں پڑھی، پتا چلا کہ وہ اپنے خالق حقیق کے یاس جا میکے تھے۔ اِنا لللہ و اِنا الله و اجعون

عبدالقد برصاحب کہتے ہیں:'' مجھے یادنہیں کہ بھی ان کی تنجد کی نماز ان سے رہ گئی ہو، وہ ہمیشہ تنجد گزار تھے''لیعنی آپ کیے تنجد گزار تھے۔

فوت ہونے کے بعدان کا چہرہ انتہائی پرسکون اور نورانی تھا، ایبامعلوم ہوتا تھا کہ سوئے ہوئے ہیں ابھی اٹھ کرقر آن وحدیث کی دعوت والاسلسلہ نثروع کر دیں گے۔

آپ کا جنازہ بہت بڑا اورعظیم الثان تھا ، ہر آنکھ پرغم تھی اٹک سے بہت سے ساتھی پنچ گئے تھے، میں ان دنوں مکتبددارالسلام لا ہور میں موجود تھا۔

آپ کی نماز جنازہ میں نے جمراً پڑھائی اور عصر ومغرب کے درمیان آپ کو چوک شوالہ قبرستان، باغبان پورہ لا ہور میں، ۱۰ اگست ۲۰۰۱ء کواشک بار آئکھوں سے دفن کر دیا گیا، آپ کی عمر ۲۵ سال تھی۔ اللھم اغفر لہ واد حمه

المُ الحروف كي في حافي الله و صاحب كا جازت لهم عديث مع وعظ

وبنهندسد وسالانعص

523

مقالات

## ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ... ﴾ وه گواه جن کی گوای تحصارے درمیان مقبول ہو۔ (البقرہ:۸۲) اور فر مایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ﴾ (اللِ ايمان) جمونی گوائی نبيس ديت (الفرقان:۲۲) نيز فرمايا:

## عيسى بن جاربيالانصاري رحمه الله

تابعین کرام می سے عیلی بن جاریہ الانساری المدنی رحمہ اللہ کے مختصر وجامح حالات درج ویل بیں:

اساتذه: سيدنا جابر بن عبدالله الانصارى التنفؤ ،سيدنا جربر بن عبدالله البحلى والثفؤ ،سالم بن عبدالله بن عمر رحمه الله ،سعيد بن المسيّب رحمه الله ،سيدنا شريك صحابي والثفؤ اور ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمه الله .

تلانده: ابوصح حميد بن زياد المدنى ، زيد بن الى انديد ، سعيد بن محد الانصارى ، عندس بن سعيد الرازى اور يعقوب بن عبد الله الاشعرى المحى رحمهم الله.

اساء الرجال كی نظر میں: عد ثینِ كرام كاعیلی بن جاريد كی جرح وتعدیل كے بارے میں اختلاف ہے۔ حافظ ذہبی نے فر مایا: '' منحتلف فید'' (الكاشف،۱۳۳۲ تـ ۴۳۳۷) اب اس جرح وتعدیل كاجائزه پیش خدمت ہے:

جرح: جارمين اوران كى جرح كابا والدؤكرورج ذيل ب

ا يكي بن معين فرمايا:

"روی عنه یعقوب القمی؛ لا نعلم أحدًا روی عنه غیره . وحدیثه لیس بذاك "اس ایقوب آمی نے روایت بیان کی ہے، ہم نہیں جانتے كم كى دوسرے نے اس سے روایت بیان کی ہادراس کی صدیث تو کی نہیں ہے۔

(تاریخ این میں روفیة عباس الدوری: ۲۸۱۰)

اوركها: "عنده أحاديث مناكيو ، يحدّث عنه يعقوب القمي و عنبسة قاضى الري"ال كيال مكر حديثيل بي، السي يعقوب المي اورزَك

مقالات على المقالات ا

کے قاضی عنبسہ روایت بیان کرتے ہیں۔ (روایة الدوری:۲۸۲۵)

عیسیٰ بن جاریکاشا گردایک ہے یادو ہیں؟اس بیان میں یہاں تعارض ہے۔

۲- ابن عدی نے کہا: ''و کلھا غیر محفوظة ''اور (عیسیٰ بن جاریی) تمام حدیثیں (بشمول آٹھ رکھات تراوی و کلھا غیر محفوظ (شاذ) ہیں۔ (اکال ۱۸۸۵مدر آخر ۱۳۸۸) حدیث شاذ کے بالقابل حدیث کو محفوظ کہا جاتا ہے لہذا غیر محفوظ کا مطلب شاذ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جو تقدراوی تقدلوگوں کے ظاف بیان کرے۔

(آواب الشافعي ومناقبه لا بن الي عائم ص ١٤٩، وسنده صحح بمعرفة علوم الحديث للحائم ص ١١٩ ح ٢٩٠ وسنده حسن، معرفة السنن والآثار المبيتي ام ٨٢،٨١٨ وسنده حسن بمقدمة ابن المصلاح سم شرح العراقي ص١٠١) ٣- نسائي نے فرمايا:

''یروی عنه یعقوب القمی منکو ''اس سے یعقوب المی روایت کرتا ہے، منکر ہے۔ (کتاب الفعفاء ۳۲۳)

امام نسائی سے محصح سند کے ساتھ منگر الحدیث یا متروک کی جرح ثابت نہیں ہے۔ ۲۰ لغقیلی: انھوں نے عیسیٰ بن جاریکواپی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

(۱۰۸۳/۳۵ دومرانسخ ۱۰۸۳/۳)

۵۔ ابن الجوزی: انھوں نے عیسیٰ بن جاربہ کوائی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

(רארב-רראר)

الوداود: كهاجاتا بكابوعبيدالآجرى (؟) في ابوداود فل كيا ب:

''مرنکو الحدیث'' (دیکھے تہذیب الکمال المری نوجدیدہ ی ۵۳۸ ت ۵۳۰۸) بیجر آدو وجہ سے ثابت نہیں ہے: (۱) آجری تک سیح سند نامعلوم ہے۔ (۲) آجری ندگور

۔ کابذات ِخود ثقة وصدوق ہونا ثابت نہیں ہے۔والشراعلم

🖈 ابن جرالعتقلانی نے کہا: 'فید لین ''اس میں کمروری ہے۔

(تقريب التهذيب:۵۲۸۸)

' دوسری طرف عیسیٰ بن جاریه کی بیان کرده ایک منفر دروایت کے بارے میں حافظ ابن مجر نے فر مایا:'' د جالله ثقات''اس کے راوی ثقتہ ہیں۔(الاصابہ ۱۵۲۸ت ۳۹۰۹) حافظ ابن حجرنے مزید کہا:

" كما أخرجه أبو يعلى بإسنادحسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال :كان أبي بن كعب يصلّى...."

(فتح البارى ار ١٩٨٥ ح٠٤)

لہذا حافظ ابن تجرکی جرح اُن کی تعدیل سے متعارض ہے۔ اگر ایک ہی عالم کی جرح وتعدیل باہم متعارض ہوں اور تطبیق و نٹخ نہ ہو سکے تو اس کی جرح و تعدیل دونوں ساقط ہو جاتی ہیں۔ د کیکھئے میزان الاعتدال (۵۵۲/۲ تا ۸۵۲/۲ عبدالرحن بن ثابت بن الصامت)

> خلاصة الجرح: كل ما في محدثين سي ميلى بن جاريه پرجرح ثابت ہے۔ تعديل: اب معدلين اوران كى تعديل كابا حواله ثبوت درج ذيل ہے:

ابوزرعة الرازى نے فرمایا: "لاباس به"ان كے ساتھ كوكى حرج نہيں ہے۔

(الجرح والتعديل ٢٧٣/ ٢٤ وسنده صحح)

امام یخی بن معین رحمه الله نے فرمایا: 'إذا قلت لك :لیس به بأس فهو ثقة '' جب میں تمھار بے سامنے کہوں کہ اس کے ساتھ کو کی حرج نہیں تو وہ ثقہ ہے۔

(الكفاليلخطيب ص٢٢ دسنده صحح)

ابن تزیم: "روی له فی صحیحه ولم یتکلم فیه" ( گیج این تزیم ۱۳۸۱ ت ۱۰۷)

امام ابن خزیمه نیشا پوری رحمه الله (متونی ۱۳۱۱هه) اپنی کتاب صحیح ابن خزیمه میس جس رادی سے روایت بیان کریں اور جرح نه کریں تو وہ راوی ان کے نزدیک ثقه وصدوق ہوتا ہے اور وہ روایت بھی ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ نیز دیکھئے البدر المنیر فی تخ تے الا حادیث والآثار الواقعة فی الشرح الکبیرلا بن الملقن (1 م/۱۹٬۵۵۴)

امام ابن خزیمه نے ایک حدیث (( هو الطهور ماؤه ، الحلال میتنه .)) بیان کی کین اس کے ساتھ استده صحیح "نہیں فر مایا و کیکے تحتی ابن خزیم ( ار ۵۹ / ۱۱۱ )

ال حدیث کے بارے میں حافظ ابن تجرائی کتاب بلوغ المرام کے شروع میں فرماتے ہیں: ''و صححه ابن خزیمة''اورابن خزیمہ نے اسے صحیح کہاہے۔(آ)

امام ابن خزیمہ نے سیدنا ابوالسے والفیئے سے ایک حدیث بیان کی لیکن اسے صراحناً صحیح نہیں کہا۔ دیکھے سے ابن خزیمہ (ار۱۳۳ اس ۱۸۳۳) اس حدیث کے بارے میں نیموی تقلیدی لکھتے ہیں:''و صححه ابن خزیمہ ''اورابن خزیمہ نے اسے سے کہا ہے۔(آثار السن حدیث نمر ۱۳۸۰) معلوم ہوا کہ ابن خزیمہ کا اپنی سیح میں مجر دروایت بیان کر دینا (بشر طیکہ وہ جرح نہ کریں) اس روایت کی ان کے نزدیک شیح ہوتی ہے۔

حافظ ابن مجرا یک راوی کے بارے میں فرماتے ہیں: 'صحیح ابن حزید مقصد حدیشہ و مقتضاہ أن یکون عندہ من (الثقات) ''ابن خزیر نے ان کی حدیث کہا جس کا نقاضا یہ ہے کہ وہ راوی ان کے نزدیک ثقہ ہے۔ (تقیل المنفعہ ص ۲۲۸ ت ۲۱۸ ،عبدالرحلٰ بن خالد بن جبل العدد انی) نیزدیکھے الاصابہ (۱۲۳ سے ۱۵۲۲)

امام ابن خزیمه فراین کتاب کانام درج ذیل رکھاہے:

"مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي عَلَيْكُ بنقل العدل عن النبي عَلَيْكُ بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه عَلَيْكُ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالىٰ."

(صح ابن تُزير جاس آبل حا)

مقالات 529

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمہ کے نز دیکے عیسیٰ بن جاریہ عادل وغیر مجروح ( ثقہ وصدوق ) ہیں۔والحمدللہ

تنبیه بلیغ: امام ابن خزیمه کے نزدیک کسی راوی کا ثقه وصدوق ہونایا کسی حدیث کا تھے ہونا صرف اسی حالت میں قابلِ قبول ہے جب جمہور محدثین کے خلاف نہ موللہذا بعض الناس کا جمہور کے خلاف صحیح ابن خزیمہ کی بعض روایتوں یا بعض راویوں پر جرح کرنا ہمیں چنداں مفزنہیں ہے۔

﴿ بَيْثُمْ نِهُ كَهَا: ' ورجال أبي يعلى ثقات ''اورابويعلىٰ كراوى ثقه بيں۔

(مجمع الزوائد ١٨٥/ما، باب الانصات والإمام يخطب)

مندانی یعلیٰ (۳۳۵ س۳۹ ۱۷۹)والی اس روایت میں عیسیٰ بن جاریہ کا نام صاف طور پر موجود ہےلہٰ ذاوہ بیثمی کے نز دیک ثقہ ہیں۔

- زہبی: انھوں نے عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں فرمایا:
  - "إسناده وسط"اس كى سندورميانى ہے۔ (يزان الاعتدال ١١١٦)
- منذری: انھوں نے عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے بارے میں 'بیاسناد
   جید'' اچھی سند کے ساتھ ، فر مایا ہے۔ (الترغیب والتر ہیب ار ۵۰۵ ۱۰۲۹)
  - بوصری: انھوں نے عیسیٰ بن جارہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے بارے میں فرمایا:

''هذا إسنادحسن ، يعقوب مختلف فيه والباقي ثقات'' (زواكرابن بأجـ ٣٢٣١)

معلوم ہوا کہ بوئیری کے نز دیکے عیسیٰ بن جاریہ ثقہ ہیں۔

﴿ ابویعلی الخلیلی نے کہا: 'وروی عنه العلماء ، محله الصدق ''ان سے علاء نے روایت کی اوروہ سچائی کے مقام پر (یعنی سچے) ہیں۔ (الارشاد ۲۷۸۷ تـ ۲۷۵)

روایت کی اور وہ سچا کی لے مقام پر ( سی کے ) ہیں۔ (الارشاد ۱۷۸۷ سے ۱۷۵) شنبیہ: الارشاد کے مطبوعہ نسخے میں کچھ گڑ برد بھی ہے ۔ کسی دوسرے راوی کے بارے میں کھھے ہوئے الفاظ اس تذکرے میں بھی آگئے ہیں جن کی محشی نے صراحت کردی ہے۔ اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نز دیکے عیسیٰ بن جاریہ ثقہ وصدوق ہیں مقالاتْ

لہذا حسن الحدیث ہیں۔ پانچ کے مقابلے میں سات یا آٹھ جہور ہی ہوتے ہیں۔ انورشاہ کا شمیری نے عیسیٰ بن جاریہ کے بارے میں کہا: ''و ضعفہ اکثر المع حدثین'' اوراسے اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ (العرف الشذی جام ۱۳۱ تحت ۵۸۲) بیقول درج بالا تحقیق کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

امام بخاری نے عیسیٰ بن جاریہ کا الباری الکبیر (۲۸۵۸) میں ذکر کیا اور اس پر کوئی طعن نہیں کیا۔

ظفر احمقانوی دیوبندی فرماتے ہیں:

''و كذا كلّ من ذكره البخاري في تواريخه ولم يطعن فيه فهو ثقة ... '' اوراسي طرح بخارى نے اپني تاريخول ميں جس كسي كو بھي ذكر كيا ہے اوراس برطعن نہيں كيا تووہ تقدے۔ (تواعد في علوم الحديث ص٢٢٣ واعل المنن ١٢٣٩)

☆ حافظ ابن ابی هاتم الرازی نے عیسیٰ بن جاریکوا پنی کتاب الجرح والتعدیل (۲۷۳۸)
 میں ذکر کیا اور ابو حاتم الرازی سے ان پر کوئی جرح نقل نہیں کی نے ظفر احمد تھا نوی صاحب نے
 ایک اصول بنایا ہے کہ ابوزرعہ یا ابو حاتم کا جرح سے سکوت کرنا راوی کی توثیق ہوتی ہے۔
 دیکھے تو اعد فی علوم الحدیث (ص ۲۳۸) اعلاء السنن (۱۹۷۳)

یہ دونوں اقوال بطورِ الزام پیش کئے گئے ہیں۔

🖈 نیموی تقلیدی نے عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک روایت ذکر کر کے کہا:

''وإسناده صحيح'' (آثارالسنن: ۹۲۱ دوسرانسخه: ۹۲۰ مندانی يعلی سر۱۷۹۳ و ۱۷۹۹ خلاصة التعدیل : عيسلی بن جاريه جمهور محدثین کے نز دیک ثقه وصدوق ہیں للہذا حسن الحدیث ہیں۔ رحمه الله

شعبدہ بازیاں: بعض تقلیدی حضرات طرح طرح کی شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے جمہور محدثین کے برعکس ابوشیبہ ابراہیم بن عثان اور عبدالرحنٰ بن اسحاق الکوفی وغیرہا کا دفاع اور عیسیٰ بن جاریہ اور محمد بن اسحاق بن یساروغیرہا پر جرح میں مصروف رہتے ہیں مقالات 531

حالاتکہ جمہور محدثین کے مقابلے میں بعض محدثین کی جرح و تعدیل مرجوح و مردود ہوتی ہے۔ سرفراز خان صفدر دیو بندی تقلیدی نے اعلان کر رکھا ہے کہ'' ہم نے توثیق وتضعیف میں جمہور آئمہ جرح و تعدیل اورا کثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا۔ مشہورہ کہ عن زبان خلق کونقار ہُ خدا سمجھو'' (احس الکلام طبح دوم خاص میں)

حالانکہ ابوشیبہ ابراہیم بن عثان ،عبدالرحلٰ بن اسحاق الکونی ، یزید بن ابی زیاد ، محمد بن عبدالرحلٰ بن ابی لیا ، محمد بن اسحاق بن یسار ،عبدالحمید بن جعفر ، مکول اورعیسیٰ بن جاربہ وغیرہم کے بارے میں ان لوگوں نے جمہور کا دامن چھوڑ کر اقلیت کے جھنڈے تلے پناہ لیرکھی ہے۔ لینے دینے کے پیانے ایک جیسے ہونے چاہئیں ورنہ پھرایک دن عدالت انصاف میں جواب دینا ہی ہوئے گا۔

ایک شبہ: بعض تقلیدی حضرات جب دیکھتے ہیں کہ فریق مخالف کی حدیث میں جورادی ہے۔ ہے۔ اسے ابوزرعہ ابن خزیمہ ابن حبان ، ذہبی اور بیٹی وغیرہم ثقہ وصدوق سجھتے ہیں تو وہ ان ائمہ کے بعض دیگر اقوال وتحقیقات پیش کر کے بیراگ الا پنا شروع کر دیتے ہیں کہ (۱) لابا س بہ ... کچھ مفیر نہیں ہے۔ (۲) ابن حبان ... غیر معتبر ہے۔ (۳) ابن خزیمہ نے حدیث ابن جاریہ کی تھی و تحسین بھی غیر مقلدین کے ہاں معتبر نہیں .. وغیرہ ، جیسا کہ حافظ ظہور احد سینی دیو بندی تقلیدی نے اپنی کتاب '' رکعات معتبر نہیں .. دغیرہ ، جیسا کہ حافظ ظہور احد سینی دیو بندی تقلیدی نے اپنی کتاب '' رکعات تراوت کا ایک تحقیقی جائزہ ' میں لکھ رکھا ہے۔ (۲۲۱ تا ۲۲۹)

عرض ہے کہ ہمارا طر زِعمل اور منج واضح ہے، جس کا ہم بار باراعلان کر پچکے ہیں کہ تعارض واختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کو ہی ترجیح ہوگی اور اس پر ہمارا ہمیشہ کمل رہا ہے۔ کوئی شخص اس منج کے خلاف ایک مثال بھی پیش نہیں کرسکتا۔ باقی جو پچھ ہے وہ آلی تقلید کی شعیدہ بازیاں ہیں اور بس!

آ خِرى بات: عيسى بن جاريه الانصارى في سيدنا جابر بن عبدالله الانصارى وللنفؤ سه روايت كيا هي كي مين رسول الله مَا يَيْنِمُ في منال مِين مُماز برُ ها كَي آبِ مَا يَيْنِمُ في آمُنهُ مِن مُمان مِين مُماز برُ ها كَي آب مَا يَيْنِمُ في آمُنه

مقَالاتْ عَالاتْ الله عَالِيْ ال

ر *کعتیں اور وتریز ھے...*الخ

( صحح ابن خزير ١٠٨٦ ح ١٠٠ م م ايم ابن حبان والاحمان ١٠٦٢ ح ١٠٠١ م ١٢٠ ح ١٠٠١)

یدروایت حسن لذانہ ہے۔اسے ابن خزیمہ وابن حبان وغیر ہمانے صحیح وغیرہ قرار دیا ہے لہذا حافظ ابن عدی اکیلے کی اس پر جرح صحیح نہیں ہے۔

عیسیٰ بن جاربیک اس روایت کے بارے میں عرض ہے کہ عینی حفی اور زیلعی حفی نے اسے ذکر کیا ہے اور کوئی جرح نہیں گی۔ (عمدۃ القاری سرے ۱۵۲۷، نصب الرابیۃ ۱۵۲۷) ذکر کیا ہے اور کوئی جرح نہیں گی۔ (عمدۃ القاری سرے ۱۳۹۵، نصب الرابیۃ ۱۵۲۷) ملاعلی قاری (حنفی ) فرماتے ہیں:

''فإنه صح عنه أنه صلّى بهم ثماني ركعات والوتر''

بِشِک آپ مَنْ الْمُنْظِمْ ہے تھے ثابت ہے کہ آپ نے لوگوں کو آٹھ رکعات پڑھا کیں

اوروتر پژهایا۔ (مرقاة شرح المثکوة ۳۷۹،۳۳ تحت ۱۳۰۲)

طحطاوی حنی نے کہا: کیونکہ بے شک نبی عالبَیلا نے بین نہیں پڑھیں بلکہ آٹھ پڑھیں۔

(حاشية الطحطاوي على الدرالتخارار ٢٩٥٧، الحديث: ٢٦ص ٣٨)

یمی بات کنزالد قائق کے حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ (ص۳۱ حاشی نمبر: ۴) خلیل احمد سہار نپوری دیو بندی لکھتے ہیں:

"اورسنت مؤكده موناتراوح كاآثهر كعت توبالاتفاق ہے اگرخلاف ہے توبارہ

میں ہے' (براہین قاطعہ ص ۱۹۵)

عبدالشكورلكصنوى تقليدي لكصة بين:

''اگرچہ نبی مُنَاتِیْنِ سے آٹھ رکعت تراوی مسنون ہے اور...' (علم افقہ ص ۱۹۸ ماتیہ) نیز د کیھئے میری کتاب تعدادِ قیامِ رمضان کا تحقیق جائزہ (ص ۱۰ تا ۱۱۱۱) و ما علینا إلا البلاغ مقالات عقالات المقالات المقالا

## قاضی ابویوسف: جرح وتعدیل کی میزان میں

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قاضى ابوليسف يعقوب بن ابرائيم بن حبيب بن جبيش ، صاحب الإمام الي حنيف، ان كارك مين جرح وتعديل كامول كا اختلاف بـ

معدلین: تعدیل کرنے والے اوران کی تعدیل درج ذیل ہے:

(١) الامام الوعبد الرحمن النسائي رحمه الله=أبو يوسف القاضي: ثقة

(الطبقات آخركتاب الضعفاء ص٠١٠، الطبعة الهندية)

(٢) ابن حبان البستى = وكان شيخًا متقنًا . إلغ ( كتاب الثقات ١٣٥٧) عافظ ابن حمان رحم الله فرمات بس:

"لسناممن يو هم الرعاع ما لا يستحله ولا ممن يحيف بالقدح في إنسان وإن كان لنا مخالفًا، بل نعطي كل شيخ حظه مما كان فيه، ونقول في كل إنسان ما كان يستحقه من العدالة والجرح، أدخلنا زفرًا وأبا يوسف بين الثقات لما تبين عندنا من عدالتهما في الأخبار، وأدخلنا من لا يشبههما في الضعفاء مما صح عندنا مما لا يجوز الإحتجاج به"

ہم (محدثین) ایسے نہیں ہیں جیسا کہ گھٹیالوگ (ہمارے بارے میں) شبہ ڈالتے رہے ہیں، جسے وہ (اپنے لئے بھی) حلال نہیں سیھتے ۔ اگر چہ کوئی انسان ہمارا مخالف بھی ہو، ہم اس کے بارے میں ظالمانہ جرح کے قائل نہیں ہیں، ہم ہرانسان کے بارے میں جرح وتعدیل کے لحاظ سے وہی بات کہتے ہیں جس کا وہ مستحق ہوتا

مقالات مقالات

ہے۔ہم نے زفر (بن البذیل) اور ابو یوسف کو ثقدراویوں میں اس لئے داخل کیا ہے کہ روایات میں ان کی عدالت (سچائی) ہمارے نز دیک ثابت ہے اور جولوگ (عدالت میں ) ان کے مشابہ ہیں ہم نے اضیں اُن ضعیف راویوں میں شامل کیا ہے جن سے جسن ہیں پکڑی جاتی۔ (سمان انتقات نے مص ۱۳۲۲)

معلوم ہوا کہ امام ابن حبان اور محدثین کرام بحثیت مجموعی میزانِ عدل اور انصاف پر گامزن تھے لبعض مستشیات اور اخطاء کی وجہ سے محدثین کے خلاف پروپیگنڈ اشروع کر دینا بقول ابن حبان رحمہ اللہ گھٹیالوگوں کا کام ہے۔

زكريا كاند بلوى ديو بندى تبليغي لكصة ين: "ان محدثين كاظلم سنو!" (تقرير بخارى ٣٠٥٠)!

منبيه: حافظ ابن حبان كى توثيق تين حالتون مين ردموجاتى ب:

اول: جمہورےخلاف ہو۔

دوم: مجهول اورمستورراو بول کی توثیق میں تفرد ہو۔

سوم: جرح وتعديل باجم متعارض بور (ديم يحييزان الاعتدال ١٥٥٢،٣ ١٥٥٠)

(٣) محمد بن الصباح الجرجرائي = فكان أبو يوسف رجلاً صالحًا وكان يسرد الصوم ابويوسف نيك آدمي تصاور مسلسل روز مركعة تقد

(كتاب الثقات لابن حبان ١٨٣٧، ١٨٣٧ وسنده حسن)

اس روایت میں ابن حبان کے استاذ عبداللہ بن محمد بن قحطبہ بن مرزوق ہیں جن سے حافظ ابن حبان نے بھی ابن حبان میں تقریباً ساٹھ روایتیں بیان کی ہیں ۔ ابوالشخ الاصبہانی بھی ان میں دوایت کرتے ہیں۔ (سمال ۲۹۸)

بیراوی ابن حبان کے استادول میں سے ہیں، ابن قطبہ کی تویش ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں ان سے روایتیں لے کر کردی ہے اور بیتویش کا درجہ ثانیہ ہے۔ د کیھئے انتکیل للیمانی رحمہ اللہ (جاس سے سہ ترجمہ عمد بن حبان) لہذا بیراوی حسن الحدیث علی الاقل ہیں۔

(٣) عمروبن محمر بن بكير الناقد = "لاأرى أن أروي عن أحد من أصحاب الرأي إلا أبو يوسف فإنه كان صاحب سنة. "

(الكائل لا بن عدى ،طبعة جديدة ٢٦٢/٨ واللفظ لدوسنده يحج ، تاريخ بغداد ٢٥٣ ر ٢٥٥٨ وسنده يحج ) كي بن معين = " أبو يوسف القاضي لم يكن يعرف الحديث وهو ثقة. " (۵) يجل بن معين = " أبو يوسف القاضي لم يكن يعرف الحديث وهو ثقة. " (تاريخ بغداد ١٩٥٧ وسنده يحج )

لم یکن یعرف بالحدیث (تاریخ بغراد ۱۲ م از ۱۲ م م بخراد ۱۲ م ۱۳۹۰ و ۱۲ م ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰ و ۱ م یکن یعرف با ایک و از ۱۲ م از ۱۲ م ۱۳۹۰ و ۱ م بخراد ۱۲ م ۱۳ و ۱ م بخراد ۱۲ م بخراد ۱۳ م ب

ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثًا و لا أثبت من أبي يوسف (الكائل ٢٦٢٨، ومند اليح منزد يكه جار عن اوران كى جرح:١)

(۲)اب*ن عدى الجر*جائى=''وإذا روى عنه ثقة و يروي هو عن ثقة فلا بأس بـه وبرواياته. '' (اكالم√۲۸۸)

احمد بن كامل القاضي=" ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلى بن المديني في ثقته في النقل . "

(اخبارالى صديفة واصحاب محسين بن على الصير ي ص ٩٠ وتاريخ بغداد ١٢٣٣)

احمد بن کامل القاضی بذات ِخودضعیف ہے، کسی قابلِ اعتاد بحدث ہے اس کی معتبر توثیق ٹابت نہیں ہے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۲ص۲۵ وسوالات اسہمی (۲۷۱)

صاحب أبي حنيفة و أفقه أهل عصره ، ولم يتقدمه أحد في زمانه وكان صاحب أبي حنيفة و أفقه أهل عصره ، ولم يتقدمه أحد في زمانه وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض (تارخ بنداد ۱۳۵۱/۲۳۵)

مقالات عقالات

طلحہ بن مجمد بن جعفرالشاہد بذات خود جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، از ہری نے کہا: ''ضعیف فی روایته و فی مذهبه '' دیکھئے تاریخ بغداد (۹را۳۵ ت ۴۹۰۸) بی شخص بکامعتزلی بلکہ اعتزال کی طرف دعوت دینے والاتھا دیکھئے لسان المیزان (۳۲۲۲) ومیزان الاعتدال (۳۲۲۲۲)

لہذا ذہبی رحمہ اللہ کے نزد میک اس کا''صحیح السماع''ہونا چندال مفید نہیں ہے بلکہ پیشخص قولِ رائح میں مردود الروایہ ہے۔محمہ بن ابی الفوارس ،حسن بن محمد الخلال اور الاز ہرنی کی جرح کے بعد حافظ ذہبی کی تعدیل خود بخو دختم ہوجاتی ہے۔

ابوابراتيم اساعيل بن يكل بن اساعيل بن عروبن مسلم المزنى=" عن جعفر بن ياس قال: كنت عند المزنى ، فوقف عليه رجل فسأله عن أهل العراق فقال له :ما تقول فى أبي حنيفة؟ فقال: سيدهم، قال: فأبو يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث ، قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم تفريعًا ، قال: فزفر؟ قال: أحدهم قياسًا. " (تاريّ بغراو ۲۳۲/۱۳)، وسند وضيف)

اس روایت کے راوی جعفر بن یاسین کے حالات نامعلوم ہیں۔ اس کا شاگر دمجہ بن ابراہیم بن حبیث البغوی غیرموثق ہے، اس کے بارے میں امام دار قطنی نے فرمایا: '' لم یکن بالقوی '' (المؤتلف الم ۱۸۹۶)

یم جرح امیر ابونصر بن ما کولائے اس راوی پرکی ہے۔(الا کمال mron) یعنی بیتول امام مرنی صاحب الشافعی سے ثابت ہی نہیں ہے۔

على بن عبدالله بن جعفر المدين = "قدم أبويوسف .....و كان صدوقًا. "إلخ (تاريخ بنداد ٢٥٥/ وسنده ضعيف)

اس کا راوی عبداللہ بن علی بن عبداللہ اللہ بن غیر موثق وجمہول الحال ہے، اس کا ذکر تاریخ بغداد (۱۰۱۹،۱۰ تا ۱۱۹۹) وسوالات حزق آسہی (۳۲۳) میں بغیر کسی جرح وتوثیق کے موجود ہے۔ امام دارقطنی کا ایک قول اس راوی کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرتا مقَالاتْ عَالاتْ

ہے۔ (ویکھے سوالات جمزہ اسہمی: ۳۸۷ ونصب العماد فی تحقیق: الحن بن زیاوس ۳)

وزفر في قياسهما ومثال يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث و حبان و وزفر في قياسهما ومثال يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث و حبان و مندل في حفظهم الحديث والقاسم بن معن في معرفته باللغة والعربية وداود الطائي وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما؟ من كان هؤلاء جلساء ه لم يكد يخطي لأنه إن أخطأ رد وه " (تاريخ بغراب ۱۳۸۷ مرمونی) اس كاراوی في بن ابرائيم مي قالبيوني راوی مي جميابن حبان نے كتاب الثقات ميں وکر كامان يغرب "وغريب روايتي بيان كرتا مي در ۱۳۰۹ وليان الر ۱۳۹۱) في ابن حبان ميں اس كى كوئى روايت نهيں مي ملمد بن قاسم (ضعف مشبه) نے كہا: "وهو ضعيف" (ليان ۱۳۹۱ الور تفقد ۱۳۵۷)

خلاصہ بیکہ بیراوی (مجیح بن ابرہیم) مجہول الحال ہے۔ ابن کرامہ سے مرادا گرمحد بن عثان بن کرامہ ہیں تو معلوم نہیں بیکون ہے؟

تنبیه بلیغ: اگریةول امام وکیع رحمه الله سے فابت تسلیم کرلیا جائے تو پھر بھی ان کے دوسرے اقوال کی وجہ سے بیمنسوخ ہے۔ امام وکیع نے فرمایا: " نیا أبو حنیفة أنه سمع عطاء ، إن کان سمعه" بمیں ابوطنیفہ نے بتایا کہ اس نے عطاء سے ستا ہے، اگراس نے سنا ہے تو! (الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم ۲۹۸۸ وسندہ جج ، العلل الکبیرللتر ندی ۹۲۲۸ وسندہ جج ، العال الکبیرللتر ندی ۹۲۲۸ وسندہ جج ، العال الکبیرللتر ندی ۱۲۹۳ وسندہ جے ، العال الکبیرللتر ندی المان کا بیار الا مام ابی حدیث المان کی حدیث العال الکبیرللتر ندی المان کی در العال الکبیرللتر ندی ۱۹۳۳ وسندہ جب العال الکبیرللتر ندی ۱۹۳۳ وسندہ جب العال الکبیرللتر ندی المان کی در العال کا در العال کا در العال کا در العال کی در العال کا در العال کی در العال کا در العال کا در العال کی در العال کا در العال کا در العال کی در العال کا در العال

امام وكيع في فرمايا: "ولقد اجترأ أبو حنيفة حين قال: الإيمان قول بلا عمل" اوريقينا ابوصيف في برى جرأت كى جب يها كما يمان قول معمل منها الموسيقة المرايمان قول معمل نبيس ب

(الانقاءلا بن عبدالبرص ١٣٨ وسنده صحيح)

امام وكيع في مايا: " وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث " جم في ابوصيفه كودوسو حديثون كامخالف پايا ہے۔

مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتِهُ عَالاتِهُ عَالاتِهُ عَالِمُ عَالِمُ عَالاتِهُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

( تاریخ بغداد ۲۰۷۳ دسنده صحیح ، و کن طریقه رواه این الجوزی فی امنتظم ۸۷۷ مختصراً، ورواه الساجی فی العلل کما فی الانتقاء ص ۱۵۱، نیز دیکھھے اتوال جرح ۹)

ان اقوال سے ظاہر ہے کہ بچنج بن ابراہیم کا بیان کر دہ قول – اگر صحیح ثابت ہو جائے تو منسوخ ہے۔

شعيب بن اسحاق بن عبد الرحمن الدمشق = "أبي يوسف أن يأخذ على الأئمة
 وليس على الأئمة أن يأخذوا على أبي يوسف لعلمه بالآثار"

(الكامل لا بن عدى ٨ر٢٢ ٣ وسند هضعيف)

اس سند کایک دوی بشام بن عمار ثقد اور صحیح بخاری کے راوی بیں لیکن بیآخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے، ابو حاتم الرازی نے کہا: "لما کبر تغیر و کلما دفع إليه قرأه و کلما لقن تلقن و کان قدیمًا أصح، کان یقرأ من کتابه"

(الجرح والتعديل ٩٧٢ ، ٦٢)

صحیح بخاری میں اور اختلاط سے پہلے اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں لیکن جعفر بن احمد بن عاصم (اس روایت کے راوی) کے بارے میں کوئی حوالہ ایسانہیں ملا کہ اس کا ساع ہشام بن عمار سے قبل از اختلاط ہے لہذا میسند ہشام بن عمار کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (۷) ابو بکر احمد بن الحسین البہتی = و أبو یو سف ثقة إذا کان یو و ی عن ثقة

(السنن الكبرى ارسم ومعرفة السنن والآثارا (٣٨)

(٨) ابوعبدالله الحاكم = وثقه في المستدرك (١٣٩٥ ١٣٩٥)

(٩) الذهبي = حسن الحديث (تلخيص المتدرك ار ٢٧٧)

(١٠) محمد بن جرير الطبر ي=" كان أبو يوسف ..... فقيهًا عالمًا حافظًا "

(الانقاءلابن عبدالبرص ۱۷۱۱) میں ابن عبدالبر کا استاداحد بن محد بن احد؟ غیر شعین ہے داللہ اعلم) "تنبیبہ: امام دارقطنی کے قول کا ذکر آ گے اقوال جرح میں آر ہا ہے ، ان شاء اللہ العزیز بـ ان اقوالِ تعدیل کے علاوہ کوئی صحیح السندیا حسن قول میرے علم میں نہیں ہے جس سے قاضی مقَالاتْ عَالاتْ

ابويوسف كى تعديل وتعريف ثأبت موكى موروالله اعلم

یہاں بطورِاحتیاط چندسطریں خالی چھوڑ رہا ہوں تا کہ اگر کسی شخص کومحدثین کرام سے باسند صحیح وحسن قاضی ابو پوسف کی تعدیل وتو ثیق مل جائے تو وہ یہاں اضافہ کرلے۔

### جارحین اوران کی جرح

اب جارمین اوران کی جرح درج ذیل ہے:

(۱) یحیٰ بن معین=لا یکتب حدیثه ،اس (ابو یوسف) کی حدیث نه کشی جائے۔

(ا لكامل لا بن عدى ٨٦٦٨ م وسنده صحيح وتاريخ بغداد ٢٥٨/ ١٨٨ علان هوعلى بن احمد بن سليمان ، ترهمته في سيراعلام النبلا يهم ١٨٦ م م وقول ابن بينس: ' و في خلقه ز عارة''لا علاقة له بالحديث فيمو مردود )

اس قول مے معلوم ہوا کہ یجیٰ بن معین سے توثیق والی روایات منسوخ ہیں۔واللّٰداعلم

(٢) عبدالله بن المبارك المروزى = قال: "إني لأكره أن أجلس في مجلس

يذكر فيه يعقوب "كها: مين الي مجلس مين بينه منا مكروه بجهتا مول جس مجلس مين يعقوب

(ابوبوسف) كا(احچما) ذكركيا جائے۔

( ستاب المعرفة والتاريخ للإمام يعقوب بن سفيان الفاري ج عص ١٨٩ وسنده هيچ )

ایک آدمی نے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے مسئلہ بوچھا تو انھوں نے اسے مسئلہ بتایا، وہ آدمی بولا: ابو یوسف اس مسئلے میں آپ کے مخالف ہیں تو ابن المبارک نے فرمایا:

"إن كنت صليت خلف أبي يوسف فانظر صلاتك "اگرتم نے الولوسف كے يحيے نماز يرهى ہے تواپي نماز ديكھو، ليمن اس كاعاده كرلو۔

( كن بالضعفا المعقلي مهرامه وسند صحح الصيم بن خلف ثقة وجرح الإساعيلي فيدمردود )

عبدہ بن سلیمان المروزی کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ بیدد یکھا کہ ابن المبارک جب ابو یوسف

کا ذکر کرتے تو اس کی دھجیاں اڑا دیتے ( یعنی شدید جرح کرتے ) اور ایک دن آپ نے اس ( ابو پوسف ) کے بارے بیں فرمایا: ان لوگوں میں سے کسی نے اپنے باپ کی جماع شدہ لونڈی ( یعنی سوتیلی ماں ) سے عشق کیا پھراس نے ابو پوسف سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا: اس لونڈی کوسچانہ مجھو ( یعنی اس سے نکاح کرلو ) پس وہ آ دمی ابو پوسف کے لئے جھے مقرر کرنے لگا ابن المبارک اس ( ابو پوسف ) پر شدید جرح کرنے لگے۔

(الضعفاء تعلي ١٨٢٨ وسنده حسن)

(۳) عبدالله بن ادريس الكوفى = " كان .....و أبو يوسف فاسقًا من الفاسقين " ادرابو يوسف فاسقول ميس سے ايك فاسق تھا۔ (الفعفا للعقبى ١٨٠٠،١٠٠٥ وسند وسيح) عبدالله بن ادريس فرماتے بيس:

"رأيت أبا يوسف والذي ذهب بنفسه بعد موته في المنام يصلى على غير القبلة وسمعت وكيعًا وسأله رجل عن مسألة فقال الرجل: إن أبا يوسف يقول: كذا وكذا، فحرك رأسه وقال: أما تتقى الله ، بأبي يوسف تحتج عندالله"

میں نے ابویوسف کواس کے مرنے کے بعد ،خواب میں دیکھا وہ قبلہ کے بغیر دوسری طرف نماز پڑھ رہا تھا، اور (یکی بن محد بن سابق نے کہا) میں نے ایک آدمی کو دکتے سے مسئلہ پوچھتے ہوئے ساتواس آدمی نے کہا: ابویوسف تو یہ یہ بات کہتے ہیں! وکتے نے (غصے سے) سر ہلاتے ہوئے کہا: کیا تواللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تواللہ کے سامنے ابویوسف سے جمت پکڑے گا؟

(الفعفا للعقلي ١٩٣٢ مر ١٣٣٨ وسنده محى ، يُل بن محمد بن سابق روى عنه جماعة وقال الذهبي في الكاشف: محقة ) (٣) يزيد بن بارون = " لا يحل الرواية عنه ، إنه كان يعطى أمو ال اليتامى مضاربة ويجعل الربح لنفسه "اس سروايت كرنا حاال نبيس ب، ير (ابويوسف) مضاربة ويجعل الربح لنفسه "تجارت ميس) لكاتا وراس كانفع خود كها جاتا تها \_ مقَالاتْ مَقَالاتْ

(الضعفا بلعقيلي ١٨٧٠ ١٨٠ وسنده صحح ، تاريخ بغداد١٤١ ر٢٥٨ وسنده صحح )

معلوم ہوا کہ امام مالک کے نزدیک قاضی ابولیسف اہلِ باطل میں سے تھے۔واللہ اعلم (۲) سفیان الثوری الکوفی =عبیداللہ بن مولی فرماتے ہیں کہ سفیان توری کے سامنے ابولیسف اور (.....) کاذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: "ومن هؤلاء شم و ماهؤلاء" اور بیلوگ کون ہیں؟ اور بیلوگ کیا ہیں؟ (کتاب العرفة والثاریخ ۱۲ اوسندہ میے)

(2) سفیان بن عیدنه المک = سفیان بن عیدنه ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو یوسف ایک مدت تک مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھتار ہالیکن میں اسے اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا کہ اسے حدیث سنائی جائے ۔ ایک دن ہم (امیر المؤمنین) ہارون (الرشید) کے پاس تھے ، ابو یوسف نے اس سے کہا: اس کے پاس ایک اچھی (حسن) حدیث سنا دی ، حدیث ہے ، آ ہے اس سے پوچھیں ۔ پس خلیفہ نے پوچھا تو میں نے اسے حدیث سنا دی ، پس اس حدیث سنا دی ،

(۸) ابوعبدالله محد بن اساعیل البخاری = تو کوه تعنی محدثین نے اسے ترک کردیا ہے۔ (الباری الکیرمرد۳۹۷)

تركه يحيى و عبدالرحمان ووكيع وغيرهم (الفعفاءالعفير:٣٢٥،وتخة الأتوياء ١٢٢٠)

مقالاتْ \_\_\_\_\_

(٩) وكتع بن الجراح = ديكهيّ جرح عبدالله بن ادريس (٣)

(١٠) ابوزرعة الرازى = ذكره في كتابه (كابالفعفاء:٢٧٦٥ ص١٢٢ج٦)

وقال:" يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الذي كان على القضاء يعنى صاحب أبي حنيفة "

تنبيد: ابوزرعن كها وكان أبو يوسف جهميًا بين التجهم.

(النصف الآخر من كمّاب الضعفاء والكذابين والمتر وكين من رواة الحديث ٢٠٠٧)

جبكة ارتُخ بغداديس مع كما بوزرع في كها: "وكان أبو يوسف سليمًا من التجهم" (١٤٩٥ من التجهم ومندوج)

يدونوں اقوال باہم متعارض ہونے كى وجدے ماقط ہوگئے ہيں ـ والله اعلم (١١) ابوحاتم الرازى = يكتب حديثه و هو أحب إلى من الحسن اللؤلؤي .

(الجرح والتعديل ١٠٠٦)

ابن الباحاتم كنزديك جوفض صرف" يكتب من حديثه "بووه" لا يحتج بحديثه في البحال والمحدوام "بوتاب كي التحديث البحرة والتعديل (ار2) يعن اس كى حديث جمت نبيل بوقل اس كر بعس حافظ و ببي فرمات بين:

" وقال أبو حاتم : يكتب حديثه مع أن قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق و لا هو بصيغة اهدار" ابوعاتم كها: اس كى حديث كسى جاتى ب، ابوعاتم كابي قول نه توصيغ، توثيق ب اور نه صيغه ابطال (يعنى شديد جرح) و يكفئ ميزان الاعتدال (٣٥/٣٥ جمة الوليد بن كثر المزنى)

حافظ ابن عدى فرماتي بين: "وقول يحيى بن معين : يكتب حديثه ، معناه أنه فى جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه كا جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه كا مطلب يه كم يراوى النضعف راويول مين شامل بحرن كى صديث كمي جاتى به مطلب يه مطلب يه كم يراوى النضعف راويول مين شامل بحرت كى صديث كمي جاتى به دون الصعاني )

مقالاتْ 543

لینی ضعیف تو ہے اور متر وکنہیں ہے۔ یا درہے کہ اگر''یک تب حدیشہ'' سے پہلے یا بعد تو ثیق کھی ہوئی ہوتو وہ مشٹنی ہے یعنی وہاں تو ثیق سمجھی جائے گی۔

(۱۲) احمد بن منبل = صدوق ولكن من أصحاب أبي حنيفة لاينبغي أن يروى عنه شي (الجرح والتعديل ٢٠١٧ ومند التيج)

وأنا لاأحدث عنه (تاريخ بغذاد ١٢٥٩ وسند ميح)

"نبيه: امام احمكا ايك قول ب: " وكان منصفًا في الحديث "

اوروه (ابو پوسف) حديث ميل منصف ( درميانه ) تقا ـ ( تاريخ بغداد ۲۲۰ برسنده صحح )

لین وه روایت صدیث بیس آ دیراست پرتها ایک دوسری روایت بیس بیکه "و کسان یعقوب أبو یوسف متصفًا فی الحدیث "(تاریخ بغراد۹/۲ کاوسنده صحح)

حافظ ابن مجرنے اسے' کان أبو يوسف مضعفًا في الحديث " كالفاظ سے نقل كيا ہے ۔ (لمان الميز ان ١٥/١٥ اوالحديث حضرو شاره ٢٥/١٥)

بيمتعارض ومختلف اقوال" لا أحدث عنه" اور " لاينبغى أن يروى عنه شي "كى رو سے منسوخ وسا قط الاحتجاج ہيں۔والله اعلم

(۱۳) شریک بن عبدالله القاضی = یکی بن آ دم کہتے ہیں کہ ابو یوسف نے شریک کے سامنے گواہی دی تو افھوں نے ابو یوسف کی سامنے گواہی دی تو افھوں نے اب یوسف کی گواہی کورد کر دیا ہے؟ افھوں نے فرمایا: جو شخص نماز کوائیان میں سے نہ سمجھے کیا میں اس کی گواہی ردنہ کروں؟ (اضعفالِلعقبلی ۱۳۳۸ دسند میجھے)

معلوم ہوا کہ قاضی شریک الکوئی کے نزدیک قاضی ابو یوسف مردودالشہادت لینی ساقط العدالت سے علی بن حجر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم شریک کے پاس سے تو انھوں نے فرمایا:
"من ذکر ھاھنا من أصحاب يعقوب فأخو جوه" (الفعفالِم بعقی سرم برم برم ورد ہے تواسے با ہر نکال دو۔ لينی اگر قاضی ابو يوسف کے ساتھيوں میں سے کوئی يہاں موجود ہے تواسے با ہر نکال دو۔ قاضی شریک مختلف فيدراوی ہیں جمہور نے ان کی تو ثیق کی ہے اگر وہ ساع کی تصریح کریں قاضی شریک مختلف فيدراوی ہیں جمہور نے ان کی تو ثیق کی ہے اگر وہ ساع کی تصریح کریں

مقَالاتْ

اورا ختلاط سے پہلے والی روایت ہوتو حسن الحدیث ہیں، دیکھے میری کتاب 'الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین' (۲۵۱، وعومن الرحبة الثالثة في القول الراح )

(١١٧) ابوحفص عمروبن على الفلاس= أبو يوسف صدوق كثير الغلط

(تاریخ بغداد۱۴ ار۲۹ وسنده صحح)

(۱۵) ابو الحسن على بن عمر الدارقطنى =آب نے قاضى ابو بوسف كے بارے ميں فرمايا: "أعور بين عميان "اندهول ميں كانا- (تاريخ بغداد ۲۲۰/۱۲۰ وسنده مجع)

هو أقوى من محمد بن الحسن (سوالات الرقاني: ۵۲۷) يعن محمد بن الحسن كل بنبست قاضى ابو يوسف زياده قوى ہے۔

تنبید: دارقطنی کے قول'' اندھوں میں کانا'' ہے مطوم ہوا کہ محمد بن الحسن الشیبانی ان کے نزدیک اندھا تھا، نیز دیکھئے الحدیث: شارہ یص ۱۲،۱۹

(کا) سعید بن منصور = سعید بن منصور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابو یوسف دسے کہا: ایک آدمی نے مبور فرد (عرنہ والے جھے) ہیں امام کے ساتھ نماز پڑھی، پھرامام کے (مزدلفہ کی طرف کی ایس ہونے تک وہیں رکارہا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابو یوسف نے کہا: کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے (تعجب ہے) کہا: سبحان اللہ! ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص عرنہ سے والی لوٹ آئے تو اس کا جے نہیں ہوتا ، مبورع فہ تو وادی عرنہ کے درمیان ہے مرنہ سے والی لوٹ آئے تو اس کا جے نہیں ہوتا ، مبورع فہ تو وادی عرنہ کے درمیان ہے (اب جدید تو سعے کے بعدع فات کا کچھ حصہ بھی اس مبود میں شامل کردیا گیا ہے) ابو یوسف نے کہا: علامتیں (احکام) آپ جانے ہیں اور فقہ ہم جانے ہیں۔ وہ آدمی بولا: جب آپ اصل بی نہیں جانے تو فقیہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟

( کتاب المعرفة والتاریخ ۲۲،۹۵۲ دسنده صحیح ، وتاریخ بنداد (۱۲۵ ۲۵ دسنده صحیح ) ( ۱۸ ) ابوجعفر العقبلی = آپ نے قاضی ابو یوسف کو کتاب الضعفاء میں ذکر کر کے جروح نقل کی بیں۔ و <u>کھیے</u>جہم مسم

(۱۸) محمر بن سعد= "وكان يعرف بالحفظ للحديث ملزم أباحنيفة النعمان بن ثابت فيفقه و غلب عليه الرأي و جفا الحديث وه حفظ صديث كساته معروف تقا مسلي البوطيفة نعمان بن ثابت كي شاكردي كي توفقيكمي اوراس برائي عالب آگي اوراس في حديث كساته ظلم كيا - (طبقات ابن سعد عرب ۱۳۲۷) (۲۰) الذبي (ا) = ذكره في ديو ان الضعفاء و المعترو كين (۲۷۱۲ مـ ۲۲۲۲) شعبيد: ذبي في ديوان الضعفاء مين ابوليسف كاكوئي دفاع نبيل كيا - جبكة لخيص المستدرك مين الحديث كما في ديوان الفعفاء مين الوليسف كاكوئي دفاع نبيل كيا - جبكة لخيص المستدرك مين الحديث كما في حيد دونون تحقيقات باجم متعارض بوكر ساقط بوكيس مين الوليسف برامام الوطيفة كي جرح

امام ابوصنیفه تعمان بن ثابت رحمه الله نے قاضی ابو بوسف سے کہا '' اِنسک م تسکتبون فسی کتاب ما لا نقوله "تم ہماری کتاب میں دہ باتیں کھتے ہوجو ہم نہیں کہتے۔

(الجرح والتعديل ٩ را٢٠ وسند محيح).

ایک روایت میں آیا ہے کہ امام ابوصنیف نے فرمایا: "ألا تعجبون من یعقوب ، یقول علی مالا أقول " کیاتم یعقوب (ابویوسف) پرتجب نہیں کرتے؟!وہ میرے بارے میں ایی باتیں کہتا ہے جو میں نہیں کہتا۔ (الارخ العفر/الاوسلالیاری،۲۰۹۰،۲۰۹۰سنده من معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفدر حمد اللہ اپنے شاگرد قاضی ابویوسف کو کذاب سیحصے تھے۔ امام سلم بن الحباج النیسا بوری، صاحب السیح فرماتے ہیں: "أبو یوسف یعقوب بن ابر اهیم من أهل الوأي ، القاضي سمع الشیباني " ( تاب اللی والا اوالی میں ۱۳۲۱) خلاصة التحقیق : اس تمام تحقیق کا خلاصہ بہ ہے کہ قاضی ابویوسف روایت ِ صدیث میں ضعف ہے کو تکہ جمہور محدثین نے اسے ضعف و مجروح قرار دیا ہے۔

مقالاتْ \_\_\_\_\_

### قاضى ابويوسف كى طرف منسوب كتابين

قاضى ابو يوسف سے درج ذيل كتابيس منسوب ہيں:

(١) كتاب الآ ثارمطبوع دارالكتب العلمية بيروت، لبنان

(يتعليق الى الوفاءالا فغانى - احدالضعفاء والمتر وكين في القرن الرابع عشر البحري)

بیر کتاب " یوسف بن أبی یوسف عن أبیه "کی سند سے مطبوع ہے۔ دیکھیے (ص۱)

یوسف بن ابی یوسف الفقیہ کا ذکر بغیر کسی جرح وتعدیل کے درج ذیل کتابوں میں موجود ہے۔
تاریخ ابغداد (۱۲۹۲ ت ۲۹۷ ت) طبقات ابن سعد (۷۲۷ ۳۳۷) الجرح والتعدیل (۲۳۳۸ ۲۳۵)

تاریخ الاسلام للذہبی (۲۸۸ ۱۳ اورالجوا ہر المصید لعبد القادر القرشی (۲۳۵،۲۳۴)

لہذا شیخص مجبول الحال ہے۔ قاضی محمد بن خلف بن حیان سے منسوب کتاب "اخبار القصاة"
میں کہ اموا ہے:

" أخبرني إبراهيم بن عثمان قال: حدثني عبدالله بن عبدالكريم أبو عبدالله الحواري قال: كان يوسف بن أبى يوسف عفيفًا مأمونًا صدوقًا....." إلخ

ابراہیم بن (ابی )عثان اور عبداللہ بن عبدالکریم وونوں بلحاظ جرح و تعدیل نامعلوم ہیں۔ البذابیتوشق مردود ہے۔ کتاب الآثار کے مطبوعہ نسخ میں بوسف بن ابی یوسف سے ینجے سندغائب ہے۔ (جسس ۲۵۷،۲۵۲)

متیجہ: قاضی ابو یوسف سے کتاب الآثار باسند سیح ثابت نہیں ہے۔قاضی ابو یوسف سے ایک اور غیر موثق ) نے ایک سند فٹ کر ایک اور غیر ثابت سند منسوب میں ابوع و بہ کی طرف منسوب داداعمر و بن ابی عمر و نامعلوم ہے، اور باتی سند میں بھی نظر ہے۔

(٢) كتاب الروعلى سيرالا وزاعي

(مطبوع اذارة القرآن والعلوم الاسلاميركرا جي لأصحابها الديو بنديين الممر وكيين، ويتعليق الي الوفاء!!)

مقالات 547

اس کتاب کی کوئی سند فدکورنہیں ہے۔ ہندوستان سے اس کا ایک بے سند مجہول نسخہ لے کرشائع کردیا گیا ہے۔

(و كيمة الروطي سرالاوزاع ص م قال: نادر جدًا لا يوجد له فيما نعلم إلا نسخة و احدة في الهند)

متیجه: بدکتاب قاضی ابولیسف سے ثابت نہیں ہے۔

(٣) كمَّاب الخراج (مطبوع المطبعة التلفيد ومكتبتها ،القابره ،مصرطع بنجم ،١٣٩٦هـ)

اس کتاب کی بھی کوئی سند ندکور نہیں ہے۔ تا ہم بہ قاضی ابو یوسف سے منسوب مشہور کتاب ہے۔ واللہ اعلم

قاضى ابويوسف كيعض اقوال

اب آخريس قاضى ابويوسف كے بعض اقوال پيشِ خدمت ہيں۔

ا: قاضى ابولودف نے کہا: '' أول من قال: القرآن محلوق أبو حنيفة - يويد
 بالكوفة '' كوفه ميں ،سب سے بہلے ابو حنيف نے قرآن كوئلوں كہا۔

(المجر وحين لا بن حبان ۳۷۲، ۹۵۰ دسنده حسن ،النة لعبدالله بن أحمد ،۲۳۲، وتاریخ بغداد ۳۸۵/۳۸)

۲: قاضى ابو بوسف نے كہا: "كان أبو حنيفة يرى السيف " ابوحنيف (مسلمانوں ميں ايك دوسرے كو مارنے كے لئے) تلوار چلانے كے قائل تھے۔ ( يعنی حكم انول كے خلاف خروج و بغاوت كو جائز سجھتے تھے ) حسن بن موى الاشيب نے كہا كہ ميں نے ابو يوسف سے يو چھا: كيا آ ب بھى اس كے قائل ہيں؟ انھوں نے كہا: معاذ اللہ۔

(كتاب السنة لغبد الله بن احمه:٢٣٣ وسنده صحيح)

س: قاضی ابو یوسف نے کہا: "بحواسان صنفان ما علی ظهر الأرض أشر منهما المجهمية والمقاتلية "خراسان ميں دوگروه ايے ہيں جن سے زياده شرير گروه روئے زمين پر کوئی نہيں ہے: جميه (جہم بن صفوان کے پيروکار) اور مقاتليه (مقاتل بن سليمان کذاب کے پيروکار)

( كتاب السنة لعبدالله بن احمد :٣ اوسنده صحح ، أخبار القصاة المنسوب إلى محمد بن خلف بن حيان٣٥٨/٣ وسنده صحح )

#### س: قاضى ابويوسف نے كها:

"من طلب العلم بالكلام تزندق و من طلب المال بالكيمياء افتقر ومن طلب المال بالكيمياء افتقر ومن طلب الحب كذريعت ومن طلب الحديث بالغرائب كذب" جوش علم كلام كذريعت (دين كا) علم حاصل كرنا جا بهتا ہوہ زنديق (كافر) ہوجاتا ہا اور جو (سونا بنانے كعلم) كذريع سے مال كمانا چا بهتا ہے وہ فقير ہوجاتا ہے اور جو شخص غريب احاديث (جمع كرنے) كى طلب ركھتا ہے وہ جموث بولتا ہے۔

(اخبار القناة جسم ۲۵۸ درمجمع)

#### ۵: قاضی ابو یوسف نے کہا:

آخر میں قار مکن کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ عدل وانصاف کو مدنظر رکھتے ہوئے ،غیر جانب دار تحقیق کا خلاصہ سے ہے کہ قاضی ابو یوسف روایت حدیث میں جمہور محدثین کے بزد کیے ضعیف ہیں لہٰذاان کی روایت وگواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

جن حقی ودیوبندی وبریلوی حضرات کواس حقیق سے اختلاف ہوہ ''الحدیث حضرو'' کے منج تحقیق کومدِ نظر رکھ کراس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔''الحدیث' کے صفحات جوابی تحقیق کے لئے حاضر ہیں بشرطیکہ ہر دلیل باحوالہ اور باسندھیج وحسن لذاتہ ہو۔ یا درہے کر محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی (الحدیث: مص ۱۱ تا ۲۰) والی تحقیق کا ابھی تک کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۸ربیج الثانی ۱۳۲۲ھ)

### ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ اورحق كوچهپاؤاور (اس حال ميس اورحق كوچهپاؤاور (اس حال ميس كه) تم جانتے ہو۔ (القروم)

اورفر مایا:

﴿ وَمَا يَتَبِعُ اكْتُرُ هُمُ إِلاَّ ظَنَّا طِ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْنًا ﴾ اوران میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں ۔ یقینا گمان تن (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ (ینن ۳۲)

### نيز فرمايا:

﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُنْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴾ تاكه حَلَى كَاحِقَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴾ تاكه حَلَى كاحِق مونا اور باطل كا باطل مونا ثابت كردے اگر چه مجرم لوگ نا پہند می كریں ۔ (انفال ۸)

مقَالاتْ

# للمسيحي مذهب ميں خدا كانصور

مسیحی (حضرات) کا بیدوی کے کہ ' بائبل: کتاب مقدس یعنی پرانا اور نیا ' عہد نامہ' اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں تمام مندرجہ کتابیں آسانی وہی کے ذریعے سے کھی گئی ہیں۔ عہد نامہ قدیم ہویا جدید، بائبل کی ہر بات حق ، تج اور صحح ہے۔' مسیحی' علاء' اور عوام اس بائبل میں کسی قتم کی تحریف، تبدیلی غلطی یا تضاوات تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ اسی میں کوشاں ہیں کہ تمام لوگ اس بائبل کو خدا (اللہ تعالیٰ) کا کلام تسلیم کرکے پولس کے دین مسیحت میں داخل ہوجا کمیں۔

راقم الحروف کا پولس کو مانے والے مسیحیوں کے اپنے ندہبی سکول: زیڈ بی آئی ائک (پاکستان) میں ایک مناظرہ ہواتھا جس میں اُن کے مناظر برکت مسیح نے دلائل سے مجبور ہوکر بیشلیم کرلیاتھا کہ بائبل میں تناقض وتعارض موجود ہے۔اس کے بعد برکت مسیح صاحب نے مناظرے سے انکار کر دیا اور اپنے ندہبی سکول میں ہمیں بیٹھا چھوڑ کر اپنے پیروکاروں کے ساتھ داو فرارا ختیار کی۔والحمدللہ

یا در ہے کہ قرآن مجید جس تو رات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے،اس سے مراو مروجہ سیحی بائبل نہیں بلکہ وہ تو رات اور انجیل ہے جواللہ تعالیٰ نے موسیٰ غالِیَلاِ اور عیسیٰ غالِیَلاِ اپر نازل فرما کیں۔ بائبل میں موجود تو رات و انجیل اور دوسری کتابیں محرف شدہ اور تبدیل شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:﴿ یُسْحَدِّ فُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَّوَ اضِعِهِ﴾

کتاباللہ کے کلمات کوان کے موقع محل سے بدل دیتے ہیں۔

(سورة المائدة ۱۳۰۶ تيسير القرآن جاص ۴۹۸متر جم مولاناعبدالرطن کيلانی رحمه الله) يعني يهودي احبار وربهبان کتاب الله مين تحريف کرتے ہيں۔ مقالات 552

ابل اسلام کے مشہور ثقه وجلیل القدر مفسرِ قرآن امام ابن جربر طبری رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱۰) اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں: ''فیبدلو نه و یکتبون بایدیهم غیر الذي انز له الله '' پس وہ اسے بدل دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے (اس میں) وہ لکھتے ہیں جسے اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ (تغیر طبری، مامج البیان ۲۶س۱۰۰)

رسول الله مَنَّاثِيَّةٍ کے چیا زاد اورجلیل القدرمفسرِ قر آن صحابی سیدناعبدالله بن عباس ڈگائمیُّا فر ماتے ہیں:

"وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلواكتاب الله وغيرّوه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا:هو من عند الله" إلخ

اور یقینا شخصیں بتایا گیا ہے کہ بے شک اہل کتاب نے کتاب اللہ کو بدل دیا ،اس میں تغیر کردیا اور اینے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہا: یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

(صحیح البخاری مرحم۱۰۹۳ حسر ۲۳۷۳)

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَىَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

اوروہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اوروہ اللہ پرجھوٹ بولتے ہیں اوروہ بیجانتے ہیں۔ (آل عران :۵۸)

اس تمہید کے بعد پولی مسیحیوں (عرف عوام میں : عیسائیوں ) سے ان کے اپنے خدا کے بارے میں عقائد ونظریات پیش خدمت ہیں :

(١) خدانے کھانا کھایا

بائبل میں لکھا ہواہے:

''خداوندممرے کے بلؤطوں میں اُسے نظر آیا اور وہ دن کوگری کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا۔اوراُس نے اپنی آئکھیں اُٹھا کرنظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین سر د

اُسك سامنے كھڑے ہیں۔وہ اُن كود كھے كرخيمہ كے دروازہ ہے اُن سے ملنے كو دوڑ ااورز مين تک جُھا اور کہنے لگا کہ آے میرے خداوندا گر جھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادِم کے باس سے چلے نہ جائیں ۔ بلکہ تھوڑ اسا پانی لا یاجائے اور آپ اپنے پاؤں دھوکر اُس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں مجھروٹی لاتا ہوں۔ آپ تازہ دم ہو جا کیں۔ تب آ کے برحیس کیونکہ آپ ای لئے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں ۔ اُنہوں نے کہا جیسا تُو نے کہا ہے ویا بی کر۔اورابرہام ڈیرے میں سارہ کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پیانہ باریک آٹا جلد لے اور اُسے گوندھ کر پُھلکے بنا ۔اور ابر ہآم گلّہ کی طرف دَوڑ ااور ایک موٹا تازہ بچھڑا لاکرایک جوان کو دیا اور اُس نے جلدی جلدی اُسے تیار کیا۔ پھراُس نے مکھن اور دُودھا دراُس بچھڑے کو جواُس نے بکوایا تھالیکراُن کے سامنے رکھااور آپ اُن کے پاس درخت کے نیچے کھڑار ہااورائنہوں نے کھایا۔ پھرائنہوں نے اُس سے یو چھا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ اُس نے کہاوہ ڈیرے میں ہے۔ تب اُس نے کہامیں پھرموسم بہار میں تیرے پاس آؤنگا اور دکھے تیری ہوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔ اُسکے چیھیے ڈیرے کا دروازہ تھا۔ سارہ وہاں سے من رہی تھی۔اور ابر ہام اور سارہ ضعیف اور بردی مُر کے تھے اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جوعورتوں کی ہوتی ہے۔تب سارہ نے اپنے دِل میں ہنس کر کہا کیا اِس قدر عُمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیئے شاد مانی ہو سکتی ہے حالائکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟۔ وبھر خُداوندنے ابر ہام ہے کہا کہ سارہ کیوں سے کہکر ہنمی کہ کیا میرے جواکیی بُوھیا ہوگئی ہُوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیاخُد اوند کے نز دیک کوئی بات مُشکل ہے؟ موسم بہار میں مُعیّن وقت پرمیں تیرے یاس پھر آؤنگا اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ اِ نکار کر گئی کیمیں نہیں ہنسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ پراُس نے کہانہیں تُوضرورہنسی تھی۔

تب دہ مرد وہاں سے اُٹھے اور اُنہوں نے سدوم کا رُخ کیا اور ابرہام اُکورُخصت کرنے کو اُنکے ساتھ ہولیا۔اورخُداوندنے کہا کہ جو گچھ میں کرنے کو ہُوں کیا اُسے ابرہام سے پوشیدہ رکھوں؟۔ابرہام سے تو یقینا ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی مقَالاتْ \_\_\_\_\_

سب قو میں اُسکے وسیلہ سے برکت یائیگی۔ کیونکہ منیں جانتا ہُوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کوجواُ سکے بیچھے رہ جا کینگے وصیت کر یگا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کرعدل اور اِنصاف کریں تا کہ جو بچھ خُداوندنے آبرہام کے حق میں فرمایا ہے اُسے پورا کرے۔ پھر خُد اوند نے فر مایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بردھ گیا اور اُ نکا بُرم نہایت عگین ہو گیا ہے۔ اسلخ میں اب جا کر دیکھونگا کہ کیا اُنہوں نے سراسر ویہا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچاہے اور اگرنہیں کیا تو میں معلوم کر أو نگا۔ سووہ مردوہاں سے مُڑے اور سدوم كی طرف چلے پر آبر ہام خُداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب آبر ہام نے نز دیک جا کر کہا کیا تُو نیک کوبد کے ساتھ ہلاک کریگا؟۔شایدائس شہرمیں بچاس راستباز ہوں کیا تُو اُسے ہلاک كريگاادرأن بچاس راستباز و ل كي خاطر جوأس ميں ہوں أس مقام كونه چھوڑ يگا؟ \_اپيا كرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بدکے برابر ہو جائیں ۔ یہ تجھ سے بعیدے۔کیاتمام وُنیا کا اِنصاف کرنے والا اِنصاف نہ کریگا؟۔اورخداوندنے فرمایا کہاگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر بچاس راستباز مبلیں تو میں اُنکی خاطر اُس مقام کو جھوڑ وُونْكاً- " (مسيحى: كتاب مقدس بابكل يعنى برانا اورياعهد نامدص ابيدائش باب ١٨ افقره: ٣٦١ ، شائع كرده: بأئبل سوسائثي ، اناركلي لا مور )

ہ جی وجل ہیں۔ اس عبارت ہے(دوبا تیں )معلوم ہو کیں:

ا: خدااور فرشتوں نے کھانا کھایا۔

۲: خدا کو بیمعلوم نبیس تھا کہ سدوم اور عمورہ والے (قوم لوط) سنگین جرم کرتے تھے لہذا خدا اصل بات معلوم کرنے رہے لہذا خدا اصل بات معلوم کرنے (لیمن تحقیق) کے لئے وہاں خود جارہا تھا۔
 ۲) لیحقوب علیہ السلام اور خواسے کشتی

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اوراُسی رات اُٹھا اورا پنی دولوں ہو ایوں دونوں کو نڈیوں اور گیارہ بیٹوں کولیکر اُن کو بیونن کے گھاٹ سے باراُ تارا۔اوراُن کولیکرندی یار کرایا اورا پناسب کچھ یار بھیج مقَالاتْ

دیا۔اور یعقوب آکیلارہ گیا اور پو پھٹے کے وقت تک ایک شخص وہاں اُس سے گشتی اُر تارہا۔ جب اُس نے دیکھا کہ وہ اُس پر غالب نہیں ہوتا تو اُسکی ران کواندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اُسکے ساتھ گشتی کرنے میں چڑھ گئ۔ اور اُس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو کُھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں وُ ونگا۔ تب اُس سے پُو چھا کہ تیرانا م کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا یعقوب ۔ اُس نے کہا کہ تیرانا م آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اِس اُئیل ہوگا کے ونکہ وُ نے خدا اور آ دمیوں کے ساتھ زور آ زمائی کی اور غالب بوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ تیں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب

اُس نے کہا کہ نو میرانام کیوں پُو چھتا ہے؟ اوراُس نے اُسے وہاں برکت دی۔
اور یعقوب نے اُس جگہ کانام فنی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کورُ و برو دیکھا تو
بھی میری جان بڑی رہی ۔ اور جب وہ فنی ایل سے گذر رہا تھا تو آفا بطلوع ہوا
اور وہ اپنی ران سے ننگر اتا تھا۔ اِسی سبب سے بنی اسرائیل اُس نس کو جوران میں
اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کیونکہ اُس شخص نے یعقوب کی ران کی نس
کو جواندر کی طرف سے جڑھ گئی چھو دیا تھا۔''

(بائبل ص ۲۳ پیدائش باب۳۳ فقره:۳۲۲۲)

عبدنام قديم ميں يعقوب عليداك بارے ميں كھا مواہد:

''اُس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی کپڑی اوروہ اپنی تو انائی کے ایام میں خداسے گشتی لڑا، ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا۔ اُس نے روکر منا جات کی''
(بائل ۸۵۳ موسیع باب ۱ افقرہ ۴۳۰۰)

ان دونوں حوالوں سے پانچے ہا تیں فلا ہر ہیں: ۱: یعقوب مَالیَّلِا نے (معاذ اللہ) خداسے مُشتی کی۔

٢: خداأس يغالب آيا-

m: يعقوب عاليَّلِهِ ن ايك فرشة ي بي كم مُشتى كى-

٧: يعقوب عَلَيْكِا فرشت برغالب آئ\_

مسيحيوں كاخداعلم غيب نہيں جانتا۔

(m) مسيحيول كنزديك خداكى بوقوفى

(۱)مسيحيول كے پيشواليس نے لكھاہے:

'' کیونکہ خداکی بے دقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خداکی کمزوری آدمیوں کے زورسے زیادہ زور آور ہے''

(عبدنامةجديدس ١٥ كرنقيول كام بإس كابهلا خط باب افقره:٢٥)

بونانی انجیل میں کھا ہوا ہے:

25 ότι το μωρον

τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

«μωρό کامعنی ای یونانی انجیل کے آخر میں foolish ککھا ہوا ہے (ص۱۱۹) θεοῦ

ترجمه God ہے۔ (مماہ)

تنبیہ: مسیحوں کے کیتھولک فرقے کی بائبل' کام مقدس کا عہدعتی وجدید' میں مذکور فقرے کا غلط ترجمہ کرکے ینچے حاشیے میں تحریف کردی گئی ہے۔

(دیکھے جدید ص ۱۶ اُر نتوں کے نام: اباب افقرہ:۲۵)

تبصرہ: نمکورہ بالاحوالے میں پولس نے اپنے خداسے بے وقو فی کومنسوب کیاہے، جو کہ ہر لحاظ سے باطل بلکہ کا ئنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔

(۴) مسيحيون كاخدااور شيطان

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑ کا اوراس نے داود کے دل کوان کے

خلاف يه كه كرا بهارا كه جاكراسرائيل ادريبوداه كوكن "

(بائبل ص٣٢٣ بهوئيل ٢٠ باب٢٢ فقره: ١)

جب كەروسرى جگەلكھا ہواہے:

"اورشیطان نے اسرائیل کےخلاف اُٹھ کرداؤدکوا بھارا کہ اسرائیل کاشار کرے"
(بائل سے ۱۳۸ اور شیطان نے اس ۲۰ اس ۲

(۵) خدا کی شکست

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اور خدا وندیبوداہ کے ساتھ تھا۔ سواس نے کو ہتا نیوں کو نکال دیا پر وادی کے باشندوں کو نکال ریا پر وادی کے باشندوں کو ند نکال سکا کیونکہ اُن کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔''

(ص۲۲۹، تضاة باب القره: ١٩)

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ یہود ونصار کی کے نز دیک (معاذ اللہ) خدالو ہے کے رتھوں والے، وادی کے باشندوں کو شکست نیادے سکا۔

ایک دوسراعجیب وغریب حواله پاهلین، بائبل "فرماتی" ہے:

"کونکہ رب الافواج إسرائیل کا خدابوں فرما تا ہے کہ وُختر بابل کھلیمان کی مانند ہے جبائے روندنے کا وقت آئے تھوڑی دیر ہے کہ آئی کٹائی کا وقت آپہنچیگا۔ شاہِ بابل نبو کدرضر نے مجھے کھالیا۔اس نے مجھے شکست دی ہے۔اس نے مجھے خالی برتن کی مانند کر دیا۔ا ژ دھاکی مانندوہ مجھے نگل گیا۔اُس نے اپنے پیٹ کومیری نعمتوں سے بھرلیا۔اس نے مجھے نکال دیا" (بابل ص ۲۹ سے بیمیاہ باب ۵ فقرہ ۳۳،۳۳)

(٢) خدا كا آرام كرنا

بائبل میں لکھا ہواہے:

''میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان میہ ہمیشہ کے لئے ایک نشان رہیگا اسکئے کہ چھون میں خدا دند نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آ رام کر کے تازہ مقالات 558

دم جوا " (ص٨٨خروج باب١٣ فقره:١٤)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہودونصار کی کے نز دیک (معاذ اللہ) خداتھک گیا تھا۔ (۷) خدا کا افسوس

بائبل میں اکھا ہواہے:

(٨) خدا كانزگا ہونا اور گيدڙوں کي طرح ڇلانا

بائبل میں لکھا ہواہے:

"سامريداور روشليم كى بابت خدا وندكا كلام جوشابان يهوداه يوتام وآخز وجوقياه کے ایام میں میکاہ مورثتی پر رویا میں نازِل ہوا۔ اُے سب لوگوسنو! اے زمین اور اُس کی معموری کان لگاؤ! اور خداوند خدا ہاں خداوند اپنے مقدس مسکن ہے تم پر گواہی دے۔ کیونکہ دیکھ خداوندایے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہوکر زمین کے اُوٹیچے مقاموں کو پایمال کر یگا۔اور پہاڑ اسکے نیچے پگھل جا کینگے اور وادیاں پھٹ جائینگی جیسے موسم آگ سے پگھل جا تا اور پانی کراڑے پرسے بہہ جا تا ہے۔ میسب یعقوب کی خطاادراسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ یعقوب کی خطا کیاہے؟ کیاسامرینہیں؟ اور یہوداہ کے اونچے مقام کیا ہیں؟ کیابروشلیم نہیں؟ اسلئے میں سامر ریہ کو کھیت کے تو دے کی مانند اور تا کتان لگانے کی جگہ کی مانند بنا وُ نگا اور میں اُسکے پقروں کو وادی میں ڈ ھلکا وُ نگا اور اُسکی بُدیا دا کھاڑ دُو وْگا۔اور اسکی سب کھودی ہوئی مورتیں چور چورکی جائینگی اور جو کچھائی نے اُجرت میں پایا آگ سے جلایا جائیگا اور میں اسکےسب بتوں کوتو ڑ ڈالونگا کیونکہ اس نے بیسب پچھ کسی کی اُجرت سے پیدا کیا ہے اور وہ پھر کسی کی اجرت ہو جائےگا۔اسلئے میں ماتم ونوحہ کرونگا۔ میں نظاور برہنہ ہو کر پھڑ ونگا۔ میں گیدڑوں کی طرح جلاؤ نگااور شُتر مرغوں کی مانندغم کرؤ نگا۔ کیونکہ اُسکازخم لاعلاج ہے۔وہ بہوداہ تک بھی آیا۔وہ بہرےلوگوں کے بھائک تک بلکہ پروشلیم تک بہنجا۔''

(ض ۸۲۸،۹۲۸میکاه باب انقره:۱،۹)

معلوم ہوا کہ سیجیوں کا خدانگا اور بر ہند ہو کر پھرتا ، گیدڑوں کی طرح چلاتا اور شتر مرغوں کی ماننڈم کرتا ہے۔(معاذ اللہ) (9) خدا کاغم

بائبل میں لکھا ہواہے:

'' خدا وند زمین پرانسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوااور دل میں غم کیا۔اور خداوند م نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا رُوے زمین پر سے مٹاڈالوزگا۔انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جانداراور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں مگرنوح خداوندکی نظر میں مقبول ہوا''

(ص٩ پيدائش باب ٢ فقره: ٨،٢)

ملول کامطلب ہے''اداس، رنجیدہ عملین'' (نیروز اللغات اردوجامع ص۱۲۸۵) معلوم ہوا کمسیحیوں کا خدااداس، رنجیدہ اور مملین ہوتا ہے۔ (معاذ اللہ) مسید

(۱۰) مسیمی خدا کے نقنوں سے دھواں؟

بائبل میں سیمی خداکے بارے میں کھا ہواہے:

''اس کے منہ سے جلتی مشعلیں نکلتی ہیں ،اور آگ کی چنگاریاں اڑاتی ہیں۔اُ سکے نتھنوں سے دھواں نکلتا ہے گویا کھولتی دیگ اورسلگتے سرکنڈ سے ۔اس کا سانس کوئلوں کود ہکا دیتا ہے اوراس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں''

(ص ۵۲۷،۵۲۷ ايوب باب البافقره: ۱۹ تا ۱۲)

ان دیں حوالوں سے معلوم ہوا کہ میتی (عیسائی) حضرات کی تصنیف کر دہ بائبل ، جسے

وہ خدا کا کلام اور آسانی کتاب سجھتے ہیں،خدا (اللہ تعالیٰ) کی گتا خیوں سے بھری ہوئی ہے۔ لہذا مروجہ بائبل نہ تو آسانی والہای کتاب ہے اور نہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔اللہ کے کلام تو رات اور انجیل کوان لوگوں کے اسلاف نے تحریف کر کے بدل دیا ہے، ایک انجیل کی چار انجیلیں بنا دی ہیں ۔ تو رات جومویٰ عَالِیَلِا پر نازل ہوئی تھی اُس میں ان لوگوں نے تحریف کر کے میلکھ دیا ہے:

یکیسی تورات ہے جس میں موئی عَالِیَلا کے وفات پا جانے کا قصہ کھا ہوا ہے اور یہ بھی کھا ہوا ہے اور یہ بھی کھا ہوا ہے کہ '' آج تک کسی آ دمی کو اُس کی قبر معلوم نہیں'' کیا یہ بائبل اللہ کا کلام ہے جو اُس نے موئی عَالِیلاً پرنازل کیا تھا؟ ہر گرنہیں بلکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی محرف شدہ تورات و انجیل اور بائبل ہے جسے یہ لوگ آسانی والہامی کتاب منوانے کے لئے پوری طاقت اور تذہی ہے دن رات کوشاں ہیں۔

## آلِ تقاید کی تحریفات اورا کا ذیب [ دُاکٹرابوجارعبداللہ دامانوی کی کتاب''تحریف النصوص'' کامقدمہ]

الحما لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد: ارشاد بارك تعالى ب

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُوْ مِنُونَ بِالْتِ اللَّهِ \* وَالْوَلَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴾ صرف وہی لوگ جموٹ گھڑتے ہیں جو الله كی آتیوں پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ جموٹ ہیں۔(الحل: ١٠٥)

رسول الله مَا يُعْيِمُ فِي مِلْ إِنَّا كُمْ وَالْكَلَّابُ ))

اورتم سب جھوٹ سے بچو۔ (میحملم ۲۲۰۷۱۰۵)

ایک طویل صدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اَیْتِیَّم نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص کی با چھیں چیری جارہی ہیں۔ بیعذاب اس لیے ہور ہاتھا کہ وہ خص جھوٹ بولتا تھا۔ (دیکھیے کی ابغاری ۱۳۸۲)

ان واضح دلائل کے باوجود بہت ہے لوگ دن رات مسلسل جھوٹ بولتے ، اکا ذیب وافتر اءات گھڑتے ، سیاہ کوسفید اور سفید کوسیاہ ٹابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں حالانکہ حجوث بولنایا بہترن گھڑ ناانتہائی بُراکام اور خدموم حرکت ہے۔

یادر ہے کہ حافظ قرآن کا تلاوت میں بھول جانا ، نادانستہ زبان وقلم سے کسی خلاف واقعہ یا فلا بات کا وقوع ، بھول چوک ، کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیاں جھوٹ کے ذُمرے میں نہیں آتیں بلکہ جھوٹ اُسے کہتے ہیں جو جان ہو جھ کر ، کسی خاص مقصد کے لیے خلاف واقعہ وخلاف حقیقت بولا یا لکھا جائے۔

مقالاتْ 562

### .آلِ تقلید کے جھوٹ کی پہلی مثال

ماسٹر محمد امین او کاڑوی دیوبندی حیاتی نے لکھاہے:

''نیزاللہ تعالی فرماتے ہیں۔

(٢) ياايّها الذِين امنوا قيل لهُم كفُّوا أيديكم وأقيمُوالصّلوة

اے ایمان والوایخ ہاتھوں کوروک کرر کھو جب تم نماز پڑھو "

( حقيق مئلد رفع يدين ، شائع كرده الوحنيفه أكيثري فقيروال شلع بهاوتكرَّص ٢ )

حالانکہان الفاظ کے ساتھ کوئی آیت قرآنِ مجید میں موجود نہیں ہے۔اس خود ساختہ آیت کا او کاڑوی ترجمہاس بات کی واضح دلیل ہے کہ ریہ کتابت کی غلطی نہیں ہے۔

تنبیہ: '' تحقیق مئلدرفع یدین' کے بعد والے مطبوع نسخوں سے بیمن گھڑت آیت اور اس کا ترجمہ اُڑا دیا گیا ہے گر ہمارے علم کے مطابق او کاڑوی صاحب کا اس صرت کے جھوٹ سے توبہ نامہ کہیں شائع نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

آلِ تقلید کے جھوٹ کی دوسری مثال -

ابوبلال محمداساعيل جھنگوي ديوبندي حياتي نے لکھاہے:

" فنى كريم عليه السلام تونظيم آدى كے سلام كاجواب تك نبيس ديتے (مشكوة)"

(تخفهُ المحديث حسهُ اول ص١٣)

حالانکہ ان الفاظ یامفہوم کے ساتھ کوئی ایک حدیث بھی مشکوۃ یا حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔

## آنِ تقلید کے جھوٹ کی تیسری مثال

عبدالقدوس قارن دیوبندی نے امام ابو صنیفہ کے جنازے کے بارے میں لکھا ہے:

''اوردوسری بات کرنے میں تواثری صاحب نے بے تکی کی حدی کردی جب وہ ذراہوش میں آئیں توان سے کوئی پوچھے کہ کیاامام صاحبؓ کے جنازہ میں صرف احناف شریک تھے؟ مقَالاتْ

دیگر نداہب (مالکی ، شافعی اور عنبلی وغیرہ) کے لوگ شریک نہ تھے۔ جب وہ لوگ شریک تھے
اور ان کے نزدیک قبر پر جنازہ پڑھنا درست ہے اور انھوں نے اپنے ندہب کے مطابق عمل
کیا تو اس پراعتراض کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟" (جد دباند وادیا طبح اول جون ۱۹۹۵ء ۹۰۸)
عرض ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک سو بچاس ججری (۵۰ اھ) میں فوت ہوئے اور امام احمہ بن
حنبل ایک سو چونسٹے بجری (۱۲۴ھ) میں پیدا ہوئے۔ امام احمد کی پیدائش سے پہلے وہ کون سے
حنبل حضرات تھے جو قارن دیو بندی صاحب کے نزدیک آمام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے ؟

آلِ تقليد كے جھوٹ كى چوتھى مثال

"حدیث اورا المحدیث" نامی کتاب کے مصنف انوارخورشیدد یوبندی نے لکھا ہے:
" نیز غیر مقلدین کو چاہئے کہ گر دن سے گردن بھی ملایا کریں کیونکہ حضرت انس ڈاٹٹو کی اسے مسلم ملایا کریں کیونکہ حضرت انس ڈاٹٹو کی حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے لیکن غیر مقلدین نہ گھٹنے سے گھٹنہ ملاتے ہیں نہ شخنے سے مخنہ ملاتے ہیں اور نہ گردن سے گردن ،صرف قدم سے قدم ملانے پرزورد سے ہیں ....... مخنہ ملاتے ہیں اور نہ گردن سے گردن ،صرف قدم سے قدم ملانے پرزورد سے ہیں 600 میں اور نہ گردن سے گردن ،صرف قدم سے قدم ملانے پرزورد سے ہیں 600 میں 600 میں اور نہ گردن سے گردن ،صرف قدم سے قدم ملانے پرزورد سے ہیں 600 میں 600 می

حالانکہ کسی حدیث میں بھی صف بندی کے دوران میں مقتدیوں کا ایک دوسرے کی گردن ہے گردن ملانے کا تذکرہ نہیں آیالہذاانوارخورشیدصاحب نے بیہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت مثالیں ہیں جن کی پچھفصیل میری کتاب''اکا ذیبِ آل دیو بند'' میں درج ہے۔

### حبیباللّٰد ڈیروی کی کتاب ' متنبیهالغافلین''

حافظ صبیب الله ڈیروی دیوبندی حیاتی نے '' سنبیہ الغافلین علی تحریف الغالین' نامی کتاب کھی ہے جس میں انھوں نے بقائم خود' غیر مقلدین کے تحریف کارنا ہے' 'جع کئے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنے خیال میں اہلِ حدیث کی'' تحریفات "پیش کی ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کو تھی ' تحریف' ' بنا کر پیش کر دیا ہے۔ کتاب میں انھوں نے کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کو تھی ' تحریف' ' بنا کر پیش کر دیا ہے۔

مثال نمبر (۱): جزءرفع اليدين للخارى كيعض مطبوع تسخول مين تحد شدا عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بكير: أنا أبو إسحاق "كها بوائك مخطوط كا برييس صاف طور يز تحد ثنا عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بكير: أنا ابن إسحاق "كها بوائد و يكيم ساء اور جزء رفع اليدين تقيقي: ٢

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

"بلكه الشيخ فيض الرحمٰن الثورى غير مقلد نے متن كوتبد مل كرديا ہے مطبوعة نيخ ميں ابن اسحاق كيا جوائے ايواسحاق تقويد مل كر كے ابن اسحاق بناديا - "

( منبية الغافلين على تحريف الغالين ص التحريف نمبر: ١٠)

مثال ممبر (۲): جزء رفع اليدين كقلمى نسخ (مخطوط ظاهريه) مين أيك راوى كانام "عروبن المهاج" كلها مواب در كيهيم ما اورجزء دفع اليدين تققى : ١٤ لا يروى صاحب لكهت بين :

'' جزء رفع اليدين ص ۵۷ ميس عمر بن المهاجر تقااس كوفيض الرحمٰن الثورى غير مقلد \_ ز تحريف وخيانت كرتے ہوئے عمرو بن المهاجر بنا ديا او تعلق ميں لکھا۔''

(سنبيه العافلين صُ الم تجريف نمبر: ١١) سجان الله!

مثال نمبر (۳): جزء دفع اليدين كے مخطوط ميں ايك داوی كانام ''ابوشهاب عبدر به'' كھاہوا ہے۔ ديكھيے ص٧، وجزء دفع اليدين تقيقي ١٩ اس كے بارے ميں ڈيروي صاحب لكھتے ہیں:

'' جزء رفع اليدين كے ص ٦٢ ميں ابو شھاب بن عبدرہ تھا اس كوارشاد الحق غير مقلد نے ابوشهاب عبدرہ بنا كرمتن كوبدل ڈالا۔'' (سبيالغانلين ص ٤٦ تريف نبر ١٢) سجان الله! مثال نمبر (٣): جزء رفع اليدين كے بعض نسخوں ميں ايك راوى كانام'' قيس بن سعيد'' اور قلمى نسخ ميں واضح طور پر'' قيس بن سعد'' لكھا ہوا ہے۔ د كيھي مخطوط هـ ٥٠ اور جزء رفع اليدين تقيقى ٢٢٠ مقالات 565

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

" جزء رفع الميدين ص ٦٣ ميں قيس بن سعيد تھا گر مولانا سيد بديع الذين شاہ صاحب راشدى غير مقلد نے تحريف كرتے ہوئے متن تبديل كر كے قيس بن سعد بنا ديا.... '
( تنبيالنافلين ص ٢٦ تحريف كرتے ہوئے متن تبديل كر كے قيس بن سعد بنا ديا... '

اس طرح کی اور بہت میں مثالیں ڈروی صاحب کی اس کتاب میں موجود ہیں۔ ڈروی صاحب نے کتابت کی غلطیوں اوران کی اصلاح کو بھی تحریفات بنا ڈالا ہے! اوراس سے ڈروی صاحب نے اپنے ملغ علم کا بھی ثبوت دیا ہے کہ کنویں سے مینڈک کی طرح اضیں کنویں سے باہر کچھنظر نہیں آتا، اس لئے وہ اس طرح کے پروپیگنڈ ہے میں ہی اپنی عافیت سجھتے ہیں۔

ڈ بروی صاحب کا کتابت اور کمپوزنگ کی غلطیوں کو'' تحریفات''میں شامل کرنے کی چنر اور مثالیں درج ذیل ہیں:

مثال اول (١): يمن كمشهور عالم قاضى محربن على الشوكاني صاحب نيل الاوطاركى كتاب "القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد" بين لكها موائية:

"واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم" (ص١١)

یہاں 'اطبعوا الله''سے پہلے'و''کابت یا کمپوزیگ کی فلطی ہے جس کے بارے میں ڈروی صاحب کھتے ہیں:

'' حضرت قاضى صاحب نے بياس آيت ميں تحريف كردى ہے واؤكا اضافه كرديا ہے كيونكه اصل آيت يوں تقى باايها الذين آمنوا اطبعوا الله مگر قاضى صاحب محرف قرآن مجيد بين ہم غير مقلدين كے حفاظ كودعوت ديتے بين كہوہ كوئى الي آيت وُهونڈيں جس ميں اس آيت كاندرو اطبعوا الله ہو تحريف كرنا يہوديوں كاكام ہے۔''

( تنبيه الغافلين ص ٤٥ تحريف نمبر .٥٩)

كتابت كى غلطى پراتنابر افتوى لگانے والاحبيب الله دُيروي اپنے پينديده''مولوي''

مقَالاتْ مَقَالاتْ

محمود حسن دیوبندی کی کتاب ایونداح الاوله میں ایک جعلی' آیت' کے بارے میں لکھتا ہے: ''اب غیر مقلدین حضرات نے ایک آیت جو کا تب کی غلطی سے کھی گئ تھی اس کوا چھالا....' (سنیہ الغاللین ص۵۵)

اپنے پیندیدہ مولوی کا غلط حوالہ تو '' کا تب کی غلطی'' ہے جبکہ غیر دیو بندی عالم کی کتاب میں کا تب کی غلطی بھی ڈیروی کے نزدیک''تحریف'' اور'' یہودیوں کا کام'' ہے، حالانکہ قاضی شوکانی کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے:

" ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامرمنكم... " وياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا ال

معلوم ہوا کہ خود قاضی صاحب کے نزدیک اس آیت میں واوموجو ذہیں ہے۔ مثال دوم (۲): حفیوں و دیوبندیوں و ہریلویوں کے نزدیک انتہائی معتبر کتاب الہدایہ میں ملامرغینانی صاحب نے رکوع و بحود کی فرضیت پر'ارشاؤ' باری تعالیٰ' وادی محعوا واستجدوا'' سے استدلال کیا ہے۔ دیکھے الہدایہ ج اص ۹۸ باب صفۃ الصلوٰۃ حالانکہ قرآنِ مجیدیں واؤیہاں موجو ذہیں ہے۔

صاحب بدایہ کے اس استدلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا ارشاد الحق الری حفظہ اللہ نے ﴿ فَاقْرَءُ وُا مَا تَیكُمْ مِنَ الْقُرُانِ ﴾ کے بارے میں لکھاہے:

"اس آیت سے علمائے احناف نماز میں مطلق قراءت کی فرضیت پر بالکل اس طرح استدلال کرتے ہیں جینے "وَازْ تَکعُوْا وَاسْجُدُوْا" اللّیة سے رکوع اور سجدہ..."

( توضیح الکلام ج اص ۱۰ اطبع اول مارچ ۱۹۸۷ء )

اس کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

"اس میں ارشاد الحق صاحب نے واد کعو میں داؤز اکد کردی ہور ہوں قرآن مجید کی اصلاح کی ہے۔ ( لا حول ولا قوۃ الابالله) خود بدلتے ہیں قرآن کوبدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے نقیبان حرم بے توفق "

مقالات \_\_\_\_\_

(تنبيه الغافلين ص٩٠ اتحريف نمبر:١٠٨)

عرض ہے کہ واؤکی یفطی آپ کی کتاب''ہدایہ شریف' میں موجود ہے جے اثری صاحب نے ''میں موجود ہے جے اثری صاحب نے ''نامی احت اللہ کے احزاف'' کہہ کر بطور اشارہ ذکر کر دیا ہے۔ اس میم کی کتابت یا کمپوزنگ والی فلطیوں سے میں تیجہ اخذ کرنا کہ فلاں نے''قرآن مجید کی اصلاح کی ہے'' انتہائی فلط ہے۔ تنبیہ: اثری صاحب نے توضیح الکلام کے طبعہ جدیدہ میں ﴿ اَدْ کَعُوْ اَ وَ السَّجُدُو اَ ﴾ لکھ کرصاحب ہدایہ کی اصلاح کردی ہے۔ (دیکھے جاس ۱۱۱)

أيك لطيفه:

حبیب الله ڈیروی صاحب نے ' وار تحقق میں واؤز ائد کردی ہے' کلھ کر اوس تعوا کالف اُڑا دیا ہے یا اُن کے کمپوزر سے بیالف رہ گیا ہے۔ بیاس بات کی بہت بردی دلیل ہے کہ بشری سہوو خطا اور کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کو کھونے یا جھوٹ کہنا غلط حرکت ہے جس کا جواب ڈیروی صاحب اور اُن جیسوں کواللہ تعالیٰ کی عدالت میں دینا پڑے گا۔ان شاءاللہ اس طرح کی بہت میں مثالیں حبیب اللہ ڈیروی ، ماسٹر امین او کاڑ دی اور آلی تقلید کی کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کی بنیاد پر اہل حق کے خلاف یروپیگنڈ اکرتے رہتے ہیں۔

عبد الحی کصنوی حنفی نے التعلق المحجد (ص ۲۸۷) میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے بارے میں ڈمروی صاحب لکھتے ہیں:

'' مگرمولا ناعبدالحی ککھنوی نے آخر میں جرح کے الفاظ کاٹ دیئے ہیں اور تحریف کاار تکاب کیا ہے۔'' کیا ہے۔اورمولا ناکھنوی نے وہ جرم کیا ہے جوشوافع وغیر مقلدین بھی نہیں کرسکے۔'' (تبیدالغافلین ص۳۹ تحریف نمبر ۵۳)

اس تحریر میں ڈیروی صاحب نے اپنے مولوی عبدالحی لکھنوی حنی کی غلطی کو اہلِ حدیث کی "
"تحریفات" میں شامل کردیا ہے۔ سبحان الله!

مقالات مقالات

#### قارى محمر طيب ديوبندي كأغلط حواليه

قارى محمطيب ديوبندي كہتے ہيں:

''اس کے بارے میں وہ روایت ہے جو تھے بخاری میں ہے کہ ایک آواز بھی غیب سے ظاہر ہو گی کہ: هذا خلیفة الله المهدی ' فاسمعو له و اطبعوه۔

''یہ خلفیۃ الله مهدی بیں ان کی سمع وطاعت کرو۔۔' (خطبات عیم الاسلام بی میں ۲۳۲)
۔ بدروایت سیح بخاری میں قطعاً موجود نہیں بلکہ اسے ابن ماجہ (۲۰۸۴) اور حاکم (۲۲۳۳)،
۲۲ ۲۰۲۳) وغیر جمانے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔
مرز اغلام احمد قادیانی نے یہی روایت (صیح ) بخاری سے منسوب کی ہے۔

(د كيميخ شهادت القرآن ص ٢٩، روحاني خزائن ج٢ص ٢٣٠)

مرزا قادیانی کے اس حوالے کے بارے میں اوکاڑوی صاحب کابیان سلیں: "بی بخاری شریف پراییا ہی جموث ہے جسیا مرزا قادیانی نے اپنی کتاب شہادة القرآن میں بیجھوٹ کھا ہے کہ بخاری میں صدیث ہے کہ آسان سے آداز آئے گی هذا خلیفة الله المهدی "(تجلیات صفر رجلدہ من معمور مکتبدا دادیاتان)

برادرم ڈاکٹر ابو جابرعبداللہ دامانوی حفظہ اللہ نے اس کتاب ''قرآن و حدیث میں تخریف'' میں اہلِ تقلید کے وہ جھوٹ اورافتر اءات جع کر کے قارئین کی عدالت میں پیش کر دی جیں جو تقلید کی حضرات نے اپنے مذموم مقاصد کے لئے جان بوجھ کر گھڑ ہے جیں بلکہ کافی محنت کر کے اصل کتابوں سے فوٹوسٹیٹس (Photostats) پیش کر دی جیں تا کہ ان لوگوں پراتمام ججت ہوجائے ۔ آخر میں مخضراً عرض ہے کہ 'دفتح بیف انصوص' میں آلِ تقلید کی دانستہ تحریفات ہی کو درج کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو متلاشیانِ حق کی ہدایت کا فر رابعہ بنائے اور ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطافر مائے ۔ (آمین) کی ہدایت کا فر رابعہ بنائے اور ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطافر مائے ۔ (آمین)

# حبيب الله ذيروى صاحب اوران كاطريقة استدلال

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ،أما بعد:
اس مضمون مين حافظ حبيب الله ذيروى حياتى ديوبندى صاحب كى بعض مطبوعه كتابول سے بعض موضوع ومردود روايات باحواله پيش خدمت بين جن سے انھول نے استدلال كيا ہے يا بطور جحت پيش كيا ہے ۔اس كے بعد ذيروى صاحب كے اكاذيب اور اخلاقى كردارك دس دس نمونے درج كئے گئے بين تا كر حبيب الله ذيروى صاحب اوران كا طريقة كاستدلال عام لوگول كے سامنے واضح ہوجائے۔

أريوى صاحب لكھتے ہيں:

"اور حضرت امام شافعی جب حضرت امام اعظم ابو صنیفه کی قبر کی زیارت کے لئے پہنچ تو وہاں نمازوں میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا کی نے امام شافعی سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

استحیاء من صاحب هذه القبر اس قبروالے سے حیاء آتی ہے۔
حضرت شاہ رفیع الدین محدث وہلوی میمیل الا ذھان ص ۱۵۵ میں اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں مُشعر ہے کرفع الیدین عندار کوع وغیرہ امام شافعی کے ہاں مؤکدنہ تھا۔"

(نورالصباح في ترك رفع اليدين بعدالافتتاح طبع دوم ٢ ١٨٠٠ه ١٥٠٠)

اس پرتبھرہ کرتے ہوئے راقم الحروف نے لکھاتھا:

'' یہ واقعہ جعلی اور سفید جھوٹ ہے۔ شاہ رفیع الدین کا کسی واقعہ کو بغیر سند کے نقل کر دینا اس واقعہ کی صحت کی دلیل نہیں ہے۔ شاہ رفیع الدین اور امام شافعی کے درمیان کئی سوسال کا فاصلہ ہے جس میں مسافروں کی گردنیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ڈیروی صاحب کی ذمہ داری

ِ مِقَالاتُ 570

ے کہ وہ اس واقعہ کی ممل اور مفصل سند پیش کریں تا کہ راویوں کا صدق و کذب معلوم. ہو جائے۔اسادوین میں سے ہیں اور بغیر سند کے کسی کی بات کی ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔'' (نورالعينين في مسئلة رفع اليدين طبع ادل ١٣١٣ هـ ١٣)

ابھی تک ڈیروی صاحب یاان کے کسی ساتھی نے اس موضوع ومردود قصے کی کوئی سندپیش نہیں کی ہے۔ (اجمادی الاولی ۱۳۲۷ھ)

بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس من گھ بت قصے کی ان لوگوں کے پاس کوئی سند موجود تہیں ہے۔

ژیروی صاحب لکھتے ہیں:

" حضرت امام ابو حنیفه ترک رفع الیدین پرمل کرتے تھے اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قرار دیتے تھے اور رفع الیدین کرنے والے کومنع فرماتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن ججرٌ لسان الميز ان ج٢ص٣٢٢ من لكستين:

قتيبة فرماتے ہيں كمين نے ابومقاتل سے كہتے ہوئے سنا كميں نے امام ابوحنيفة كے بہلو میں نماز پڑھی اور میں رفع یدین کر تار ہاجب امام ابوحنیفہ نے سلام پھیرا تو کہاا ہے ابو مقاتل شايد كه و به به به به به و الواسة بي " (نورالعباح ص اس

ابومقاتل حفص بن سلم السر قندى جمهور محدثين كنزويك مجروح بــابن عدى، ابن حبان اور جوز جانی وغیر ہم نے اس برجرح کی ۔ (دیکھے اکال ۱۰۱۸، الجر دمین ارا ۲۵، احوال الرجال: ۳۷،۳) ابوقيم الاصبهاني في اس كتاب الضعفاء مين ذكركيا - (۵۲م)

حامم نیشا بوری نے کہا:

''حدث عن عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني ومسعر وغيره بأحاديث موضوعة .. "اس (ابومقاتل) نے عبیداللہ بن عمر،الوب استختیانی اورمسعر وغیرہم سے موضوع احادیث بیان کی ہیں۔ (المدخل الی انصحے ص ۱۳۱،۱۳۰ر قم ۴۳)

حافظ ذہمی نے کہا: ''واو''وہ (سخت) کمزور (راوی) ہے۔ (دیوان الفعفاء ۱۰۵۰)

مقالات مقالات

جمہور کی اس جرح کے مقابلے میں محدّث خلیلی کی توثیق مردود ہے۔

صالح بن عبداللد (الترفدى) فرماتے ہیں کہ ہم ابومقاتل السمر قندى کے پاس سے تو وہ وصیتِ لقمان، قتلِ سعید بن جبیراور اس جیسی کمی حدیثیں عون بن ابی شداد سے بیان کرنے لگا۔ ابومقاتل کے جیتیج نے اُس سے کہا: اے چپا! آپ بینہ کہیں کہ ہمیں عون نے حدیث بیان کی ہے کیونکہ آپ نے بیچزیں نہیں سیں۔ اس نے کہا: اے بیٹے! بیاچھا کلام ہے۔ (کتاب العلل للتر فدی مح اسن میں ۱۹۸ وسند وصحے)

معلوم ہوا کہ بزعم خودا چھے کلام کے لئے ابومقاتل سندیں گھڑنے ہے بھی بازنہیں آتا تھا۔ایسے کذاب کی روایت ڈیروی صاحب بطورِاستدلال پیش کررہے ہیں۔

و مروى صاحب بحواله مصنف ابن الى شيبه (ج اص ١٦٠) لكھتے ہيں :

"عن جابر عن الأسود وعلقمة أنهما كان يرفعان أيديهما إذا افتتحا ثم لا يعودان "حضرت اسودًاور حضرت علقمة أفتتاح صلوة كودت رفع اليدين كرت تصادراس كے بعدر فع اليدين ك لئے نهاو منت تھے"

(نورالصباحص ٢٧)

اس کار اوی جابراجعفی جمهور محدثین کے نزدیک مجروح ہے۔ حافظ ابن حجرنے کہا: ''ضعیف دافضی''وہ ضعیف رافضی ہے۔ (تقریب العہذیب: ۸۵۸) امام ابوحنیفہ نے فرمایا:

''ما رأیت أحدًا أكذب من جابر الجعفی و لاأفضل من عطاء بن أبی رباح رباح ''میں نے جابر عفی سے زیادہ جھوٹا كوئى نہیں و يكھا اور عطاء بن الى رباح سے زیادہ افضل كوئى نہیں و يكھا۔ (العلل للتر ندى ١٩٥٥ وسنده حن)

بذات خود حبيب الله وثروى صاحب لكصة بين:

'' جابر بن یزید جعفی بہت جھوٹا اور شیعہ خبیث ہے ۔ مگر انصاری صاحب نے اس بہت بوے جھوٹے سے بھی رفع یدین کی روایت الرسائل ۳۲۴،۳۲۲ وغیرہ میں درج مقالاتْ 572

کردی ہے کیونکہ سلمانوں کودھوکا دینامقصودہے۔''

(مقدمہ نورالصباح ہزتمی ص۱۹ میرعبارت مقدمہ الکتاب سے پہلے ہے ) معلوم ہوا کہ بقلم خود جھوٹے کی ردایت پیش کر کے ڈیروی صاحب نے عام مسلمانوں کو دھوکا دیا ہے۔۔

ڈیروی صاحب اپنے محدوح انورشاہ کشمیری دیو بندی (العرف الشذی ص ۱۳۸۷)
 نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''حضرت امام احمد بن حنبل سے روایت کی گئ ہے وہ فرماتے تھے کہ جس مسئلہ پرامام ابوحنیفہ اور امام ابوحنیفہ اور امام محمد متفق ہو جا کیس تو اس کے خلاف کوئی بات ندسی جائے کیونکہ امام ابوحنیفہ '' قیاس کے زیادہ ماہر ہیں...' (نورانصباح س۳۲)

کاشمیری صاحب اور ڈیروی صاحب کی پیش کردہ بیروایت محض بے سند، بے اصل اور من گھڑت ہے۔

اس كے مقابلے ميں امام احمد رحمد الله فرماتے ہيں

"حدیث أبی حنیفة ضعیف و رأیه ضعیف" ابوطنیف کا صدیث ضعیف ہاور اس کی رائے (بھی) ضعیف ہے۔ (کتاب الفعظ المعقبل ۱۸۵٫۸ وسندہ صحیح) امام احمد ابنی مشہور کتاب المسند میں امام ابوطنیفہ کا نام لیزا بھی پیند نہیں کرتے تھے۔ د کیھئے منداحمد (۵/۷۵۲ ۲۳۲۵)

امام احمد سے امام ابوصنیف کی توثیق و تعریف قطعاً ثابت نہیں بلکہ جرح ہی جرح ثابت ہے جس کی تفصیل میری کتاب "الإسانید الصحیحة في اخبار الإمام ابي حنيفة" ميں درج ہے۔

قاضی ابو یوسف کے بارے میں امام احد فرماتے ہیں:

" وأنا لا أحدّث عنه" أور مين اس سه حديث بيان نبيس كرتا \_ (تاريخ بغداد ١٩٠٢ ومنده محيح ، نيز ديكھ كا مهاام "الحديث" شاره: ١٩ ص: ٥١) مقالات 573

محمر بن الحن الشيباني كے بارے ميں امام احمر فرماتے ہيں:

"لاأروي عنه شيئاً" بين اس كوئي چيز (بھي)روايت نبيس كرتا۔

(كتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احدام ٢٥٨ ت ١٨ ١٢ ه ومرانسخه: ٥٣٢٩)

امام احدے سی نے بوچھا کہ ایک علاقے میں دوسم کے لوگ ہیں:

ایک اصحاب الحدیث جوروایتیں بیان کرتے ہیں گر سیح ضعیف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ۔ دوسرے اصحاب الرائے ہیں جن کی معرفت ِ حدیث (بہت) تھوڑی ہے۔ کس سے مسکلہ بوچھنا جا ہے؟

مام احمدنے جواب دیا:

'يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة"

اصحاب الحديث سے مسئلہ بوچھنا جائے اور اصحاب الرائے سے نہيں بوچھنا جائے۔ جائے۔ ابوطنیفہ کی رائے سے ضعیف الحدیث (راوی) بہتر ہے۔

( تاریخ بغداد ۱۳۱۷ ۱۳۸ دسنده صحیم الحقیٰ لا بن حزم ار ۱۸۸ ،السنة لعبدالله بن احمد ۲۲۹)

ڈیروی صاحب اور تمام آل دیوبند سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ کا تمیری صاحب کی بیان کردہ اس روایت کی صحیح متصل سند پیش کریں۔

وروى صاحب لكھتے ہيں:

"المام بخاری کے استاد حافظ ابو بکر بن الی شیب اُ پنے مصنف جاص ۱۵ میں لکھتے ہیں: عن اشعث عن الشعبی أنه كان ير فع يديه في أول التكبيرة ثم لا ير فعهما حضرت الم شعبی بہلی تكبير میں رفع اليدين كرتے پھراس كے بعد نہ كرتے تھے۔'' دفرت الم شعبی بہلی تكبير میں رفع اليدين كرتے پھراس كے بعد نہ كرتے تھے۔''

اس اثر کا راوی اشعث بن سوار جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف ہے لہذا بیدوایت مردود ہے۔ ڈیروی صاحب ایک روایت کے بارے میں بقلم خود لکھتے ہیں:

"پھراس کی سند میں اشعیف بن سوار الکندی الکوفی ہے جوعند الجمہو رضعیف ہے۔

[تہذیب التہذیب ص۲۵۳ج اتاص۳۵۳]"

(توضیح الکام پرایک نظرص۲۵،۲۷۳)

أوروى صاحب لكھتے ہيں:

'' ابن جرت کا کیک راوی ہے جس نے نوے عورتوں سے متعہ و زنا کیا تھا۔ [تذکرة الحفاظ للذہبی وغیرہ)'' (نورالعباح ص٨١مقدمة تیمی)

ابن جرت کے سے باسند صحیح نوےعورتوں (یا صرف ایک عورت سے بھی )متعہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

تذكرة الحفاظ (ارم ١٤١ ما ١٥١٢) كسار حوالے بسند ومردود بيں \_ زناكا لفظ دُروى صاحب نے خودگھ ليا ہے جب كماس كے برخلاف تذكرة الحفاظ كى بسند ومردود روايت ميل ' تزوّج''كالفظ ہے۔ (ص١٤٠)

دروی صاحب نے بقلم خود' متعہ وزنا'' کرنے والے ابن جرن کو' ثقتہ' کھا ہے۔ (نورالعباح ص۲۲۲)

انھول نے ای کتاب میں ابن جرت کی روایت سے استدلال کیاہے۔

(د يکھئےنورالصباح ۲۲)

دُروى صاحب لكھتے ہیں:

'' چنانچدامام بخاریؒ کے استاد حافظ ابو بکرین ابی شیبۂ مصنف جام ۱۷۰ میں لکھتے ہیں: عند مسلمان میں مصلمہ لاحون قال کان ادریار سالم مصنف جامل ۱۷ میں اور دریار

عن سفيان بن مسلم الجهني قال كان ابن أبي ليلي يرفع يديه أول شي إذا كبر

حفرت عبدالرحمٰن بن ابی لیل صرف ابتدامین رفع یدین کرتے تھے جب تکبیر کرتے تھے۔'' (نورالصاح ص۳۳) مقالات في المقالات المعالمة ال

مسلم بن سالم ابوفروۃ الجہنی صدوق راوی ہے کیکن سفیان (توری) مشہور مدلس ہیں لہٰدااس صورت میں بھی سفیان کی تدلیس کی وجہ سے بیسندضعیف ومردود ہے۔

﴿ مصنف ابن الى شيبر (ار ۱۹ اجار السخدار ۲۳۲ ح ۲۳۲۷) كى ايك روايت "عـن الحجاج عن طلحة عن خيشمة " نقل كرنے سے پہلے دروى صاحب جلى خط سے كھتے ہىں:

'' حضرت خیثمی آلتا بعی بھی رفع الیدین نہ کرتے تھ' (نورالصباح س ۸۸) عرض ہے کہاں سند میں جاج غیر تعین ہونے کی وجہ سے مجبول ہے۔اگراس سے مرادا بو بکر (بن عیاش) کا استاد تجاج بن ارطاۃ لیا جائے تو اس کے بارے میں ڈیروی صاحب خود کھتے ہیں:''کیونکہ تجاج بن ارطاۃ ضعیف اور مدّس اور کثیر الخطاء اور متروک الحدیث ہے'' (نورالصباح ص۲۲۳)

اس بقلم خود ' ضعیف' اور ' متروک الحدیث' کی روایت کوڈیروی صاحب نے بحوالہ مند احمد ج مهم ۳ بطور ولیل نمبر ۱۹ پیش کر کے استدلال کیا ہے۔ (نورالعباح ص ۱۲۸،۱۲۷) اس طرح کی بیشار مثالیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جوروایت ڈیروی صاحب کی من پسند ہوتو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور جوروایت اُن کی مرضی کے خلاف ہوتو اس پر جرح کردیتے ہیں۔

وروی صاحب لکھتے ہیں:

''اور جب حضرت علی کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود کی تعلیم اور متعلمین کودیکھا تو بہاذت بول اللہ اللہ سکر ج هذه القریة حضرت عبداللہ کے شاگردتو اس بہتی کے چراغ ہیں۔[طبقات ابن سعد ج٢ص،]' (نورالصباح ص٥١،٥٠)

بدروایت طبقات ابن سعد (جمارانسخه ج۲ ص۱) اور حلیة الاولیاء (۴۸ م ۱۷) میں مالک بن مغِوَّ لعن القاسم (بن عبدالرحمٰن )عن علی دالتین کی سند سے مروی ہے۔

قاسم غیر متعین ہے۔ اگر اس سے قاسم بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود المسعودي يا قاسم بن عبد الرحمٰن الدمشقی مرادلیا جائے تو بیروایت منقطع ہے لہٰذامر دود ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس و النفینا کی طرف ایک تفییر منسوب ہے۔ بیساری کی ساری تفییر منسوب ہے۔ بیساری کی ساری تفییر موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں محمد بن مروان السدی اور محمد بن السائب الکسی دونوں کذاب راوی ہیں۔ (دیکھئے اہنامہ 'الحدیث' نثارہ ،۲۳۳س ، ۵۳۲۵)
 اس موضوع تفییر سے ڈیروی صاحب نقل کرتے ہیں:

"مخبتون متواضعون لا یلتفتون بمیناً ولا شمالاً ولا یرفعون ایدیهم فی الصلوة " عاجزی وانکساری کرنے والے جوداکیں اور باکین نہیں دیکھتے اور نہوہ نماز میں رفع پرین کرتے ہیں۔

قارئین کرام حضرت ابن عباس کا بیفتوی ان کی مرفوع روایت کے عین موافق ہے جس میں رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے۔'' (نورالعبار ص ۲۷)

اس تفییر کے راوی سُدی کے بارے میں ڈیروی صاحب کے مدوح سرفراز خان صفدردیوبندی لکھتے ہیں:

"سدى كذاب اوروضاع - ب-" (اتمام البربان ص ٢٥٥)

سرفرازخان صاحب مزيد لكصة بين:

''آپ لوگ سُدی کی'' دم' تھا ہے رکھیں اور یہی آپ کومبارک ہو۔'' (اتمام البربان ص ۲۵۷) معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عباس ڈاٹھٹا کی طرف منسوب سُدی کی بی تفسیر پیش کر کے ڈیروی صاحب نے سُدی کذاب کی' دم' تھام لی ہے۔!

[ متعبیہ: سیدناعبداللہ بن عباں ڈاٹھ گئا سے میہ ثابت ہے کہ آپ شروع نماز ،رکوع سے پہلے

مقالتْ

اور رکوع سے سر اُٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ جاص ۲۳۵ ح ح۲۳۳۱ وسندہ حسن )

لہذابیموضوع تفییری روایت صحافی کے مل کے مقابلے میں بھی مردود ہے۔

یہ دس روایات بطورِنمونہ پیش کی گئی ہیں تا کہ عام مسلمانوں کوبھی معلوم ہوجائے کہ حافظ حبیب اللّٰد ڈیروی دیوبندی نے موضوع ومر دودروایات سے استدلال کیا ہے اور من گھڑت روایات کوبطور ججت پیش کیا ہے۔

### ڈرروی صاحب کے دس جھوٹ

اب آخر میں حافظ حبیب اللہ ڈیروی صاحب کے دس صریح جھوٹ پیشِ خدمت ہیں:

1 محد بن عبد الرحمن بن أني ليال كے بارے ميں ڈيروي صاحب لکھتے ہيں:

" تا ہم پھر بھی جمہور کے ہاں وہ صدوق اور ثقہ ہے۔ ' (نورالصاح ص١٦١١)

ڈرروی صاحب کا میربیان سراسر جھوٹ بہٹن ہے۔اس کے برعکس بوصر ی فرماتے ہیں:

"ضعفه الجمهور"

(زوائد سنن ابن ماجه: ۸۵۸) طحاوی فریاتے ہیں: "مضطرب الحفظ جدًا "اس کے حافظ میں بہت زیادہ اضطراب ہے۔ (مشکل الآثار جس ۲۲۷)

بلكه ڈریوی صاحب کے اکابرعلاء میں سے انورشاہ کاشمیری دیوبندی فرماتے ہیں:

" فهو ضعيف عندي كما ذهب إليه الجمهور "

(وہ[ابن ابی للل]میرےنز دیکے ضعیف ہے جیسا کہ جمہورنے اسے ضعیف قرار دیاہے) دیکھیے فیض الباری (ج۳ص ۱۶۸)

امام یجی بن معین امام ابو صنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں:
 " لایکتب حدیثه" ان کی صدیث نہ کھی جائے۔

(الكال لا بن عدى ج ك ٢٢٤٣ وسنده صحح ، دوسر انسخدج ٨٩ ٢٣٧)

یہ قول مولانا ارشاد الحق اثری نے تاریخ بغداد (۱۳۱۸-۳۵) سے نقل کرنے کے بعد الکامل

مقَالاتْ 578

لا بن عدى (٢٨٧٤/٢) كاحواله ديا ہے۔ (توضح الكلام ١٩٣٨/ ١٥٠٥ ، وطبعة جديدة ص٩٣٩) اس كاجواب ديتے ہوئے ڈيروى صاحب لكھتے ہيں:

''الکامل لا بن عدی میں امام ابن معین کی په جرح منقول بی نہیں بلکه امام اعظم کا ترجمه ص ۲۳۷۲ چ کے سے شروع ہوتا ہے بیاثری صاحب کا خالص جھوٹ و بے ایمانی ہے۔''

(توضیح الکلام پرایک نظرص ۳۰۹)

حالانکہ امام ابوصنیفہ کا ترجمہ کامل ابن عدی میں صفحہ ۲۳۷۲ (ج2) سے شرق ع ہوتا ہے جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوتو وہ ہمارے ہاں آ کراصل کتاب دیکھ سکتا ہے۔ کامل ابن عدی کے محولہ صفحے پر امام ابو صنیفہ پر امام ابن معین کی جرح ابعینہ منقول ہے لہذا ڈیروی صاحب بذات ِخود جھوٹ اور .....کے مرتکب ہیں۔

ضعیف ومردودسند کے ساتھ کامل ابن عدی میں امام نظر بن شمیل سے مروی ہے:
 "کان أبو حنیفة متروك الحدیث لیس بنقة"
.

ابوصنیفه متروک الحدیث تھے، ثقہ نہیں تھے۔ (جے من ۲۳۷۲، بحرُ جدیدہ جے ۸س ۲۳۸) بیضعیف ومردود قول مولانا اثری صاحب نے بحوالہ کامل ابن عدی نقل کیا ہے۔

(توضیح الکلام ۲۲۸/۲،طبعهٔ جدیده ص ۹۳۷)

اوراس كےراوى احمد بن حفص پرجرح كى ہے۔ (توضيح الكلام طبع اول ج عص ١٢٨) اس حوالے كے بارے بيس دريوى صاحب لكھتے بين:

''امام نضر کا بیقول الکامل ابن عدی میں نہیں ہے۔ بیمولا نا اثری صاحب کا خالص جھوٹ ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظر جمیع اول ۱۳۲۳ھ س ۳۱۰)

حالانکہ بیقول الکامل لا بن عدی کے دونوں نسخوں میں موجود ہے اور اس کا راوی احمد بن حفص مجروح ہے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائین کی طرف منسوب ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ انھوں نے صرف تکبیراُولی کے ساتھ ہی رفع یدین کیا۔ اس حدیث کے بارے میں ڈیروی

صاحب مولا ناعطاء الله حنيف بهوجياني رحمه الله الفل كرت مين:

"قوله ثم لم يعد قد تكلم ناس في ثبوت هذا الحديث والقوي أنه ثابت من رواية عبدالله بن مسعود ...."

ثم لم یعد جملہ کے ثبوت کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا ہے اور قوی بات میہ ہے کہ میہ حدیث بے شک صحیح اور ثابت ہے عبداللہ بن مسعود کے طریق ہے .....'

(نورالصباح ص ٢٤ بحواله التعليقات التلفيدج اص١٢٣)

بيروايت التعليقات السلفيه (ج اص ١٢٣ حاشيه: ٢٧) مين بحواله ' س '' يعنى حافية السندهي على سنن النسائي منقول ہے اور يهى عبارت حافية السندهى ميں اس طرح لکھى ہوئى ہے۔ (جام ١٥٨)

ڈیروی صاحب نے سندھی کا قول بھو جیانی رحمہ اللہ کے ذھے لگا دیا ہے جو کہ صریح جھوٹ اور خیانت ہے۔

أيروى صاحب لكھتے إيں:

'' چنانچ سیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت ابو قادہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے ' پڑھائی ہے دیکھئے مصنف ابن ابی شیبرج مہم ۱۱۱، شرح معانی الآ ثارج اص ۲۳۹، سنن الکبری لیبہ تی جہم ۲۳ تاریخ بغدادج اص ۱۲۱ طبقات ابن سعدج ۲۸ میں ۴۰۰

عرض ہے کہ اس روایت کے راوی موسیٰ بن عبداللہ بن بزید کی سیدناعلی ڈولٹٹیؤ سے ملا قات ٹابت نہیں ہے۔امام بیہفی بیروایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

> ''وهو غلط'' اور پیغلط ہے۔ (اسنن الکبریٰج س ۳۷) غلط روایت کوسیح سند کہ کر پیش کرنا بہت بواجھوٹ ہے۔

> > أبروى صاحب لكھتے ہيں:

" چنانچه امام ابوحاتم " - امام بخاریٌ کومتروک الحدیث قرار دیتے ہیں (مقدمہ نصب الرابیہ

ص ۵۸)" (نورالعباح ص ۱۵۷)

مقدمه نصب الرابيه ويا كتاب الجرح والتعديل ، كسى كتاب مين بهى امام ابوحاتم الرازى رحمه الله نے امام بخارى كو متروك المحديث "نهيں كہا۔" ثم توكا حديثه" كو متروك المحديث" بناديناؤيروى صاحب كاسياه جھوٹ ہے۔

تنبید: چونکه ابوحاتم الرازی اور ابوزرعه الرازی دونول نے امام بخاری سے روایت لی ہے۔ و کیسے تہذیب الکمال (۱۲/۸۲/۱۲) للذائش تو کا حدیثه ''والی بات منسوخ ہے۔

ځرړوی صاحب لکھتے ہیں:

'' دونول سندول میں الاوزاعی بھی مالس ہے اور روایت عن سے ہے۔''

(توضیح الکلام پرایک نظرص ۳۱۳)

عرض ہے کہ کسی ایک محدث ہے بھی صراحناً اما م اوزاعی کو مدلس کہنا ٹابت نہیں ہے۔ ﴿ وُرِوی صاحب لکھتے ہیں:

''لیکن اس کی سند میں ابوعم والحرثی مجبول ہے اور' (توضیح الکلام پرایک نظرص ۲۷۳)
عرض ہے کہ ابوعم و احمد بن محمد بن احمد بن حفص بن مسلم النیسابوری الحمیر ی الحرثی کے
بارے میں حافظ ذہبی نے کہا:''الحسافظ الإمام السوحال''اورالذ بلی نے قل کیا کہ
''ابو عمر و حجة''ابوعمر و حجت ہے۔ (تذکرة الحفاظ ۲۸۸۵ میں ۱۹۵۷ میں ۱۹۸۸ میں
ایسے مشہورا مام کوز مانۂ تدوین صدیث کے بعد ڈیروی صاحب کا مجبول کہنا باطل اور مردود ہے۔

ایسے مشہورا مام کوز مانۂ تدوین صدیث کے بعد ڈیروی صاحب کا مجبول کہنا باطل اور مردود ہے۔

اسمید بن ایاس الجریری ایک راوی میں جوآخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے۔
ان کے شاگر دوں میں ایک امام اساعیل بن علیہ بھی میں جن کے بارے میں ڈیروی
صاحب لکھتے ہیں:

''جبکداس کاشا گردیهال ابن علیہ ہے اور وہ قدیم السماع نہیں۔'' (توشیح الکلام پرایک نظر ص۱۹۲) عرض کے کہ (ابراہیم بن موی بن ایوب) الا بناسی (متوفی ۸۰۲ھ) فرماتے ہیں: مقَالاتْ 581

"وممن سمع منه قبل التغير شعبة وسفيان الثوري والحماد ان وإسماعيل بن علية..."

اوراس (الجرمری) کے اختلاط سے پہلے، شعبہ ،سفیان توری ،حماد بن زید ،حماد بن سلمہ اوراساعیل بن علیہ .....نے سُنا ہے۔

(الكواكب النير ات في معرفة من اختلط من الروات الثقات ١٨٣ أبني محققة ١٨٣٥)

نيز د يكھئے حاشيه نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص١٢٩-١٣٠)

لہذاڈ رروی صاحب کابیان جھوٹ برمنی ہے۔

سجدوں میں رفع یدین کی ایک ضعیف روایت سعید (بن الی عروب) سے مروی ہے جو
 کہنا سخیا کا تب کی شلطی سے اسنن الصغر کی للنسائی کے شخوں میں شعبہ بن گیا ہے۔
 اس کے بارے میں انورشاہ کا تمیری دیو بندی فرماتے ہیں:

" معبہ کانسائی کے اندرموجود ہوناغلط ہے جبیبا کہ فتح الباری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے ... المعبہ کانسان کے اندرموجود ہوتا ہے ... (نورالصباح ص ۲۳۰)

اس کے بعد جواب دیتے ہوئے ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' گرعلامہ کشمیری کا حافظ ابن ججر کے بادے میں بید سنطن سیح نہیں ہے کیونکہ جس طرح شعبہ گا ذکر نہ شعبہ گا ذکر نہ شعبہ گا ذکر نہ تو نسائی میں ملا اور نہ سیح ابوعوانہ میں بلکہ بیا فظ ابن حجر گا وہم ہے اور علامہ سید کشمیری کا نرا حسن طن ہے '' (نورالعبار ص ۲۳)

عرض ہے کہ' [شعبة] عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويوث'' (النسائی:١٠٨٦) والی روایت، جس میں مجدوں میں رفع پرین کا ذکر آیا ہے، مسندالی عوانہ میں اس متن کے ساتھ موجو دنہیں ہے۔ (مثلاد کیھے سندالی عوائدج ۲۳،۹۵،۹۳) لہٰذااس بیان میں ڈیروی صاحب نے مسندالی عوانہ برصرت مجموث بولا ہے۔ ڈیروی صاحب کے بہت سے اکا ذیب وافتر اءات میں سے بیدن مجموث بطورِنمونہ پیش

کے گئے ہیں۔

## وْرِوى صاحب كى چند بداخلا قيان!

اب ڈیروی صاحب کے اخلاقی کردار کے چند حوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے ان کی باطنی شخصیت عیاں ہوجاتی ہے۔

جہبور محدثین کے نزدیک صدوق وحس الحدیث راوی اور امام ابوصنیفہ کے استاد تا ہی صغیر محدین اسحاق بن بیار المدنی کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

"اسسندمين عن الى اسحاق دراصل محمد بن اسحاق ب جوكه شهور دلا ب

(توضيح الكلام پرايك نظرص ١١٧)

ہر کوئی جانتا ہے کہ پنجابی ، پشتو اور اردو زبان میں'' دلا'' بہت بوی گالی ہے۔اس کی وضاحت کے لئے لغات کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ایسے گندےاور بازاری الفاظ کی تشریح کے لئے ماہنامہ''الحدیث' کےاوراق اجازت نہیں دیتے۔

''امام تر مذیؓ نے ائمہ کرامؓ کے مسلک کوخلط ملط کر دیا ہے۔جس کی وجہ سے علامہ عینیؓ جیسا شخص بھی پیٹری سے اتر گیا ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظرص۲۳)

امیرالمونین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله کے بارے میں ڈیروی صاحب مو فے قلم سے لکھتے ہیں:

" حضرت امام بخاريٌ کي بے چيني'' (نورالصباح ص١٥٨)

- امام ابو بحر الخطیب البغد ادی کے بارے میں ڈیروی صاحب کھتے ہیں: " (توشی الكام پرایک نظر ۱۵۳) " (توشی الكام پرایک نظر ۱۵۳)
  - مشہور ثقدامام یہی رحمداللہ کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' قارئین کرام اس عبارت میں حضرت امام بیہی نے زبر دست خیانت کا ارتکاب کیا ہے ...' (قوضیح الکلام پرا کے نظر ص ۱۳۶۱)

مشہور ثقدامام دار قطنی رحمہ اللہ کے بارے میں ڈیروی صاحب نے تکھاہے:

'' جس سے دارقطنی کی عصبیت و ناانصانی ظاہر ہوتی ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظرص ٣٠٦)

ع مشهورامام مهذب اور الحافظ الإمام العلامة الثبت "

حافظ ابوعلى النيسا بورى رحمه الله ك بارے ميں دريوى صاحب لكھتے ہيں:

" ابوعلی الحافظ ظالم ہے" (توضیح الكام پرایک نظر ص٥٠٠)

عبدالحی کلھنوی (حنفی) کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

" مولانا عبدالحي لكهنوى كاعبارات مين تحريف كرنا اور احناف كونقصان يهنجإنا عام عادة

شريفه بين (توضيح الكلام برايك نظرص ٢٦)

عبیب الرحمٰن اعظی (دیوبندی) کے بارے میں ڈریوی صاحب لکھتے ہیں:

"مولا ناحبيب الرحمن الطلعي تو عجيب خبط مين يرك كد..." (توضيح الكلام يراك نظر ص ١٤)

🕜 مشہور اہلِ حدیث عالم مولانا ارشاد الحق الله ی حفظہ الله کے بارے میں ویوی

صاحب ابنی مخصوص زبان میں لکھتے ہیں:

"د جس سے ٹابت ہوا کہ اثری صاحب جانے کے باوجودگندگی کو چائے کے عادی ہیں۔"
(توضیح الکلام پرایک نظرص ۱۰۵)

دُروی صاحب مزید لکھتے ہیں:

"انری صاحب معمر کی وشنی میں (اتنا) اندھا ہو گیا ہے۔کہ ہوش وحواس کھو بیٹھا ہے۔'' (توضیح الکام پرایک نظرص ۱۲۱)

اثری صاحب کے بارے میں ایک جگہ ڈیروی صاحب اپنی'' شرافت' کا ان الفاظ میں مظاہرہ کرتے ہیں:''کاش ظالم انسان تحقیم مال نے نہ جنا ہوتا۔' (توضیح الکلام پرایک نظر ۲۰۳ )

آپ نے ڈیروی صاحب کی کذب نوازی ، اکا ذیب اور''شریفانہ' تحریم د کھے لی ہے جس سے دیو بندی حافظ حبیب اللّٰد ڈیروی حیاتی کا مقام و مرتبدواضح ہوجا تا ہے۔
وَ مَا تُنْحَفّیٰ صُدُوْ رُ هُمْ اَکْبَرُ (الجمادی الله ولی ۱۳۲۷ھ)

## انوراوکاڑوی صاحب کے جواب میں

راقم الحروف نے امین او کا ڑوی گی زندگی میں ایک رسالہ 'امین او کا ڑوی کا تعاقب' کھا تھا جس میں او کا ڑوی کا تعاقب کو جو اب تھا جس میں او کا ڑوی صاحب کے تقیدی صفحون کو کمل بحروفہ نقل کر کے اس کا دندان شکن جواب دیا تھا۔او کا ڑوی صاحب اس رسا لے کو کمل نقل کر کے اس کا جواب دینے سے عاجز رہے۔
ماہنا مدالخیر میں افھوں نے جو غلط سلط جواب دے کرا ہے جو ام کو صطمئن کرنے کی کوشش کی تھی اس میں بھی وہ ناکا م رہے اب ان کے بھائی انو داد کا ڑوی صاحب بیکوشش کررہے ہیں کہ دیو بندی غوام کو کمر سے جی کرایا جائے ۔اس صفحون میں ان کے جواب الجواب کا جواب حاضر ہے۔والحمد لللہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد :

ہمیں آل دیوبئر مے بیشکایت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں ۔ بانی مدرسہ دیوبئد محمد قاسم
نانوتو ی صاحب فرماتے ہیں کہ: ' البندائیں نے جھوٹ بولا اور صرت مجھوٹ میں نے اس
رور بولا تھا'' (ارداح ٹلاش ۱۹۰۰ کایت نبر ۱۹۱۱ معارف الاکابر ۱۳۰۰ مین اوکا ڈوی کا تعاقب ۱۳۰۰ مینوز نگ کی غلطی کی وجہ سے سہوارہ
میں۔

میں۔

رشیداحد گنگوہی صاحب نے فر مایا: "مجھوٹا ہوں"

(مکاتیب رشیدیی ۱۰ نضائل صد قات حصد دوم ۱۰ ۱۰ مین ادکار وی کاتعا تب ۱۲ میر ۱۲ میر او کار وی کاتعا تب ۱۲ میر افز ان دیوبندی اعتر افات کے بعد امین او کار وی صاحب کے بھائی جمد انور او کار وی کے دوصر تکے جھوٹ پیش خدمت ہیں:

#### او کاڑ وی حجوث نمبر ①:

شخ محمد فاخرالله آبادی رحمه الله ۱۱۳ هیل پیدا موت اور ۱۲ ۱۱ هیل فوت موت - و این محمد فاخرالله آبادی رحمه الله ۱۲۰۰ (دیکھے زبیة الخواطر عربی ۲۰ ص ۲۵۱،۲۵۰)

آ ب نے دہلی کی جامع مسجد میں آمین بالجبر کہی۔(دیکھنے تراجم علائے حدیث ہند،از ابویکی امام خان نوشہردی س ۳۳۹ دفقوش ابوالوفاء ص۳۵،۳۳ و ماہنا مدالخیر ملتان،ومبر ۲۰۰۵ء س ۳۹)

"الشيخ العالم الكبير المحدث محمد فاخر بن محمد يحيىٰ بن محمد امين العباسي السلفي "رحماللّدك بارے مين انوراوكاڑوي صاحب لكھتے ہيں:

" قار مکین کرام! اس آمین بالحجر کہنے والے کا تعارف بھی بقول مولوی ثناء الله صاحب غیر مقلدس لیس مولانا فرماتے ہیں ،آج کل اس ( تقویة الا بمان بحث ) کو الله علی مقلدس لیس مولانا فرماتے ہیں ،آج کل اس ( تقویة الا بمان بحث ) کو الله الله الله آبادی ہیں جن کا ذکر خیرا المحدیث مورخه ۵ مرخم میں ہو چکا ہے ۔ان ہی صاحب نے اخبار شوکت بمبئی مورخه اس راگست میں مولانا شہید اور مولانا کے ہم صحبت حضرت مولانا عبدالحی مرحوم کودو کتے کہہ کردل کے چھوسے بھوڑ سے میں ... ' (باہنامدا لخیرج ۲۳ شاره نمبراس ۳۹ بحالة فادئ ثنائی صفح ۱۰ اجلدا)

ی انورصاحب مزیدمناظر اسلام ثناءاللدامرتسری رحمهالله سفقل کرتے ہیں:

''مولا نا فاخ میرے ذاتی دوست ہیں اس لئے میں آپ سے ذاتی محبت کرتا ہوں.......'' (الخیر ۱۹۲۳ رااص ۳۹ بحوالہ قاد کی ثنائیہ الر۱۹۴ مورجہ ۵ تتمبر ۱۹۲۳ء)

مؤ دبا نه عرض ہے کہ ثناءاللہ امرتسری رحمہ اللہ ۱۲۸۵ ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ (دیکھئے برم ارجنداں رقمہ اسحاق بھٹی س

یاے۱۲۸ ھ کوآپ پیدا ہوئے۔

(دیکھے تغیر ثنائی کا آخری حدیث ۸۳۳مطبوعہ: بلال گروپ آف انڈسٹریز کرا بی لا مور) انگریزی حساب سے آپ ۸۲۸اعیسوی کو پیدا ہوئے ، دیکھئے کماب'' حضرت مولانا ثناء اللّٰدامر تسری''از فضل الرحمٰن بن میاں مجمد (ص۲۸) تفییر ثنائی کا آخری حصہ (ص۸۳۳)

وبرزم ارجمندان (ص۱۳۳)

عبدالقدوس ہاشمی صاحب کی'' تقویم تاریخی'' (ص۲۲۳) سے معلوم ہوتا ہے لہ ۱۲۸۵ھ کی تاریخ ہی رائج ہے۔ معلوم ہوتا ہے لہ ۱۲۸۵ھ کی تاریخ ہی رائج ہے۔ معلوم ہوا کہ محدث فاخراللہ آبادی رحمہ اللہ کی وفات کے (ایک صدی سے زیادہ عرصے کے )بعد ثناء اللہ رحمہ اللہ بیدا ہوئے تھے لہٰذا اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فاخراللہ آبادی سے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہویاوہ ان کے دوست رہے ہوں۔ تقویۃ الائیمان والے شاہ اساعیل بن عبدالمنی الدہلوی ۱۹۳۳ھ میں پیدا ہوئے تھے۔

(و يکھئے نزمة الخواطرج ۷ ص ۲۷ وحیات طبیباز مرزاجیرت وہلوی ص ۲۵)

لہٰذا اس بات کا تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ محدث فاخرالہٰ آبادی رحمہ اللّٰہ نے اساعیل وہلوی کی ہیدائش سے پہلے ان کی کتاب تقوییۃ الایمان پر دوکیا ہو۔!

کیا دیو بندی طلقے میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں جوانوراو کاڑوی صاحب کو سمجھائے کہ محدث فاخر اللہ آبادی جنھوں نے جامع مسجد د ہلی میں آمین بالحجر کہی تھی علیحدہ شخص تھے اور ثناء اللہ امرتسری کے دوست فاخر اللہ آبادی علیحدہ شخص تھے۔۔!؟

تنبیہ(ا): جامع مسجد دہلی میں کسی خاص دور میں آمین بالجبر کا نہ ہونااس کی دلیل نہیں ہے کہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی آمین بالجبر نہیں ہوتی تھی اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ محدث فاخراللہ آبادی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۲۴ھ) کی پیدائش سے صدیوں پہلے ہندوستان میں آمین نہیں کہی حاتی تھی۔

تنبيه (۲): محدث فاخر رحم الله كبارے ميں ابوالحن ندوى كے والد عبر الحى الحن فرمات ين "وكان فريد زمانه في الاقبال على الله والاشتغال بالعبادة والمعاملة الربانية قدغشيه نور الإيمان وسيماء الصالحين، انتهى اليه الورع وحسر السمت والتواضع والاشتغال بخاصة النفس، واتفق الناس على الثناء عليه والمدح لشمائله وصار مشارًا إليه في هذا الباب، وكان لا يتقيد بمذهب ولا يقلد في شي من أمور دينية بل كان يعمل بنصوص

مقَالاتْ عُقَالاتْ عُقَالاتْ عُقَالاتْ عُقَالاتْ عُقَالاتْ عُقَالِاتْ عُقَالِاتْ عُقَالِيْ عُقَالِيْ عُقَالِيْ

الکتاب والسنة و یجتهد بر أیه و هو أهل لذلك " (نهة الخواطر ۲۰ س۳۵) عبارت كامفهوم به به وه و الله كی طرف رجوع ،عبادت میں مشغولیت اور ربانی معاطم میں كتائے روزگار سے مالحین کے نشان اور نورایمان نے آئیں ڈھانپ رکھا تھا ، پر ہیزگاری ، بہترین وقار ، تواضع اور خاص اپنے معاملات ہے مشغول ہونے كاان پرخاتمہ بہترگاری ، بہترین وقار ، تواضع اور خاص اپنے معاملات سے مشغول ہونے كاان پرخاتمہ بہتر کی تعریف و شااور مدرِ سیرت پر (تمام) لوگوں كا تفاق ہے۔ اس باب میں ان كی طرف اشاره كیا جا تا تھا۔ وه كى (فقهی) مذہب كی قید نه اختیار كرتے اور امور دینیہ میں كی خیر منصوصہ كی کی تقلید نہیں كرتے ور (مسائل غیر منصوصہ میں) اجتماد كرتے اور (مسائل غیر منصوصہ میں) اجتماد كرتے اور وہ اس كے اہل سے ۔ [نتی ]

حکیم عبدالحی الحسنی نے فاخر رحماللہ کو'الشیخ العالم الکبیر المحدث .... أحد العلماء المشهورین'' قرار دیا ہے۔ ایسے عالم بیراور محدث تهیر کے خلاف انوراو کاڑوی صاحب وغیرہ کی ہرزہ سرائی کیامعنی رکھتی ہے؟

اوکاڑوی حجوث نمبر ®:

انوراوکاڑوی صاحب کتاب 'امین اوکاڑوی کا تعاقب' کے بارے میں لکھتے ہیں: ''بہر حال پیرسالہ حقیقت میں جنوری ۲۰۰۰ء سے پہلے کا شائع ہو چکا ہے۔۔' الخ (اہنامه الحیر، نوبر ۲۰۰۵ء سے ال

عرض ہے کہ یہ (رسالہ یا) کتاب مئی ۲۰۰۵ء میں پہلی بارشائع ہوئی،اس سے پہلے یہ شائع نہیں ہوئی بلکہ اس کتاب کے قلمی ننخ کی فوٹوسٹیٹ امین اوکاڑوی صاحب کی' خدمت' میں بھیجی گئی تھی جس کا انھون نے جون، جولائی اوراگست ۲۰۰۰ء کے ماہنامہ الخیر میں جواب دینے کی کوشش کی تھی۔

"نبیبه(۱): راقم الحروف نے جس قلمی نسنج کی فوٹوسٹیٹ اوکاڑوی صاحب کوئیجی تھی اُس کی اصل میرے پاس محفوظ ہے۔اس اصل کے صفحہ ۵ پر لکھا ہوا ہے: '' ۲۰۰۰۔اا'' بیتاریخ کمپوزنگ کی فلطی کی وجہ سے اس طرح حصِپ گئی:'' ۲۰۰۰۔۱۔۱'' (المين اوكار وى كاتعا تبص اك)

کافی عرصہ پہلے کمپوزنگ کی اس غلطی کا پتا چل گیا تھا اور ناشر کوتح میری اطلاع دے دی گئ تھی اب ایڈیشن ختم ہونے کی صورت میں یہ کتاب دوبارہ چھپے گی تو اس غلطی کا از الہ کردیا جائے گا۔ (ان شاءاللہ)

جو خض اصل مسودہ دیکھنا جاہے وہ ہمارے پاس تشریف لا کردیکھ سکتا ہے۔والحمد للہ یا در ہے کہ کمپوزنگ کی غلطیاں ، پوری کوشش اصلاح کے باوجود ، بعض اوقات رہ جاتی ہیں۔ مثلاً آل دیو بندکی تحریروں میں کمپوزنگ کی چندغلطیاں درج ذمل ہیں :

ن تقاقب '(ماہنامہ الخیر،نومبر۲۰۰۵ء ص۲۸)[صحیح''تعاقب''ہے]

ن وسلام على عبداه الذين اصطفىٰ ' (الصائل ۱۳) صحیح ' على عباده الذين اصطفىٰ ' ` ← ]
 ن البنة اثرى صاحب ني ترجمه اردوميح كيا ہے۔ '

(توضیح الکلام پرایک نظر،از حبیب الله دُیروی ۱۳ مطبور تمبر ۲۰۰۶ ء) ارشادالحق اثری صاحب کے ساتھ حبیب الله دُیروی کا'' «'رُکینی ڈِکاٹِٹیوُ ککھنا عجیب وغریب ہے۔!؟

دیوبندی حفرات سے گزارش ہے کہ کمپوزنگ اور سہو وخطاوالی غلطیوں کا نداق اُڑانے کے بجائے ملل وہا حوالہ بحث کریں تا کہ عام لوگوں کوفریقین کا موقف سجھنے میں آسانی ہو۔ متبید (۲): راقم الحروف اور عام اہل حدیث کو عام آل دیو بنداور او کاڑوی گروپ سے شکایت ہے کہ وہ مخالف کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے ادھراُدھر کی ہا تیں لکھ کراپنے عوام کویہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 'نہم نے جواب دے دیا ہے۔''

اسی وجہ سے راقم الحروف نے امین او کاڑوی صاحب کے کممل مضمون کومتن میں رکھ کر کھمل و دندان شکن جواب دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ'' او کاڑوی صاحب میرے اس مضمون اور کتاب کا کممل جواب دیں، اگروہ اضیں متن میں رکھ کر کممل جواب ہیں دیں گے توان کے جواب کو باطل و کالعدم سمجھا جائے گا۔'' (امین او کا روی کا تعاقب طبع ۲۰۰۵ میں اے دخلوط میں۔ ۵)

اسمطالیے کا نداق اُڑ اتے ہوئے انوراو کاڑوی صاحب لکھتے ہیں: '' پیاکی شیطانی وسوسه ہے'' (ماہنامه الخیرجلد۲۳شاره:۱۰ص۲۳) مؤدبانه عرض ہے کہ ڈاکٹر خالدمحمود ویوبندی کی کتاب ''مطالعہ بریلویت حصد دوم''ک شروع میں''اعلان وانتباہ'' لکھا ہوا ہے کہ:'' دیو ہندی ، بریلوی اختلاف پر پہلی کتاب "انوارساطعه"عوام كے سامنے آئی تھی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری رحمه الله نے 'انوار ساطعہ' کومتن بنا کرؤیل میں'' براہین قاطعہ'' کے نام سے اس کا جواب لکھا۔ تا کہ مطالعہ کرنے والا دونوں طرف کی بات ایک ہی ونت میں دیکھ سکے۔ فضیلة الاستاذ علامه خالد محمود صاحب نے نزاع کوختم کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے کتاب ہذا ہدیہ قار ئمین کی ہےا گر کوئی صاحب اس کا جواب لکھنا چاہیں تو وہ اس کتاب کو متن بنا کرساتھ ساتھ جوابتحریر فرما کیں۔کتاب ہزاکے لفظ لفظ کوسامنے لائے بغیراس کا جواب نا کافی اور نا قابل اعتناء مجھا جائے گا۔ جب تک کوئی جواب کتاب ہزا کے پورے متن كاحاصل نه بوگااے كتاب مذاكا جواب نة تمجما جائے گا-مرتب كتاب بذا \_حافظ محمد اسلم عفا الله عنه، ساكن و نكاسر الكلينية: فاضل جامعه رشيدييه سام بيوال يا كستان: ۵را كتو بر ۱۹۸۵ ؛ ` (مطالعهٔ بریلویت ج۲ص ۱۶، اشاعت اول ۱۹۸۲ ء) كياخيال ہے،انوراوكاڑوي صاحب اينے حافظ محمد اسلم، ڈاكٹر خالدمحمود خليل احمد سہار نپوري اوررشیداحر گنگوہی صاحب پر بھی'' ہوایک شیطانی وسوسہے'' کافتو کی لگادیں گے؟! ا یک ہی کام دیو بندیوں کے نز دیک ایک جگہ صحیح و جائز ہے اوریہی کام وہ وہاں نا جائز سجھتے بیں جہاں اُن کے مفادات پرز دیڑتی ہو۔ سجان اللہ! کیا انصاف اس کا نام ہے؟! آخر میں عرضؓ ہے کہ جس کتاب''امین اوکاڑوی کا تعاقب'' کا جواب دینے کی انور اوكاروى صاحب كوشش كرر ب بين اس كمقدمة الكتاب كالبهلاحوالددرج ذيل ب: ''اوکاڑ وی صاحب دن رات ،اہل حدیث کوغیر مقلدین کہہ کرخوب مُداق اڑ ایا کرتے اور

اہل حق :اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیتے تھے ،جبکہ اس کے سراسر برعکس مفتی

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

كفايت الله الد بلوى: ديوبندى (متوفى ١٩٥٢ء) فرمات بين:

''جواب - ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں ،ان سے شادی بیاہ کا معالمہ کرنا درست ہے محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے'' (کفایت المفتی: ار۳۲۵ جواب نمبر: ۰ سے)'' (امین اوکاڑوی کا تعاقب میں )

اس پہلے حوالے کا ہی انوراو کاڑوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔اس وجہ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ میری یوری عبارتیں مکمل نقل کر کےان کا جواب دیا جائے۔

انوراد کاڑوی صاحب!مفتی کفایت الله الدہلوی صاحب کا ترک تقلید والے اہل جدیث کو اہل سنت والجمّاعت میں داخل سمجھنا صحح ہے یا غلط؟

ا گرضی ہے تو پیراو کاڑوی صاحب پر کیا فتویٰ گلے گاجو کہ اہل صدیث کو اہل سنت نہیں سمجھتے ہے؟! [27 ذوالقعده ۲۲ اص

اہل الحدیث اورسلفی العقیدہ علاء وعوام کے خلاف او کا ڑوی پارٹی کا سارا پرو پیگنڈ ادرج ذیل اقسام پرمشتمل ہے:

- ا اختلافی مسائل مثلاً فاتحه خلف الا مام، رفع يدين اورآمين بالجمر وغيره -
  - ٢- سوالات كرنام شلاكيا بهينس حلال ي
- ٣- ﴿ مِن تَشْنِيعَ ، كذب وافتر ااور بهتان طرازى ،مثلاً ' مغير مقلدُ ' و' لا مذهب' وغيره كهه كر
  - مذاق اڑا نا اور بید عویٰ کرنا کہ اہلِ حدیث کا وجو دانگریز وں کے دور سے ہے۔
  - ۳ ۔ وحیدالزمان وغیرہ متروکین کےحوالے اہلِ حدیث کےخلاف پیش کرنا۔
    - اب ان اقسام کا مختصر تعارف مع تبصره بیش خدمت ہے:
    - ا اختلافی مسائل مثلاً فاتحه خلف الا مام، رفع پدین اور آمین بالجمر وغیره \_

عرض ہے، کہ اہلِ حدیث اور آلِ دیو بند کے درمیان اصل اختلاف پیا اختلافی مسائل نہیں نیں بلارا ختلاف کی بنیا دی وجہ عقائد واُصول ہیں جن میں ہے بعض کا تذکرہ اسی مضمون میں مقالات مقالات

آرہاہے۔ان شاءاللہ

ان فروی اختلافی مسائل میں آل دیو ہند کا اہلِ حدیث نے بحث ومناظرہ کرناسرے سے مردودے۔

دلیل اول: اہل مدیث کے بیتمام مسائل احادیث صیحی، آثارِ صحابہ آثارِ تابعین اورائمہ کرام سے ثابت ہیں مثلاً فاتحہ خلف الا مام صیح حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے کتاب القراءت للبیبتی (ص۲۲ ح ۲۱ اوسندہ حسن ، وقال البیقی رحمہ اللہ: وهذا السنا صیح ورواحہ ثقات ) سیدنا ابو ہریرہ رڈالٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو تو بھی اسے پڑھاور امام سے پہلے اسے ختم کرلے۔

( جزالقراءة للبخاري: ۱۸۳ وسنده صحيح و قال النيموي في آثار السنن: ۳۵۸ '' و إسناوه حسن'')

حسن بصری (تابعی) نے فرمایا: امام کے پیچھے ہرنماز میں سورۂ فانتحہ اپنے دل میں (سرأ) پڑھ۔ (سماب القراءۃ ص٠٥ اح ٢٣٢ والسن الکبریٰ٢ را ١٤ اوسند صیح)

امام اوزاعی رحمہ اللہ (فقیہ شہوراورامام اہل الشام) نے فرمایا: امام پریہ (لازم و) حق ہے کہ وہ نماز شروع کرتے وقت بجمیراولی کے بعد سکتہ کرے اور سور ۂ فاتحہ کی قراءت کے بعد ایک سکتہ کرے تاکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے سور ہُ فاتحہ پڑھ لیں اور اگر میمکن نہ ہوتو وہ (مقتدی) اس کے ساتھ سور ہُ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرختم کرلے پھر کان لگا کرنے۔ (مقتدی) اس کے ساتھ سور ہُ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرختم کرلے پھر کان لگا کرنے۔ (سمتدی) اس کے ساتھ سور ہُ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرختم کرلے پھر کان لگا کرہے۔

ا مام شافعی رحمه الله (فقیه مشهوروا مام من الائمة الأربعة عندهم) فرماتے ہیں:

دلائسی آدمی کی نماز جائز نہیں ہے جب تک وہ ہررکعت میں سور ہ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ چاہوہ
امام ہویا مقتدی ، امام جہری قراءت کر رہا ہویا سری ، مقتدی پر بیلازم ہے کہ سری اور جہری
(دونوں نمازوں) میں سور ہ فاتحہ پڑھے۔'(معرفة اسن ولآ اللیبیتی جام ۸۵۸ ح۸۸ وسندہ صحح)
اس قول کے راوی رئیج بن سلیمان المرادی نے کہا:'' بیامام شافعی رحمہ اللہ کا آخری قول ہے
جوان سے سناگیا'' (معرفة اسن الآ تار ۸۸۷)

. . . . . .

اس آخری قول کے مقابلے میں کتاب الام وغیرہ کے کسی مجل ومبهم قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ اسے اس صریح نص کی وجہ سے منسوخ سمجھا جائے گا۔ لہذا دیو بندیوں کا ان اختلافی مسائل میں اہلِ حدیث پر حملے کرنا اور طعن وشنیع کرنا کیامعنی رکھتا ہے؟ دلیل دوم: دیوبندیوں کا بیعقیدہ ہے کہ چاروں نداہب ( حنفی ، شافعی، مالکی اور حنبلی ) برحق ہیں۔جن اختلافی مسائل کی وجہ سے بیلوگ اہلِ حدیث پراعتر اضات کرتے ہیں، یہ تمام مسائل شافعوں یا حنبلیوں یا ما کیوں سے ثابت ہیں۔والحمدللد مثلأ شافعيه مسبوق كي تخصيص كے ساتھ فاتحہ خلف الا مام كي فرضيت كے قائل ہيں \_ (ويكيئ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج اص ٢٢٩)

شافعی حضرات رفع یدین کے قائل ہیں۔

(و كيصة عبد الرحلن الجزيري كي الفقه على المذ ابب الأربعة ج اص ١٥٠)

شافعیہ و حنابلہ کا اتفاق ہے کہ سری نماز میں سری آمین اور جہری نماز میں جہری آمین کہنا حايث - (ويكف الفقه على المذاب الأربعة ج اص ٢٥٠)

یمی حال دوسرےمسائل کا ہے۔اس کے باوجود آل دیو بندایے عوام کو یہ کہد کردھوکا دیتے ہیں کہ' بیغیرمقلدین کامسلک ہےاور بیغیرمقلدین کا مذہب ہے''

انصاف کا نقاضایہ ہے کہ جس بات کو وہ حق سجھتے ہیں اس پر بالکل اعتراض نہ کریں ۔

r: سوالات كرنامثلاً كيابهينس حلال بي؟ مثلاً ديكهيّ امين اوكارُوي كارساله "فيرمقلدين سے دوسوسوالات '(۱۲۳ص ۳۷) اور مجموعه رسائل (جاص ۴۰۸طع اکتوبر ۱۹۹۱ء) اس فتم کے سوالات سے اوکاڑوی یارٹی کا بیہ مقصد ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث غیر مکمل ے(!)اوراسے دیو بندی علاء نے آ کھمل کیا ہے۔ (نعوذ بالله من ذالك) اس پر (تمام مسلمانوں کا) اجماع ہے کہ جینس گائے کے حکم میں ہے۔ (الاجماع لابن المندر: ۹۱)

امت کے اس اجماع کے خلاف او کاڑوی اعتراضات کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ او کاڑوی یارٹی والے مختلف باطل شرطول کے ساتھ سوالات گھڑ کر اہل حدیث ہے جوابات

پوچھتے رہتے ہیں۔امین اوکاڑوی صاحب بذات خود فرماتے ہیں: ''مدعی سے خاص دلیل کا مطالبہ کرنا کہ بیہ خاص قرآن سے دکھاؤیا خاص ابو بکڑ وعمر فاروق "کی حدیث دکھاؤیا خاس فلاں فلاں کتاب سے دکھاؤیری دھوکا اور فریب ہے''

(مجور رسائل ج اص ١٩٤ المحتيق مسلدر فع يدين ص ٢١)

او کاڑوی صاحب اپنے ایک''حضرت'' سے نقل کرتے ہیں کہ:'' فرمایا مرق سے بھی دلیل کا مطالبہ تو کیا جاسکتا ہے گردلیل خاص کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا۔ بیتو کا فروں کا طریقہ تھا....'' (مجموعہ رسائل جہم ۱۳۵۰مبوعہ نومبر ۱۹۹۵م مضمون: میں حنق کیسے بنا؟)

اوکاڑوی صاحب کی ان عبارتوں کو مدنظرر کھتے ہوئے اب دل تھام کران کا اہلِ حدیث سے پہلاسوال سنیں ۔

"كيا قرآن پاك مين نماز بره صنح كالكمل طريقد بالترتيب وبالنفصيل موجود ب؟"
(مجور رسائل جاس ٣٤٣، غير مقلدين بدرسوسوالات ٥٥ سوال نمر)

اب اگر کوئی اہلِ حدیث قرآن مجید سے نماز کا کمل طریقہ بالتر تیب وبالنفصیل ثابت نہیں کر سے گاتو دیو بندیوں کی فتح ہو جائے گی، پھر نعرے بلند ہوں گے کہ تعرف کلیمیں او کا ٹروی کا حب بندات خوداس قتم کے سوالات کو' کا فروں کا طریقہ' قرار دے چکے ہیں۔

۳: طعن تشنیع ، کذب وافتر ااور بهتان طرازی ،مثلاً ' دغیر مقلد'' و''لا مذہب'' وغیرہ کہہ کر نماق اُڑانا اور ہیدوئو کی کرنا کہ اہلِ حدیث کا وجودا نگریز وں کے دور سے ہے۔

طعن تشنیع ، کذب وافتر ااور بہتان طرازی کا تو دیو بندیوں کو، مرنے کے بعد حساب دینا مڑے گا۔ان شاءاللہ

د یو بندیوں کے'' حکیم الامت' اشرفعلی تھانوی صاحب فرماتے ہیں:

'' كونكه أمام اعظم الوحنيفه كاغير مقلد موناليني بن (عالس عيم الامت ص٣٥٥) ايمهُ اربعه كي بار بي ملحطا وي حنى فرمات بين:

'' و هیم غیو مقلدین ''اوروه غیرمقلدین تھے۔ (حافیۃ الطحادی علی الدرالخارج اس ۵) معلوم ہوا کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو''غیر مقلد'' کہہ کر نذاق اُڑانے والے دراصل امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ امام صاحب ان کے نزویک بھی غیر مقلد تھے۔ محمدامین ابن عابدین شامی نے لکھا ہے:

"قالوا: العامي لا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه..." أضول نے كها كه عامى كا كوئى مذهب بنيس بوتا بكراك وى مذهب بوتا ہے۔ كوئى مذہب بوتا ہے۔ كوئى مذہب بوتا ہے۔ (روالحتار على الدرالحقارج ١٩٠٣ مطبوعة: السّلة به الرشيدية، كوئيد بلوچتان)

ابن عابدین کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام دیو بندی مقلدین لا فدہب ہیں۔ بیکہنا کہ'' اہلِ حدیث کا وجود انگریزوں کے دور سے ہے۔'' بہت بڑا جھوٹ ہے۔اس کی تر دید کے لئے یہی کافی ہے کہ مفتی رشیداحمد لدھیا نوی دیو بندی لکھتے ہیں:

'' تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہل حق میں فروی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیشِ نظر پانچ مکا تیب فکر قائم ہو گئے ہیں لیعنی ندا ہب اربعہ اور اہلِ حدیث ۔ اسی زمانے سے لے کرآج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو محصر سمجھا جا تارہا'' (احسن الفتادی جاس ۲۱۷)

اس دیو بندی عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث کا وجو دِمسعود ۱۰اھ یا ۲۰۱ھ سے روئے زمین پر ہے۔والحمدللہ

مفتى كفايت الله ديوبندي لكصنة مين:

"جواب ہاں اہلِ حدیث مسلمان ہیں اور اہلِ سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان سے شادی ہیاہ کا معا ملہ کرنا درست ہے۔ محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے۔ "(کفایت المفتی جام ۳۲۵ جواب نمبر ۲۷۰) معلوم ہوا کہ دیو بندیوں کے نزدیک بھی اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں اور یہ عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اہل سنت کا وجود مسعود، انگریزوں کے دورسے بہت پہلے کا ہے۔

دوسری طرف خودد یوبندیول کاوجود نامسعود ۱۸۲۵ عیسوی، اگریزی دور مین مدرسه دیوبند کے آغاز سے ہے جس کی بنیادمحمد قاسم نانوتوی صاحب نے مُنے شاہ کے ذریعے سے رکھی تھی۔ جولوگ بذات خود انگریزی دور کی پیداوار ہیں وہ اب اہلِ حدیث کے خلاف پردیگینڈ اکر رہے ہیں۔

اب چندهوالی شین فدمت بین جن سے آلی دیو بند کا انگریز نواز ہونا ثابت ہوتا ہے۔
اور پورافرقہ آلی دیو بندا ہے بی ان حوالوں کے جواب سے "صبہ بکم" ہوکر عاجز ہے۔
حوالہ نمبرا: انگریز سرکار کے ساتھ محمد قاسم نا نوتو کی اور رشید احمد گنگوبی وغیرہ کے تعلقات
کے بارے میں عاشق اللی میرشی دیو بندی کھتے ہیں "نجیسا کہ آپ حضرات اپنی مہر بان
سرکار کے دلی فیرخواہ تھتا زیست فیرخواہ بی بابت رہے" (تذکرة الرشیدی اس 2)
سیاق وسباق سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں" مہر بان سرکار"سے مرادا نگریز سرکار ہے۔
حوالہ نمبر ۲: دیو بندیوں کے مولوی فضل الرحمان سنج مراد آبادی نے کے ۱۸۵ء کی جنگ
آزادی میں کہا: "لڑنے کا کیا فائدہ خضر کوتو میں انگریز دن کی صف میں یار ماہوں۔"

(حاشيهوانخ قاسي ج ٢ص١٠١،علماء مند كاشاندار مامني جهم٠ ٢٨)

حواله نمبرسا: لفننك گورز كايك خفيه معتمد انگريزسى پامر نے مدرسد ديو بند كه بار به ميں كها: "ميدرسه خلاف سركارنبيس بلكه موافق سركار مدمعاون سركار ب

(محداحسن نانوتوى ازمحرابوب قادرى ص ٢١٤ فجر العلماء ص ٢٠)

حوالہ نمبر ۲۰: محمد احسن نا نوتوی نے ۱۸۵۷ء کوتفریر کرتے ہوئے انگریزی حکومت کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا: "حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے"

(محمداحس نانوتوي ص٥٠)

حواله نمبر۵: اش فعلی تفانوی دیوبندی نے فرمایا:

''ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیاتھا اگر تہاری حکومت ہوجائے تو انگریز وں کے ساتھ کیا برناؤ کرو گے میں نے کہا کہ محکوم بنا کرر کھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر ر کھیں گے گرساتھ ہی اس کے نہایت راحت اور آرام سے رکھا جائے گااس لئے کہ انہوں

نے ہمیں آرام پہنچایا ہے ..... ( المفوظات علیم الامت ج۲ص۵۵ المفوظ : ۱۰۷)

معلوم ہوا کہ انگریزوں نے دیو بندیوں کو (بہت) آرام پنچایا ہے۔ یہ کیوں پہنچایا ہے؟ اس کا جواب شایدانوراوکاڑوی صاحب دے دیں۔!!

جولوگ بذات ِخود ملکہ وکٹوریہ کے ایجنٹ تھے ان کے پیروکار'' چور مچائے شور: چور چور' کے اصول کے پیشِ نظراہلِ حدیث کوانگریز کی دور کی پیداوار کہہ رہے ہیں۔ پچھیقوشرم کریں۔! ۱۲: وحیدالز مان وغیرہ متر وکین کے حوالے اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرتا۔

مين في متروكين "ال وجه المحاله المحالين اوكار وي صاحب فرمات بين:

'' کیونکہ نواب صدیق حسن خال، میال نذیر حسین ، نواب وحیدالز مال ، میر نورالحسن ، مولوی محمد حسین اور مولوی ثاء الله وغیرہ نے جو کتا ہیں گھی ہیں ، اگر چہوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مسائل لکھے ہیں لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علم ء اور عوام بالا تفاق ان کمابوں کو غلط قرار دے کرمستر دکر چکے ہیں بلکہ بر ملاتقریروں میں کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو آگ دو'' (مجمود رسائل جاس ۲۲ جحقق مئلة تلایس ۲)

اس عبارت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میاں نذیر حسین وغیرہ میرے نزدیک متروک ہیں۔ اس عبارت کا صرف بیر مطلب ہے کہ او کا ڑوی کے نزدیک وحید الزمان اور صدیت حسن خان کے تمام حوالے اہلِ حدیث علاء اور اہلِ حدیث عوام کے نزدیک بالاتفاق غلط اور مسترد ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ او کا ڑوی پارٹی والے ان حوالوں کو اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرتے ہیں۔!

قارئین کرام! مسلک اہلِ حدیثِ قرآن وحدیث پرسلف صالحین کے اتفاقی فہم کی روشیٰ میں عمل کرنے کا نام ہے۔قرآن وحدیث سے اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہے لہذا اجماع شری ججت ہے۔قرآن وحدیث سے اجتہاد کا جواز ثابت ہے لہذا اجتہاد کرنا اور اپنے اجتہاد پرعمل کرنا جائز ہے۔ اہلِ حدیث کے نزدیک کتاب وسنت اور اجماع کے صریح

مقابلے میں ہر مخص کی بات مردود ہے۔

اللِ حدیث این علائے کرام کا احر ام کرتے ہیں لیکن اُفیس معصوم نہیں سجھتے۔ ایک مشہور اللی حدیث عالم علی محرسعیدی صاحب نے لکھا ہے:

''اصول کی بنا پراہلِ حدیث کے نزدیک ہرذی شعور مسلمان کوئی حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے قادیٰ ،ان کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے جوموافق ہول سرآ تھوں پر تشلیم کرے ورنہ ترک کرے ،علائے حدیث کے قادیٰ ،ان کے مقالہ جات بلکہ دیگر علائے امت کے قادیٰ اسی حیثیت میں ہیں۔'' (نادیٰ علائے حدیث ہے اس ۲)

اس سنہری اصول سے ثابت ہوا کہ سیدنذ برحسین محدث دہلوی رحمہ اللہ وغیرہ کے قاوی کو اللہ صدیث کے فلاف پیش کرنا غلط ہے۔ اہلِ حدیث حق پرست تو ہیں لیکن اکابر پرست ، قبر پرست اور خود پرست نہیں۔ اہلِ حدیث کے نزدیک علائے کرام کا وہ مقام نہیں جو دیو بندی نے اللی حدیث اس کے نزدیک علائے کرام کا وہ مقام نہیں جو دیو بندی نے علاءوا کابرکودے رکھا ہے۔ اب آل دیو بندک چند حوالے تن لیں۔ اس عاشق اللی میرکھی دیو بندی نے لکھا ہے: ''واللہ العظیم مولانا تھانوی کے پاؤں دھوکر پیانجات اُخردی کا سبب ہے'' (تذکرہ الرشیدی اس ۱۱۱)

۲: دیوبندی تبلیغی جماعت کے دیشخ الحدیث 'زکر پاصاحب نے اپنے دوبزرگوں رائے پوری اور مدنی صاحب کے بارے میں کہا:

'' میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جو تیوں کی خاک اپنے سر میں ڈالنا باعثِ نجات اور فخر اور موجب عزت بھتا ہوں۔'' (آپ بین جاس ۴۵۹)

سندی تبلیغی جماعت کے بانی الیاس صاحب کی نانی کے بارے میں عزیز الرحمٰن
 دیو بندی صاحب لکھتے ہیں: ''جس وقت انتقال ہوا تو ان کپڑوں میں جن ہے آپ کا پا خانہ
 لگ گیا تھا عجیب وغریب مہک تھی کہ آج تک کسی نے ایسی خوشبونہیں سوتھی۔''

(تذكره مشائخ ديوبند، حاشيص٩٧)

محمه عاشق الهي ميرهي ديوبندي لكھتے ہيں:

مقالات مقالات

'' پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیئے جاتے تھے تو ان میں بد یو کی جگہ خوشبواور الی نرالی مہلک پھوٹی تھی کہ ایک دوسرے کوسٹکھا تا اور ہر مردوعورت تعجب کرتا تھا چنا نچے بغیر دھلوائے ان کوتیرک بنا کرر کھ دیا گیا۔'' (تذکر ۃ الخلیل ۹۷٬۹۲۰)

مسلمانو دیکھو! دیوبندی ندہب والے لوگ کتنے بڑے اکابر پرست ہیں کہ اپنے ایک بزرگ کی نانی کے پاخانے ،ٹی کوسو تکھتے ،سنگھاتے ہیں اور تیرک بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ انوراو کاڑوی صاحب اور تمام آل دیوبند سے سوال ہے کہ کیا انھوں نے بھی بیتبرک سونگھا یاسنگھایا ہے اور کیا اس تیرک میں سے انھیں بھی کچھ حصہ ملاہے؟

الل جدیث کے نزد یک سیدند برحسین دہاوی ہوں یا ثناء اللہ امرتسری، شخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں یا حافظ ابن القیم، امام بخاری ہوں یا امام مسلم، ثقنہ بالا تفاق امام زہری ہوں یا امتِ مسلمہ کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جائز عقیدت رکھتے ہیں لیکن ان کی تقلید نہیں کرتے ، اندھی عقیدت نہیں رکھتے، ان کے نام پر فرقہ وارانہ ندا ہب نہیں بناتے اور نہ شخصیت پرتی کرتے ہیں۔ ان کے اقوال و تحقیقات اگر کتاب و سنت فرا ہمائ کے مطابق ہوں تو سرآ کھوں پر، اور اگر خلاف ہوں تو ان اقوال و تحقیقات کورد کر کے دیوار پردے مارتے ہیں۔

ہمارا منج ،مسلک ، ندہب،عقیدہ اور طرزِعمل انتہائی آسان اور سیدها سادہ ہے۔قرآن ، حدیث اور اجماع پرسلف صالحین کے فہم کی روشن میں عمل اور عند الضرورت اجتہاد جائز ،لیکن اس اجتہاد کودائی اور قانونی شکل نہیں دی جائے گی۔

میں بذات خود پٹھانوں کے ایک غیراہلِ حدیث خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں جب چھوٹا نابالغ بچے تھا تو میراایک رشتہ دار، جو ہمارے گاؤں میں دیو بندیوں کا سر دار، شخت انتہا پہند تبلیغ ہے، اُس نے امام بخاری رحمہ اللہ کو ماں، بہن کی گالیاں دی تھیں سیجے بخاری کی محبت نے مجھے تھینج لیا اور میں نے مسلک اہلِ حدیث قبول کرلیا، مجھے پر قاتلانہ حملے کرنے والوسُن لو! جب تک میری جان میں جان ہے، جسم میں روح ہے، ہاتھ ، زبان ، آئھ، کان اور

مقَالاتْ

دماغ كى طاقت بي يل قرآن وحديث اوراجماع كادفاع كرتار جول گاء مسلكِ الل حديث كا دفاع كرتار جول گار (إن شاء الله)

اگراللدرحن ورجیم نے میرے گناہ معاف فرمادیتے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کردیا تو پھرمیرے لئے کامیا بی بی کامیا بی ہے۔ اللّٰهم اغفو وار حم میں داخل کردیا تو پھرمیرے لئے کامیا بی بی کامیا بی ہے۔ اللّٰهم اغفو وار حم می اور پاخانے کوتیم ک بنا کرر کھنے والے دیو بندیو اتم اہل حدیث کامقابلہ نہیں کر سکتے۔ والحمد للله علی ذلك

تنبیه بلیغ: میرےزدیکا گرکوئی دیوبندی وغیرہ اہلِ حدیث ہوجائے تو صرف یہ ہوجانا مسلکِ اہلِ حدیث کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی اہلِ حدیث بنے یا نہ بنے مسلک اہلِ حدیث حق ہے اور یہی طاکفہ منصورہ ہے۔ لوگوں کا غدا ہب ومسالک تبدیل کرنا بھی کی مسلک کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔

آپ نے اہلِ حدیث کے خلاف دیو بندی پروپیگنڈے کی اُقسام پرتیمرہ پڑھ لیا اب ''اہلِ حدیث اُوردیو بندیوں کے درمیان اصل اختلاف کیا ہے'' پیشِ خدمت ہے:
لوگو اہلِ حدیث کا دیو بندیوں کے ساتھ اصل اختلاف: فاتحہ خلف الا مام، فع یدین، آمین
بالحجر، سینے پر ہاتھ باندھنا اور قیام اللیل (تراوی ) پرنہیں ہے اور قطعاً نہیں بلکہ صرف اور صرف اصل اختلاف عقائد واصول میں ہے۔ اس کی تفصیل تو میری کتاب'' اکا ذیب
آل دیو بند' میں ہے تاہم فی الحال دیں مثالیں پیش خدمت ہیں:

ا۔ دیو بندیوں کے پیراورسیدالطائفۃ الدیو بندیہ حاجی امداداللہ صاحب اپنے اشعار میں نی مُنَاتِیْمُ کُونُ طب کر کے فرماتے ہیں:

''یارسول کبریا فریاد ہے یا محماً مصطفیٰ فریاد ہے آپ کی امداد ہومیرایا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے

سخت مشکل میں پھنساہوں آج کل اے مرے مشکل کشا فریا د ہے''

(كليات الداديين ١٠٩٠ نالة الدادغريب ص١٠٩)

بیعبارت اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ حاجی صاحب نبی کریم مَثَّاتِیْنِم کو ''مشکل کشا'' کہتے اور بیجھتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو مدد کے لئے پکار رہے ہیں۔ حاجی صاحب کا بیعقیدہ ﴿وَایَّا اللهُ نَسْتَ عِیْسُنُ ﷺ اوراے اللہ ہم جھے سے ہی مدد ما تکتے ہیں (الفاتحہ:۵) کے سراسرخلاف ہے پھر بھی اشرفعلی تھانوی صاحب یے فرماتے ہیں:

"حضرت صاحب رحمة الله عليه كورى عقائد أبين جواال حق كي بي (الداد النتاوي ه مدار) رشيد احمد كنگورى صاحب فرمات بين:

"م تو حفرت حاجی صاحب کوالیا مجھتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کیے کہ حفرت حاجی صاحب کی پیدائش سے پہلے اور آسان زمین تھے۔خدا تعالی نے حاجی صاحب کی خاطر سے نیا آسان اور نی زمین پیدافر مادی تو ہم اس کا بھی یقین کرلیں۔ہم تو حاجی صاحب کوالیا سجھتے ہیں۔ "
اور نی زمین پیدافر مادی تو ہم اس کا بھی یقین کرلیں۔ہم تو حاجی صاحب کوالیا سجھتے ہیں۔ "
(حن العریز/ المؤانات الشرفیدج اس ۵۳۲)

قاری محمطیب دیوبندی صاحب فرماتے ہیں:

" حضرت حاجی امدادالله قدس سره، جوگویا پوری اس جماعت دیوبند کے شخ طاکفہ بین " دخشرت حاجی الدادالله ج کا میں الدادالله ج

بریلویوں پرمشرک کافتو کا لگانے والو! کیا کبھی اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے؟ حاجی امداداللہ صاحب بھی رسول اللہ مَلَّ النِّیْرَا کو مشکل کشا کہہ کر مدد کے لئے پکارتے ہیں اور آلِ ہر مِلی بھی اسی عقیدے پرگامزن ہیں۔

٢- حاجى الداد الله صاحب فرمات بين:

''اس مرتبه میں خدا کا خلیفہ ہوکرلوگوں کواس تک پہو نچا تا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہوجا تا ہےاس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں.....''

(كليات امدادييس ٣٦،٣٥ وضياء القلوب ٣٦،٢٨)

اصل کتاب میں بورے سیاق وسباق کے ساتھ بیعبارت پڑھ لیں۔اس عبارت سے صاف

مقالات مقالات

ثابت ہے کہ حاجی صاحب کا پیمقیدہ ہے کہ بندہ برزخ البرازخ کے مقام پر پینچ کر'' باطن میں خدا ہوجا تا ہے''

بندے کا خدا ہو جانا قرآن کی کس آیت ، نبی کریم مَنْ النیم کی کس حدیث یا کس دلیل سے
آل دیو بند نے بنایا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کواللہ کا جزء بنایا۔
اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ سُرْ لِحُنَهُ وَ لَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيْرًا ﴾ اللہ پاک اور بہت
بند ہے اس سے جو بیلوگ (اس کے بارے میں ) کہتے ہیں۔ (بن اس آئیل:۳۳)
بند دیکھے سورة الاعراف (آیت نمبر: ۱۹۰)

سور دیوبندی ند ب کے بانی محمد قاسم نانوتوی صاحب ، نبی کریم مثل الله کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں:

مدوکراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار'' جوتو ہی ہم کونہ پونچنچے تو کون پونچنچے گا ہے ۔ ''جوتو ہی ہم کونہ پونچنچے تو کون پونچنچے گا

(قصائدقاسمی ۱۸)

'' رجاؤخوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ جوٹو ہی ہاتھ لگائے تو ہووے بیڑ اپار'' (قصائد قاسی ص ۹)

ان اشعار میں نانوتوی صاحب بیعقیدہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم مَثَالِیَّا کے سواکوئی بھی نانوتوی صاحب کا حامی کارنہیں ہے لہذاوہ نبی مَثَالِیَّا کُو مافوق الاسباب پکاررہے ہیں کہ میری مددکریں،میری شتی کو کنارے لگادیں۔

ينا نوتوى صاحب وى بين جو لكھتے بين:

" بلکه اگر بالفرض بعدز مانه نبوی صلعم بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نه آئے گا" (تخدیرالناس ۳۲ مطبوعه دارالاشاعت، ارد دبازار کراچی نبرا)

اب اس کی تاویل میں نانوتو ی وغیرہ کے جتنے بھی دوسرے اقوال پیش کریں بیرعبارت اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ نانوتو کی صاحب کے نز دیک نبی مُثَاثِیَّا کِم وفات کے بعد مبالفرض اگر کوئی نبی پیدا ہوجائے توختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ طریقۂ استدلال جومرزائی مذہب والے لوگ دن رات پیش کررہے ہیں۔عرض ہے کہ نبی پیدا ہونے والی بات كهال سير آگئ؟ "لا نسبي بعدي "وغير ونصوص شرعيد كارُوسي كي نبي كاپيدا مونا محال اور ناممکن ہے۔اگر معاذ اللہ ان تمام نصوصِ شرعیہ کور دکر کے کوئی شخص بید عویٰ کرے کہ دوسرانی پیدا ہوسکتا ہے یا کسی نبی کے پیدا ہونے کے باوجود بھی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا توعرض ہے كمفرق بالكل آتا ہے،اس قول سے توخم نبوت والاعقيده بى ختم موجاتا ے۔اگر کوئی مخص کے کہ 'اگر بالفرض اللہ کا کوئی شریک پیدا ہوجائے تو تو حید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔'' تو ہم کہتے ہیں کہ میخص بالکل جموٹا ہے۔اس کا بید عویٰ کہ'' اللہ کا شریک پیدا ہوجانے سے تو حید میں کوئی فرق نہیں آئے گا''بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔اس طرح تو تو جیدسرے سے بی ختم ہوجائے گی اور ساری کا ئنات فسادو تباہی کاشکار ہوجائے گی۔ جس طرح الله كاكوئي شركي نبيس ،شركيك كالبيدا مونا محال ، نامكن اور باطل بياسي طرح نی مَثَاثِیْظِ کے بعد کوئی میں پیدانہیں ہوگا۔ نبی کا پیدا ہونا محال ، ناممکن اور باطل ہے۔ ٧- ديوبندي ندب ك تيسر ربوع "امام" رشيداحد كنگوي صاحب لكهت بين: ''یا الله معاف فرمانا که حضرت کے ارشاد سے تجریر ہوا ہے ۔ جھوٹا ہوں، پچھنہیں ہوں۔ تیرا بی ظل ہے، تیرابی وجود ہے میں کیا ہوں، پھنیں ہوں۔اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے اور من اورتو خودشرك درشرك ب-استغفرالله......

(فضائل صدقات حصد دوم ص ٥٥٨/٥٥٨ واللفظ له، مكاتيب رشيديي ١٠)

اس عبارت میں گنگوہی صاحب نے صاف صاف بیعقیدہ بیان کیا ہے کہ ''یااللہ، اوروہ جو میں (یعنی گنگوہی) ہوں وہ تو اللہ ) خود شرک درشرک ہے۔' میں (یعنی گنگوہی) ہوں وہ تو (یعنی اللہ) ہے اور میں اور تُو (کہنا) خود شرک درشرک ہے۔' معلوم ہوا کہ گنگوہی صاحب اپنے آپ کو خُد اسبجھتے تھے۔ وہ گنگوہی اور خُد المیں فرق کرنا شرک سبحتے تھے۔ ﴿ فَتَعْلَى اللّٰهُ عَمّا يُشْرِ كُونَ ﴾

۵۔ عاشق اللی میر تھی دیو بندی این "ام ربانی" رشید احد کنگوہی صاحب کے بارے

مي لكھتے ہيں:

"جسن دمانه میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے خالفین نے شور بچایا اور تکفیر کا فتوی شاکع کیا ہے۔ سائیں توکل شاہ صاحب نے گردن جھکالی اور تھوڑی دیر مراقب رہ کر مُنہ او پراٹھا کر اپنی پنجائی زبان میں بیالفاظ فرمائے لوگوتم کیا سجھتے ہو میں مولا نارشید احمد صاحب کا قلم عرش کے یرے چلنا دکھے رہا ہوں۔" (تذکرة الرشیدج م ۲۳۳)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ گنگوہی صاحب امکان کذبِ باری تعالی ( یعنی دیوبندیوں کے زویک دیوبندیوں کے زویک دیوبندیوں کے زویک اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ) کاعقیدہ رکھتے تھے۔امکان کا مطلب ہے ہوسکنا، اور کذب کامعنی جھوٹ ہے، باری تعالیٰ، اللہ کو کہتے ہیں۔ یہاں خلف وعید کا مسکنہیں بلکہ امکان کذب کا مسکلہ ہے۔اللہ فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِیْلًا ﴾ اورالله ہے کس کا قول سچاہے۔ (النہ ۱۲۲۰) ان لوگوں کواس بات سے شرم نہیں آتی کہ امکانِ کذب باری تعالیٰ کا باطل اور گستا خانہ عقیدہ الله تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

۲۔ دیوبندی ندہب کے ایک بڑے بزرگ' حکیم الامت' اشرفعلی تفانوی صاحب لکھتے ہیں:

''وظیری کیجے میرے نی کھش میں تم ہی ہومیرے نی جر تمہارے ہے ہاں میری پناہ نوج کلفت مجھ پیآ غالب ہوئی''

(نشرالطيب في ذكرالنبي الحبيب ص١٩٢)

درج ذیل اشعار میں تھا نوی صاحب اپنے پیرحا جی ایداداللہ صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنو رمجہ تھنجھا نوی کوان الفاظ میں پکارتے ہیں:

' آسراد نیامیں ہے ازبس تہباری ذات کا تم سوااوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا آپ کا دامن پکڑ کریے کہوں گا ہر ملا

اےشہنورمحمر ونت ہےامدادکا '

مقَالتْ صَالتْ

(اردادالمثاق ص ۱۱ انقره: ۲۸۸ نیز دیکھئے شائم اندادیص ۸۴،۸۳)

معلوم ہوا کہ دیو بندی اکابر کے نزدیک دنیا میں آسراصرف نور مجھنجھا نوی ہے۔وہ دنیا میں اور قیامت کے دن بھی امداد کے لئے صرف اسے ہی پکاریں گے۔! اور قیامت کے دن بھی امداد کے لئے صرف اسے ہی پکاریں گے۔! ۷۔ اشرفعلی تھا نوی صاحب اپنی ایک مشہور کتاب میں لکھتے ہیں:

"پھر ہیکرآپ کی ذات مقدسہ برعلم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زیرضیح ہوتو دریا فت طلب ہی امرے کہ اس غیب سے مراد بھی غیب ہا کر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضورہ کی کی گیخصیص ہے، ایساعلم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہرصی (بچہ) ومجنون (پاگل) بلکہ جمعے حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے کیونکہ ہرخض کو کسی نہ کی ایسی بات کاعلم ہوتا ہے جود ومر ہے خص سے ختی ہے تو چاہئے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔" (حفظ الا ہمان سی اس انتہائی دل آزار عبارت میں" ایساعلم غیب" کے لفظ سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح میں صحور اس معادم ان قد وی مدنی صاحب نے بی مثال ایساتو کلم تشبید ہے" (اشہاب الله تب معاد الله) معاد الله عماد الله)

یادر ہے کداس صریح گتاخی سے تھانوی صاحب کا توبد کرنا ٹابت نہیں ہے۔

۸۔ دیوبندیوں کامشہور مناظر محمد امین اوکاڑوی ایک حدیث کا فداق اُڑاتے ہوئے لکھتا ہے: ''لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیاتی رہی، اور ساتھ گرھی بھی تھی، دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی۔' (تبلیت مفدرجہ ۴۵۸ میرمقلدین کی غیر متندنمان ۱۹۱۱) اس عبارت میں نبی کریم مثالیم کی سخت گتاخی کی گئی ہے۔ یا در ہے کہ' تبلیات صفدر'' نامی کتاب اوکاڑوی صاحب کی اجازت اور دستخطوں کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس خبیث عبارت سے اوکاڑوی صاحب کی اقوبہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس عبارت کو کا تب کی غلطی قرادینا بھی غلط اور باطل ہے۔

9۔ نبی کریم مَالیّٰیْزِم بعض اوقات سری نمازوں میں بھی آیک دوآیتیں جہر کے ساتھ پڑھ

لیتے تھے جیسا کہ سیح احادیث ہے تابت ہے اس کی تشریح میں اشرفعلی تھا نوی صاحب کہتے ہیں: '' اور میر سے نزدیک اصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر ذوق وشوق کی حالت غالب ہوتی تھی جس میں یہ جہرواقع ہوجاتا تھا اور جب کہ آ دمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھراس کو خبر نہیں رہتی کہ کیا کررہا ہے۔'' (تقریر تدی میں اے مطبوعہ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان)

یہ کہنا کہ نبی مُؤاثِیْزِ کوخرنہیں رہتی تھی کہ آپ کیا کررہے ہیں اور اس حالب ذوق وشوق میں آپ ایک دوآیتیں جمراً پڑھ لیتے تھے، آپ کی صرت کتا خی ہے۔

ا۔ سیدنا امام حسین بن علی رفاق کا مدینہ سے عراق تشریف لے مکئے تو آپ کو کر بلا میں انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہو جھوں نے سیدنا حسین رفاقی کؤ کو شہید کیایا شہید کرنے میں کئی تھی مدداور تعاون کیا۔

محرحسين نيلوى ديوبندى لكصتاب:

''ایسے تو پھر حفرت امام حسین ولی تفظیہ سے جزل ضیاء الحق ہی اچھار ہا کہ جب بھی اسے کوئی مہم پیش آتی تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچا اللہ تعالیٰ سے رور وکر دعا کمیں کرتا...' (مظلوم کر ہام ۱۰۰) بیہ کہنا کہ امام حسین ولی تفظیہ سے تو جزل ضیاء الحق ہی اچھا تھا، مسلمانوں کے محبوب امام اور نواسئدرسول کی صریح گنتاخی ہے۔

میں نے سے جننے حوالے پیش کئے ہیں دیو بندیوں کی اصل کتابوں سے خود تقل کر کے پیش کئے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شار حوالے ہیں جن میں سے بعض کے لئے میری کتاب''اکاذیب آلی دیو بند''کامطالعہ مفید ہے۔

آ ب نے دیکھ لیا کہ دیو بندیوں کے عقائد سراسر کتاب وسنت کے خلاف ہیں اور باطل ہیں۔ دیو بندی حضرات فروی مسائل میں امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا بڑھ چڑھ کر دعو کی کرتے ہیں جیسا کہ محمود حسن دیو بندی ایک شخص کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:

'' آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی مَثَاثِیْزُم، روجوب اتباع قرآنی کی سند کے طالب ہیں۔ (ادلهٔ کالدیں ۷۸)

يهي محود حسن صاحب مزيد لكصة بين:

"لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر جست قائم کرنا بعیداز عقل ہے۔"

(العناح الادام ٢٧٨)

ايسى بى مفتى رشيد احداد هيانوى ديوبندى لكهة بين:

'معبد اجارافتوی اور عمل قول امام رحمة الله تعالی کے مطابق ہی رہے گا۔اس لئے کہ ہم امام رحمد الله تعالیٰ کے مقلد بیں اور مقلد کے لئے قول امام جمت ہوتا ہے نہ کداولدار بعد کدان سے استدلال وظیفہ جمتر ہے۔'' (ارشادالقاری سااس)

معلوم ہوا کہ دیو بندی مقلدین کے نز دیک ادلہ اربعہ ( قر آن ، صدیث ، اجماع اور اجتہاد ) جمت نہیں ہے اور ندان ہے استذلال جائز ہے۔

ہم بوچھتے ہیں کہ فروق اور فقہی مسائل میں امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والو! کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کیا تم ھارے عقائد ونظریات بھی امام صاحب کے مطابق ہیں یا نہیں؟ کیا امکانِ نظیر مصطفیٰ مَنَا یُنْجِمُ اور امکانِ کذب باری تعالیٰ کے گندے عقیدے امام صاحب سے بھی ثابت کر سکتے ہو؟ کی جھوتو غور کرو!

آخریس اہلِ حدیث بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ دیوبندیوں کے ساتھ ہمارااصل اور بنیا دی اختلاف نماز روزے کے مسائل میں بالکل نہیں بلکہ اصل اختلاف عقیدے ، ایمان اور اصول میں ہے لہذا ان لوگوں سے آپ صرف درج ذیل موضوع پر ہی بات کیا کریں۔

🖈 عقا ئدعلائے دیوبند

آپ دیکھیں گے کہ دیو بندی حضرات کس طرح پیٹھ پھیر کر بھا گتے ہیں۔ بیلوگ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں۔ بیلوگ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں گراپنے عقائد قرآن وحدیث واجماع بلکدا پنے مزعوم امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ثابت نہیں کر سکتے ۔ ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً

اگریدوگ آپ سے موال کریں قوصاف کہددیں کہ ایک موال تم کر واور ایک موال ہم کریں گے۔ تم جواب دواور ہم بھی جواب دیں گے۔ و ما علینا إلاالبلاغ (۹۶م ۱۳۲۷ھ)

مْقَالاتْ فَيُعَالِثُ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

# "جماعت المسلمين رجسر دُ" كا" امام" اساءالرجال كى روشن ميں

( فضیلة الثیخ حافظ زبیرعلی زئی هظه الله نے نماز نبوی کے مقدمہ میں نماز کے متعلق كهی گئی بعض ایسی كمابول كی نشاند بی فرمانی جن میں ضعیف وموضوع روایات موجود ہیں ان ہی میں سے ایک کتاب جناب مسعود احمد نی ایس می کی' صلوۃ المسلمین' ہے۔ جا ہے تو بی تھا کہ مقلدین مسعودان ضعیف وموضوع روایات سے رجوع کر لیتے لیکن اس کے برعکس انھوں نے اپنے رسالے مجلة السلمين ميں " صلوة السلمين كى مال احاديث ير اٹھاتے جانے والے اعتراضات کا جواب' نامی مضمون شائع کر مے حققین نماز نبوی کو بے جاتنقید کا نشانه بنايا\_ بيمضمون بذريعه جناب محمد رضوان صاحب/ لا مور ، بهم تك يهنجا اور وضاحت طلب کی گئے۔ درج ذیل مضمون میں استاذ محترم نے منصرف فرقة مسعوديد (نمبر٢) كے اعتراضات کے مرلل ومکمل جوابات دیے ہیں بلکد انتہائی اختصار کے ساتھ مسعود احمد صاحب کے تناقضات بھی بیان کر دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ ماہنامہ' الحدیث' کی اصطلاح میں فرقهٔ مسعود بد (نمبر:۱) ہے مسعودالدین عثانی اور فرقهٔ مسعود بد (نمبر:۲) سے مسعوداحد في اليس ي كاكروب مرادب\_[حافظ نديم ظهير]) جناب محدر ضوان صاحب (لا ہوری) کے نام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهعد:

مسعوداحد بیالیس یا کیکنفیری خارجی شخص تھا،جس کے مقلدین اُس کی اطاعت کو

فرض اورایمان کا مسله بچھتے ہیں۔ فرقہ مسعود بیر کے سرکاری مبلغ عبداللطیف تکفیری نے اُس

مقَالتْ 608

مخض كود نيرمسلم، قرارديا جومسعودصاحب كى بيعت نهيس كرتاتها\_

۲: مسعود صاحب کے مقابلے میں کوئی بھی ایبا اہلِ حدیث عالم نہیں ہے جس کی اطاعت فرض اورا بمان کا مسئلہ ہو۔

س: راقم الحروف نے مسعود صاحب کی کتاب "صلوة المسلمین" کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ اس میں موضوع روایات کو سندہ سے "قرار دیا گیا ہے، دیکھے مقدمة التحقیق / نماز نبوی (س۱۱) متنبید : مقدمة التحقیق (ص ۱۸) پر "امام احمد کی کتاب الصلوة" والاحوالہ میر الکھا ہوائیس ہے، بلکہ دار السلام کے کمی شخص کا اضافہ ہے جس پر مدیر مکتبہ دار السلام لا ہور نے تحریر آراقم الحروف سے معذرت کی ہے اور یہ معذرت نامہ میرے یاس محفوظ ہے۔

۳: عروبن عبید (کذاب) کے بارے میں "سیدسلمان مسعودی" صاحب نے کھاہے کہ "اس لیے کہ عمر بن عبید بھی رجال بخاری میں سے ہے" (بحلة السلمین، اپریل سن بی میں میں کوش ہے کہ میں عروبی عبید کی ایک روایت بھی صحح بخاری میں نہیں ملی ۔ کتساب المفتن، باب إذا التقی المسلمان بسیفیهما (۲۰۸۳ کی) میں ایک "رجل" کا ذکر آیا ہے "عن رجل لم یسمه"

یہ' رجل'' کون ہے کس صحیح سند میں اس کاذ کرنہیں ۔

حافظ المز؟ فیرکسی جزم کے دفقیل "کے صیغة تمریض سے اتھا ہے کہ یہ "عمرو بن عبید"
ہے جبکہ مغلطائی کا خیال ہے کہ یہ بشام بن حمان ہے۔ اسماعیلی نے (السمست حرج)
الصحیح میں اکھا ہے کہ: "حدثنا الحسن: حدثنا محمد بن عبید: حدثنا حماد
ہن زید: حدثنا هشام عن السحسن فذکره" (ویکھے عمرة القاری العین بسن زید: حدثنا هشام عن السحسن فذکره" (ویکھے عمرة القاری العین محمل محمد "کہنا صحح نہیں جس کی مصل تردید عنی نے کردی ہے۔ سنن النمائی کی روایت (کردام حرام ۱۲۵ کے ۱۲۵ کا سال کی دوایت (کردام کا ۱۲۵ کے ۱۳۵ کی ای کی مؤید ہے۔ والحمد لله

لہذا عمرو بن عبید کو رجال بخاری میں سے قرار دینا غلط ہے، اس لئے حافظ ابن ججر

(القريب: اعه ۵) وغيره في اسے رجال بخاري مين ذكرنهين كيا۔

امام بخاری رحمه الله عمر و بن عبید کو کتاب الضعفاء میں ذکر کرکے فرماتے ہیں: "تسر کے ہ یحیی القطان " (ص۸۸ ت ۲۶۹) اور مطرالوراق سے نقل کرتے ہیں که "فاعلم أنه کاذب" پس جان لوکہ وہ (عمر و بن عبید ) جھوٹا ہے۔ (ص۸۹ دسندہ چے)

جنبیہ: یعمرو بن عبید وہی کذاب ہے جس سے مروی ہے کہ حسن بھری نے فرمایا: مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ ور تین رکعتیں ہیں اور سلام صرف آخری رکعت میں ہی چھیرا جاتا ہے۔ ویکھنے مصنف ابن ابی شیبہ (۲۹٬۲۲ ح ۱۸۳۳) وسندہ موضوع، اس روایت کے بارے میں مسعود یوں کا کیا خیال ہے؟

۵: "سیدسلیمان" صاحب نے عمرو بن عبید کی تائید میں جوروایات پیش کی ہیں ان کا جائزہ درج ذیل ہے۔

الف:عن معمر عن علی بن زید عن أبی رافع (مسف عبدالرزاق ۱۱۰/۱۱۲ ۲۹۹۸) تیمره: علی بن زید بن جدعان ضعیف ہے۔ (دیکھے سن النسائی ۱۲/۲۵ (۳۸۸۱)

اسے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

[ نیز مسعوداحمد صاحب نے خود کہا:علی بن زید ضعیف ہے رتار تخ مطول ص ۴۹،۵۵ مسعود احمد نے مزید کہا:علی بن زید منکر الحدیث ہے رتار تخ مطول ص ۲۲۰- ]

دوسرے بیکداس روایت میں صرف سیدنا عمرضی الله عنه کاعمل فدکور ہے، تمام صحابہ کاعمل نہیں ہے۔ جبکہ سعودصا حب اس سابق روایت کی مددسے دعویٰ کرتے ہیں کہ'' تمام صحابہ کرام اس دعا کو پڑھتے تھے۔'' (صلاۃ السلین س۵، سطح پنجم)

ب: ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيدبن عمير يأثر عن عمر . إلخ (مصفع عبالزاق:٩٦٩٩)

\_اس روایت کےالفاظ میں تقدیم و تاخیر ہےاورعمل بھی صرف (سیدنا)عمر رضی اللہ عنہ کا ہے تمام صحابہ کاعمل مذکورنہیں ہے۔ ج: الثوري عن جعفو بن بوقان عن ميمون بن مهر ان عن أبي بن كعب. إلخ ميمون بن مهر ان عن أبي بن كعب. إلخ ميمون بن مهران مصح من يدا بوك (تهذيب الكمال ١٥٥/٥٥٥)

ا بی بن کعب رضی اللہ عنہ سم ۲۳ چے یا اس سے پہلے فوت ہوئے۔ (تہذیب اکسال ارا ۲۲،۴۷۷) میمون کی سیدنا ابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے لہذا بیروایت منقطع ہے۔

یہ وی میرون بیرون میں مسلم سے میں اساء الرجال کے امام یکی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ''و کان یدلس ''اورآپ تدلیس کرتے تھے۔ (الجرح والتعدیل ۲۲۵/۴ وسندہ صیح)

بیدوایت معنعن ہے۔دوسرے بیکهاس کامتن انتہائی مخضرہے تیسرے بیکہ بیصرف سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے''تمام صحابہ'' کی طرف نہیں۔ معلوم ہوا کہان شواہد کاعمر و بن عبید کی روایت سے تعلق نہیں ہے۔

۲: چونکه مسعود احمد ایک تکفیری ، خارجی ، بدعتی اور گمراه شخص تھا جس نے ایک فرقے کی بنیا در کھی ، محدثین کے اجماعی مسئلہ تدلیس کا انکار کیا اور اس کے مقلدین اسے مفترض الطاعة سجھتے تصل بندارا آم الحروف نے علم حدیث میں اس کی جہالت واضح کرنے کے لئے اس کی تاریخ الاسلام کا حوالہ دیا کہ جس میں اس نے صحیح مسلم کے راوی اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی کو دکر الدار کا محاہے۔

سیدسلیمان صاحب اس راوی کا کذاب ہونا تو ثابت نہ کر سکے بلکہ صحیح بخاری وصح مسلم کے ایک راوی اساعیل بن ابی اولیس کے بارے میں لکھ دیا:'' کذاب اور وضاع یعنی جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا ہے۔'' (مجلّہ السلمین ۲۵ مارچ ۲۰۰۳ء)

حالانكه حافظ ابن حجر لكصة بين:

"صدوق ، احط افی احدیث من حفظه" بیر چاتھا۔ اس نے حافظے سے (بعض) حدیثیں بیان کی ہیں جس میں اسے خطا لگ گئ۔ (التریب ۲۹۰۰) صبح بخاری کے راوی کوجھوٹا قرار دینا' 'نسیدسلیمان' جیسے لوگوں کا ہی کام ہے۔ تنبید: اساعیل بن ابی اولیں نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنبما سے ایک

مقَالاتْ مَقَالاتْ

روایت نقل کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

((يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا، كتاب الله وسنة نبيه)) (المعدرك (٣١٨٥٥٣)

اس حدیث کے بارے میں مسعود احدصاحب کھتے ہیں:

"وسنده محيح" (حديث بحي كتاب الله ب[ص٢٠] نيزد كيه برهان السلمين [ص٢٠٠])

معلوم ہوا کہ مسعود یول کے نزدیک اپنسلیم شدہ کذاب دادی کی روایت 'سندہ صحیح'' ہوتی ہے۔ سیرسلیمان صاحب مسعود صاحب کا تو دفاع نہ کر سکے مگرخود دلدل میں پھنس گئے۔

منعبیہ: مسعودصاحب کے بیدو نمونے بوجہ اختصار وبطور تنبیہ ذکر کئے گئے ہیں ورنہ بد داستان بردی طویل ہے۔

☆یزید بن ابان الرقاشی عن انس بن ما لک کی سند ہے ایک روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں:

''یزید بن ابان بے شک ضعیف ہے کیکن حضرت انس سے اس کی روایتیں ٹھیک ہیں ... یعنی متر وکٹییں ہے۔'' (جماعت السلمین پراعتر اضات اوران کے جوابات ص ۸۰)

اس یزید کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ''میزید الرقاشی اور صالح المری دونوں حجمو فے ہیں ۔''(تاریخ الاسلام والسلمین مطول ص ۱۲ اعاشیہ نبرا)

یادر ہے کہ یزید بن ابان والی بیروایت انس بن مالک سے ہے۔ ویکھے تغیر ابن کثیر ( اس کے کہ یزید بن ابان والی بیروایت انسی و صالح الموی ضعیفان جدًا " کہ بارے میں مسعودی ارشاد ہے: کہ ایک ایک بارے میں مسعودی ارشاد ہے:

"سنديل ليك بجوضعيف ب-" (الريخ مطول مهم عاشيه)

جبکہ اس لیث کی رفع الیدین فی القنوت والی روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں: "سندہ صحیح" (صلوۃ السلمین م ۲۷ ابعد حاشیہ ۳۳)

تنبیبه: لبعض اہلِ حدیث علاء ہے بھی غلطیاں ہو کی ہیں مگر کسی نے اپنی اطاعت کوفرض اور

مِقَالاتْ \_\_\_\_\_\_

ایمان کا مسئله قرارنہیں دیا۔ بلکہ ہر ذی شعور مسلمان کاحق ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے قاویٰ، ان کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے اگر موافق ہوں تو سرآ تکھوں پرتشلیم کرے درنہ ترک کردے۔ (دیکھئے قادی علائے حدیثے نام ۲)

### نماز نبوی پراعتر اضات کے جوابات

ا۔ ابن ماجہ (حاک) والی روایت انقطاع اورضعف لیث بن ابی سلیم کی وجہ سے ضعیف کے ابین ماجہ (حاک) والی روایت انقطاع اورضعف لیوم واللیلة لا بن السنی (۸۷) للبذااسے حسن لغیر و قرار دیا جا سکتا ہے نماز نبوی میں بھی حسن کے بعد (لغیر و) کا لفظ اسی طرف اشارہ ہے۔

شیخ البانی رحمهٔ الله نے ابن ماجہ والی روایت کو (شواہد کی وجہ سے ) صحیح کہا ہے۔

(سنن ابن ماجص ٢ ١٣ اطبع مكتبة المعارف)

تنبيد (۱): راقم الحروف نے اس روایت کوسنن ترندی (۳۱۴) وسنن ابن ماجد کی تحقیق میں 'إست ده ضعیف ''کلها ہے نیز و کھتے میری کتاب ''أنواد المصحیفة فی الاُحادیث الضعیفة" (۳۸۳)

تنبيه (٢) : قولِ راج ميں حسن لغيره روايت ضعيف ہي ہوتی ہے۔والله اعلم

۲۔ امام ترفذی (۱۵۱۴ نماز نبوی میں غلطی سے [۵۱۳] جیپ گیا ہے { صُر۲۵۲ اصلاح کرلیں]) نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں دوران خطبہ میں گوٹ مار کر (دونوں گھٹوں کا سہارا لے کر) بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے ۔اسے ابن خزیمہ (۱۸۱۵) حاکم (۱۸۹۸) اور ذہبی نے صحیح کہاہے۔ بغوی اور ترفدی نے حسن کہاہے۔

اس روایت کے دوراویوں مہل بن معاذ اور ابومرحوم عبد الرحیم بن میمون پر''سید سلیمان''صاحب نے جرح کی ہے۔

سہل بن معاذ کے بارے میں تقریب التہذیب میں ہے: ''لا بساس بسہ الا فی روایات زبان عنه ''(۲۲۱۷) مقَالتْ

عبدالرجيم بن ميمون كے بارے ميں ہے: "صدوق زاهد" (۴۵۹) "تنبيہ: ابومرحوم عن بهل بن معاذكى سند سے ايك روايت ميں آيا ہے كه "الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني و لاقوة "

(الترندى: ٣٥٥٨ وقال وحسن غريب والومرحوم البيمة عبد الرحيم بن ميمون ؛)

ید عامسعوداحمرصاحب نے اپنی دو کتابوں میں بطور جمت واستدلال کھی ہے۔

(منهاج السلمين ص ٣٢٥ اشاعت نمبرا، دعوات السلمين ص ٢٥)

مسعودصاحب کی جماعت اسلمین 'والے فیصلہ کریں کدان دوراویوں کی روایت سے استد لال کرنے میں مسعود صاحب حق بجانب ہیں یا ''سیدسلمان' صاحب کی ''تحقیق''ہی راجے ہے؟

۳۔ عیداور جعداگرا کھے ہوجا کمیں تو عید ریڑھنے کے بعد جمعہ کی نماز میں اختیارہ۔جو چاہے ریڑھے اور جوچاہے نہ ریڑھے۔جس کا ثبوت ،ابو داود (۱۰۵۰) ابن ماجہ (۱۳۱۰) وغیرہاکی روایت سے ملتا ہے اور نماز نبوی کے حاشیے میں ذکر کردیا گیاہے (۲۵۹۳) اب جمعہ نہ ریڑھنے والاظہر ریڑھے گایا اُس سے ظہر ساقط ہوجائے گی اس بارے میں اختلاف

جمہور علاء کا یہی موقف ہے کہ نماز ظہر پڑھی جائے گی دیکھئے الجو ہرائتی (ج ۳۵س ۳۱۸) محمد بن اساعیل الصنعانی نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ (عون المعبود ارسام) حافظ عبداللّذرو بڑی کی بھی یہی تحقیق ہے۔ (فادی اہل صدیث ۲۶س-۱۵۰۷)

ان كى تائيداس صحح حديث سے بوتى ہے كه نبى سلى الله عليه و لمايا: ((فأخبوهم أن الله قد فرض عليه من سموات في يومهم وليلتهم )) پس أنفس بتادوكه الله قد فرض عليهم حسس صلوات في يومهم وليلتهم )) پس أنفس بتادوكه بيث الله في دان رات ميس (ان پر) پانچ نمازين فرض كى بيس - (الخارى: ٢٣٧٢) ان پانچ نمازول ميس ظهر كى نماز (وَحِيْنَ تُظُهِدُونَ / الروم: ١٨) بھى ہے جس كى فرضيت برتمام سلمانول كا اجماع ہے۔

مقالات في المقالات ال

عیدین کے دن جمعہ کی رخصت والی حدیث سے بیہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ نماز ظہر کی بھی رخصت ہے۔ کسی روایت میں بیصراحت نہیں ہے کہ (سیدنا) عبداللہ بن الزبیروضی اللہ عنهما نے ظہر کی نماز اُس دن نہیں پڑھی تھی جس دن عیدین اور جمعه اکتھے تھے۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے مؤلف نماز نبوی نے مسئلے میں ''یا ظہر'' لکھ دیا ہے۔ اور بیصراحت بالکل نہیں ہے کہ اصل حدیث میں ''یا ظہر'' کے الفاظ ہیں۔ لہذا بیکہنا ''ا حادیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اصل حدیث میں ''یا ظہر'' کے الفاظ ہیں۔ لہذا بیکہنا ''ا حادیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اصل حدیث میں زیادتی '' کی گئی

تنعبیہ: نماز نبوی کے دوسرے ایڈیشن (تو زیع مکتبہ بیت السلام) میں بیرعبارت نہیں ملی۔ حدیث: جس کا اللہ اور آخرت کے دن پرایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے (الخ) بلا شبہ بلحاظ سند ضعیف ہے۔

ا۔ ابن لہیعہ حافظے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابن لہیعہ کی ایک روایت کے بارے میں (فرقۂ مسعودیہ کے امام دوم) محمد اشتیاق صاحب فرماتے ہیں کہ:''مندرجہ بالا حدیث صحیح ہے۔''ر محقق مزید میں تحقیق کا فقدان صحیح ہے۔''ر محقق مزید میں تحقیق کا فقدان صحیح ہے۔''

اور لکھتے ہیں کہ'' جناب مسعودا حمرصاحب ابن لہیعہ کواس وقت ضعیف تسلیم کرتے ہیں جب اس راوی کاروایت کردہ متن سیح حدیث کے متن کے خلاف ہو'' (ایناص ۲۸)

۲۔ معاذبن محرمجہول الحال راوی ہے اس کی توثیق سوائے ابن حبان کے کسی نے نہیں کی ہے۔ میں کے کسی نے نہیں کی ہے۔ دیکھنے میزان الاعتدال (۱۳۲/۳)

سیسند بلا شبه ضعیف ہے لیکن اس کے بہت سے شواہد ہیں۔ ویکھنے ارواء الغلیل (جسم ۵۸۰،۵۷)

لہذا بیروایت شواہد کے ساتھ حسن لغیرہ (لعنی ضعیف ہی) ہے۔اس مسکلے پر اجماع ہے کہ مسافر پر جعد فرض نہیں ہے۔

تنبید: نماز نبوی میں ابوداود کے حوالے کے ساتھ ارواء الغلیل (۳۷۵ م ۵۹۲ واللفظ مرکب) لکھنا جا ہے۔ و ما علینا إلاالبلاغ (۲۲ اپریل ۲۰۰۳ء)

مقالت 615

## بحرِتنا قضات میں سے مسعود صاحب کے دس تناقضات

فرقة مسعوديك امام اول مسعواحد في السى (B.Sc) فرمات بين:

''اول تو البانی صاحب کامشکل ہی سے اعتبار کیا جاسکتا ہے وہ تناقضات کا شکار ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک کتاب دوجلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔''

(جماعت المسلمين براعتر اضات اوران كے جوابات ص اك)

اس مسعودی قاعدے اور اصول کومبر نظر رکھتے ہوئے مسعود احمد کے بے شار تناقضات میں سے دس (۱۰) تناقضات بطور نمونہ پیشِ خدمت ہیں:

#### تناقض نمبر ١: مسعودصاحب لكهة بن

''(طبری ۱۷۵۸ما۔ بیشهر بن حوشب کا قول ہے۔سند میں ایک راوی ابو ہلال محمد بن سلیم ضعیف ہے)'' (تاریخ الاسلام واسلمین مطول جاس ۲۰۹ حاشیہ:۳،مطبوعہ ۱۹۹۱هه ۱۹۹۹ء)

☆ دوسری جگه مسعود صاحب فرماتے ہیں:

''حضرت جمید بن ہلال کہتے ہیں: کان اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم اذا صلّو اکان ایدیهم حیال اذا نهم کانها المواوح ،رسول الله علیه وسلم کانها المواوح ،رسول الله علی الله علیه وسلم کانوں کے برابرایا معلوم ہوتے تھے گویا کہوہ تھے ہیں۔ { جزءرفع الیدین للا مام البخاری ۱۳ اوسندہ حسن }''

(صلوة المسلمين ص ٢٥٦،٢٥٥ مطبوعه ١٩٨٠هه ١٩٨٩ء)

جزءرفع اليدين ميں اس روايت كى سندورج ذيل ہے:

''حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو هلال عن حميد بن هلال''إلخ (ح.٣٠٠م،٥٥٥مققي)

ابو ہلال محمد بن سلیم الرابسی البصری: حمید بن ہلال کا شاگر داو رموی بن اساعیل کا استاذ ہے۔ (تہذیب انکعال ج۱۶ سے ۳۱۹،۳۱۸) مقالات 616

معلوم ہوا کہ مسعود کے نز دیک باعتر اف خودضعیف رادی کی روایت ،عدمِ متابعت وعدم شواہد کی صورت میں' سندہ حسن' کینی قابل جمت ہوتی ہے۔!

تنبیہ: میرے نزدیک ابو ہلال محمد بن سلیم ضعیف ہے، ویکھے تھۃ الاقویاء فی تحقیق کتاب الضعفاء (ص۹۸) تا ہم صحیح بخاری وسنن اربعہ میں ابو ہلال کی جتنی مرفوع متصل روایات ہیں وہ شواہد ومتابعات کی وجہ سے محیح وحسن ہیں۔ جزء رفع الیدین تقیقی (ح۳۰) میں غلطی کی وجہ سے سے چاہد ہلال: حسن الحدیث ہے (ص۵۵) اس کی اصلاح کر کیں، تاہم جزء رفع الیدین والی روایت سابقہ شاہد کی وجہ سے حسن ہے۔ والحمد للد

اسروایت کی سندورج ذیل ہے: 'حدثنا یونس: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس''

(مندالامام حدار ۲۰۰۷ ح۲۷ ونی احداث کرس ۲۸۸۷ ح۲۷۹۲)

حمادے مرادحماد بن سلمہ ہے دیکھئے منداحد (۱۷ ۳۰ ۳۵ ۲۵۹۳) وکتب اساءالرجال مسعود صاحب فرماتے ہیں:

''طیری ۲۳۸ را اس حدیث کی سندهیج ہے ماد راوی نے اپ استاد عطاء سے اس کا حافظ خراب ہونے سے پہلے سنا تھا (تہذیب التہذیب)''(تاریخ مطول ۱۸ ۱۱ ماشید ۲) کے دوسری طرف مسعود صاحب''ارشا وفر ماتے'' بیں کہ

''(تفییر ابن کثیر ۱۵/۵ دمسند احمد \_بلوغ ۱۲/۱۷۱ \_اس کی سند میں ایک راوی ہے عطاء بن السائب جس کا حافظ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھالہٰ ذابید وایت ضعیف ہے )'' ( تاریخ مطول ۹۸ معاشیہ:۱)

اس روایت کی سند درج ذیں ہے:

"حدثنا يونس: أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن

مقَالاتْ

جبير عن ابن عباس"

(منداحمه ارا ۳۰ م۳ ح ۹۵ ۲۷ و بلوغ الا مانی ۱۲ م ۱۸۷ اتنفیر این کثیر مطبوعه انجدا کیڈی لا مود ۱۵٫۴ و تقتیق عبدالرزاق

الهدى جه ٥٥ (٣٥٣)

یعنی ایک ہی سند (حماد بن سلمہ عن عطاء بن السائب )ایک جگه 'سندہ صحح'' ہے اور دوسری جگہ' ضعیف ہے''سجان اللہ! کیامسعودی انصاف ہے!!

تناقض نمبر ٣: مسعودصاحب لكصة بيل كه:

"منداحمد\_سنده جيد قو کي بلوغ جزء ٢٠ص١٩ اوالبدايي جزء ٢٥ص ١٤" )
(تاريخ مطول ص ١٩٧ عاشية: ١)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

"حدثنا قتيبة: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد يعني القاري عن عمر بن أبى عمر و عن المطلب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.."

(مند احد ١٩٠٢م عهروه وبلوغ الاماني ١٩٠٢م والبدلية والنصلية مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبلان ١٩٠١ [وسنده مصحف]

\ دوسری طرف، ای صفحه پرایک دوسری روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں: ''(تفسیر ابن کثیر میں سند ہے لیکن مطلب کا حضرت ابو هرمیة سے سننا ثابت نہیں ۲۵۸س البند اسند منقطع ہے)''(تاریخ مطول ص ۱۹۵ صاشیہ:۱)!!

''مطلب من ابی ہریرۃ'' والی پہلی روایت تو مسعود صاحب کے نزدیک''جیدتو گ'' یعنی قابلِ ججت ہے، جبکہ'' مطلب من ابی ہریرۃ'' والی دوسری ردایت''منقطع ہے''سجان اللہ! تناقض نمبر ٤: علی بن محد المدائن کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں :

> ''علی بن محمد ثقد تھ (میزان)'' (تاریخ مطول ۴۰) که دوسری جگه مسعود صاحب بذات خود لکھتے ہیں کہ

مقالات 618

''اس واقعه کاراوی علی بن محمد المدائن اخباری ہے۔ صدیث کی روایت میں قوی نہیں (میزان الاعتدال جزء ۳س۱۵۳)'' (واقعۂ حرہ اورانسانۂ حرہ مسم حاشیہ، آخری دوسطریں)

تناقض نصبر ٥: "صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك" والى ايك سندك بارك مين مسعود صاحب لكصة بين: "تفيير ابن كثير ٢/٣٩٣ يزيد الرقاشي اور صالح المرى دونول جمول بين "الح (تاريخ مطول ص ١٢ عاشيدا)

''راوی یزیدالرقاشی متروک ہے لہذا بیروایت بھی جھوٹی ہے۔''(تاریخ مطول ۱۹۳۵ ماشید:۱)

ہلا دومری طرف مسعود صاحب شرح النة للبغوی سے بحوالہ فتح الباری (۲۱۹/۱۲) ایک
روایت بطورِ جحت پیش کرتے ہیں:''کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکشر
القناع ''[یعنی رسول الله صلی الله علیہ وکم کثرت سے اپنا سرڈھانے رکھتے تھے]
القناع ''[یعنی رسول الله صلی الله علیہ وکم کثرت سے اپنا سرڈھانے رکھتے تھے]
(منہاج المسلمین مطبوع ۱۹۹۱ء ۱۹۹۵ء مواسم ۱۹۹۵ء مواسم ۱۹۹۱ء مواسم ۱۹۳۵ء ماشید:۱)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

" الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك "

(شرح السنة للبغوى ١٢/٦٨ ح ٣١٦٣ وشأكل الترندي يتقتي : ٣٣،١٢٥)

اسی روایت کا دفاع کرتے ہوئے مسعود صاحب مزید لکھتے ہیں کہ

''میزید بن ابان بے شک ضعیف ہے لیکن حفرت انس سے اس کی روایتیں ٹھیک ہیں اور بیروایت حفرت انس سے (تہذیب )....الغرض بیر حدیث حسن سے کم نہیں'' (جماعت السلمین پراعتراضات اوران کے جوابات ۲۰۰۰)

#### تناقض بنمبر ٦: مسعودصا حب لكصة بين:

''(۱) حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا: اے سعد ؓ تم جانے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش اس امر کے والی ہیں ۔حضرت سعد ؓ نے کہا آپ پچ فرماتے ہیں۔ہم وزراء ہیں اور آپ امراء (البدایہ والنہایم بی جلد نبرہ ص ۲۲۷ بحوالہ سنداحہ)

(٢) حضرت ابو بكر فرمات ين عمر ف انصاركو ياددا ياكدرسول الله صلى الله عليه وسلم في

مجھامام بنایا تھا (بیسنتے ہی تمام) انسارنے میرے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

(البدايه والنهاييم بي جلده ص ٢٣٧ بحواله مندامام احمه)

ان دونوں روایتوں کی سندیں صحیح ہیں ۔ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعدؓ نے بیعت کرلی تھی'' (الجماعة ص۲۴،۲۳ مطبوعة ۱۹۹۳هه)

مہلی روایت کی سندورج ذیل ہے۔

"حدثنا عفان قال:حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبدالله الأودي عن حميد بن عبدالرحمن قال ..."إلخ

(منداحدام٥ح٨ اونسخه احدثا كرام٢٢ اوالبدايه والنهايه ١٤٧٥)

ای روایت کے بارے میں دوسری جگدمسعودصاحب لکھتے ہیں:

"بهم وزراء ہوں گے اور آپ امراء (منداحمہ جلداول ۱۶۴۰) اس کی سند منقطع ہے"

(واقعه سقيفه اورا فسانه سقيفه ص ٩ حاشيه)

دوسری روایت کی سند درج ذیل ہے۔

"محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمر "

(البدايه والنبايه ٥ / ١٥ تصة سقيفة بني ساعدة)

تساقض نمبر ٧: سابقة تأقض (نمبر٢) كى دوسرى روايت كه بار يين مسعود صاحب لكهة بين: "اس روايت مين عبدالله بن الى برضعف ہے ."

(واقعه مقيفه اورانسانه مقيفه ص ٩ حاشيه)

#### تناقض نمبر ٨: مسعوداحرصاحب لكصة بين:

"عن زید می النبی عَلَی اخذ عَرَفة من الماء فنضح بها فرجه (رواه احمد ، بلوغ ۲/۵۳ وسنده صحیح - " (منهاج اسلمین مطویه ۱۹۹۵ و ۱۹۳۵ و استده صحیح - " (منهاج اسلمین مطویه ۱۹۹۵ و ۱۹۵۵ و سنده صحیح - " (منهاج اسلمین مطویه ۱۹۹۵ و سنده صحیح - " (منهاج اسلمین مطویه ۱۹۹۵ و سنده می سند و درج و بل ہے:

مقَالاتْ شَالاتْ

" حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شها ب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة"

(مسند احمد ١٦/١٢ ح١٩٥ وبلوغ الأماني ٣٠٨/٢)

یعنی اس سندمیں ابن لہیعدراوی ہے اور مسعود صاحب نے اسے 'سندہ صحے'' کھا ہے۔ ﴿ دوسری طرف مسعود صاحب لکھتے ہیں:

"اس روایت میں ابن لہیعہ ضعیف ہیں" (تاریخ مطول ۱۳۶ ماشید:۲)

''لیکن اس کی سند میں ابن صحر ہے جس کا حال نہیں ملتا۔ دوسراراوی ابن لہیعہ ضعیف ہے۔ الغرض بیروایت بھی باطل ہے۔'' ( تاریخ مطول ۱۹۴۵ حاثیہ )

#### تناقض نمبر ٩: مسعودضاحب فرمات بين:

''اس حدیث کی سند میں حجاج بن ارطا ۃ ہیں۔ وہ ضعیف بھی ہےاور مدلس بھی ۔انہوں نے اس حدیث کوعن کے ساتھ روایت کیا ہے۔لہذا بیسند منقطع ہے''

(سجدول ميں رفع يدين ثابت نہيں اشاعت دوم ص٠١)

☆ دوسرى جگهمسعود صاحب بذات خود لكھتے ہيں:

" جاج بن ارطاة صدوق تھے كذاب نہيں تھے۔ مزيد برال منداحد ميں ان كى تحديث موجود ہے۔ ابدااعتراض لا يعنى ہے .....الغرض بير عديث حسن سيح ہے۔ "

(جماعت المسلمين براعتر اضات اوران كے جوابات ١٣، ٦٣)

### تناقض نهبر ١٠: مسعودصاحب لكصة إس:

''اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابن جرت جیں جو مدلس ہیں ۔ان کی تدلیس فتیج ہوتی ہے۔ ہے۔امام زہر کی سے روایت کرنے والے میں میر کچھ نہیں''

(سجدول میں رفع یدین ٹابت نہیں ص١٣)

☆ دوسری جگه مسعود صاحب "ارشاد فرمات" بین:

"درلس كذاب موتا بامام ابن جرتج كذاب كييم موسكته بين .... لهذا حديث بالكل صحيح

ہاں میں کوئی فلطی نہیں'' (جماعت اسلمین براعتراضات اوران کے جوابت ص ١٥)

ان دیں مثالوں سے معلوم ہُوا کہ مسعود صاحب بذات ِخود بے ثنا رتنا قضات و تعارضات کاشکار ہیںلہذاو وبقول خود بےاعتبار ہیں۔

تنبید: اساعیل بن عبدالرحل بن الی کریمه السدی الکیر صحیح مسلم وسنن اربعه کے راوی ہیں اور جمہور محد ثین نے اُن کی توثیق کررکھی ہے۔ اساعیل السدی کی صحیح مسلم میں چھروایات ہیں:

۱٬۲۱ صلوة المسافرين باب جواز الانصراف من الصلوة عن اليمين والشمال ح٨٠ ٤، دار السلام: ١٢٣٠ ا٢٣١

٣: الطلاق ،باب المطلقة البائن لا نفقة لها ح ١٥/٠ ١٣٨ و دار السلام: ١٣٤ سر

٣: الحدود، باب تأخير الحدعن النفساء ح٥٠ ١٤ و دار السلام: ٥٣٥٠

الأشربة باب تحريم تخليل الخمر ح١٩٨٣ ودار السلام:٥١٣٠

٢٥ فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ح٢٥٣٦

دارالسلام :۲۲۷۸

صحیح مسلم کے اس بنیادی اور اصول کے راوی کو بار بار کذاب کہنا مسعود احمد بی ایس ی جب لوگوں کا ہی کام ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ

# غيرمسكم كى وراثت اور فرقه مسعوديه

صیح بخاری وصیح مسلم وغیر ہمامیں رسول الله مَالَّةُ عِلَمْ سے روایت ہے:

( لا یوث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم ))

مسلم ، کافر کاوارث نہیں ہوتا اور نہ کافر مسلم کا (وارث ہوتا ہے۔)

( می بخاری جام ۱۰۰۱ حسلم جام ۳۳ حسال ۱۲۱۲ می کھتے ہیں:

اس حدیث کی تشریح میں علامہ نووی (متونی ۲۷۲ ھے) کھتے ہیں:

" وأما المسلم فلا يوث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم" جهور صحابة والتابعين اوران ك بعد والول كزديك مسلم، كافركاوار شبيل بوتا - (شرح صح مسلم للووي ٣٣/٢)

صیح بخاری میں ہے:

" و كان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر و لا على شيئًا لأ نهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر ابن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر"

اور ابوطالب (جو کہ غیر مسلم فوت ہوا تھا) کے وارث عقیل اور طالب بنے کیونکہ اُس وقت وہ دونوں کا فریتھے۔اورعلی اورجعفر (ڈاٹٹٹٹ) وارث نہیں بنے کیونکہ وہ اس وقت مسلمان تھے۔عمر بن الخطاب (ڈاٹٹٹٹٹ) فرماتے تھے: کا فرکا مومن وارث نہیں بن سکتا۔ (جاس ۲۱۱ح ۱۵۸۸)

امام عبدالرزاق الصنعاني (متوفى االه ) في صحيح سندك ساته جابر بن عبدالله وفي الله والله والله والله والمناسبة المناسبة المنهودي ولا النصراني ".... إلى

مقَالاتْ مَقَالاتْ

مسلم، یہودی یا نصرانی کا دار شنہیں ہوتا۔ (مصنف عبدالرزاق ج۲ص۱۸ ح۱۹۸۵) سنن ابی داود وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالینی نظر مایا: (( لا یتوادث اُھل ملتین شتی)) دو مختلف ملتوں دالے آبس میں ( کسی چیز میں بھی ) وارث نہیں ہیں۔( کتاب الفرائض باب حل برث السلم الکافر، ح۱۱۹۱) اسے ابن الجارود (۹۲۷) نے صحیح قرار دیا ہے۔ (نیز دیکھے البدرالمنیر لابن الملقن ۱۲۱۷) شار جین حدیث اس کا میں مقبوم بیان کرتے ہیں:

" والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين محتلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام فيكون كحديث: لا يرث المسلم الكافر " إلخ

بیحدیث اس پردلالت کرتی ہے کہ دو مختلف ملتوں والے باہم وارث نہیں بن سکتے چاہوہ دونوں کا فریا ایک مسلم اور دوسرا کا فرہو۔اور جمہوراس طرف گئے ہیں کہ دوملتوں سے مراد کفر اور اسلام ہے۔ پس بیاس حدیث کی طرخ ہے جس میں ہے کہ مسلم کا فرکا وارث نہیں ہوتا۔ جماعت التحفیر (فرقہ مسعود بین ) کے امیر دوم محمد اشتیاق صاحب بیروایت پیش کر کے بیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم کا فرکا وارث ہوسکتا ہے۔ اِنا للّٰه و إِنا إليه راجعون اس کے بعدوہ سیدنا معاویہ رائشن کا قول پیش کرتے ہیں:

" بم ( یعنی مسلمان ) اُن ( یعنی کفار ) کے دارث ہوں گے۔" الخ

(تحقیقِ مزید می تحقیق کا نقدان م ۱۵) سبحان الله!

کیا'' جماعت اسلمین رجسڑ ڈ'' والوں کے نز دیک مرفوع حدیث اور جمہورا ٓ ٹارِصحابہ رخی اُلٹیزم کے مقالبے میں صرف ایک صحابی کا قول جمت بنالینا جائز ہے؟

اس کے بعداشتیاق صاحب نے سیرنا معاذ بن جبل طاشیّ کا ایک فتوی بحوالہ ابن ابی شیہ (ج ااص ۲۷۴) نقل کر کے کھا ہے کہ "وسندہ قوی"

اسے کہتے ہیں کان کوالٹی طرف سے پکڑنا۔ جب بیا ترسنن ابی داود (۲۹۱۳،۲۹۱۲) وغیرہ

مقَالاتْ

میں موجود ہے تو ابن الی شیبہ کا حوالہ کیامعنی رکھتا ہے؟

کان کواکٹی طرف سے ہاتھ لمباکر کے پکڑنے کی بنیادی وجہ بیہ کہ ابوداودوغیرہ کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ بیاثر ابوالا سودنے سیدنا معاذر ٹاٹٹوئٹ سے نہیں سُنا بلکہ 'رجل'' ایک (آدمی) سے سنا ہے۔ امام بیہی فرماتے ہیں:

" هذا رجل مجهول فهو منقطع " يآ دى مجهول ہے۔ پس بيروايت منقطع ہے۔ " (اسن الكبرئ جس ٢٥٥،٢٥٢،٢٠٥)

حافظ ابن حزم الظاهرى فرمات بين:

''معاذین جبل (ٹائٹنے)،معاویہ (ٹائٹیے)، بیخی بن یعمر ،ابراہیم اورمسر وق سے مروی ہے کہ مسلمان کا فر کا دارث ہوسکتا ہے اور کا فرمسلمان کا دار شہیں ہوسکتا۔'' (انحلی جوس۳۰۲) اشتیاق صاحب بیعبارت سمجھنہیں سکے اور لکھ دیا:

'' حضرت معافر ''، حضرت معاویہ''، حضرت یجیٰ بن یعمر '' وابراہیم ومسروق ' نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے۔ (انحلی ابن حزم ۳۰۴۸)''

اس ' علم' کی بنیاد پراُمتِ مسلمہ کوکا فراور فرقہ پرست قرار دیا جارہا ہے۔! اس کے بعد موصوف نے السنن الکبری للعبہ قبی (ج۲ ص۲۵۴) سے علی ڈالٹنؤ کی طرف منسوب ایک اثر نقل کیا ہے جس کی سند میں سلیمان الاعمش ہیں جو کہ مشہور مدلس ہیں۔ (دیکھے کتاب الدلسین للعراقی ص۵۵وعام کتب الدلسین)

اعمش بیروایت' عن'' کے ساتھ بیان کررہے ہیں میوسوف نے متعددروایات پر تدلیس کی وجہ سے جرح کی ہے۔ (دیکھئے' بخفیق صلاۃ بجواب نمازیدل''ص۲۱۰۰،۷۲۱۰،۱۰۲،۱۰۲،۱۰۲) اس مضمون کے شروع میں سیڈناعلی ڈالٹوئڈ کا اثر بحوالہ سیح بخاری (۱۵۸۸) گزر چکاہے کہ وہ اینے غیرمسلم باپ کے وارث نہیں ہے۔

اشتیاق صاحب نے شرح السنة (ج۵ص۳۵) سے سیدنا عبدالله بن مسعود ر الله الله الله الله علی میدان میں بلاسند حوالوں کا وغیرہ کے آثار نقل کئے ہیں جو کتاب فیکور میں بلاسند ہیں علمی میدان میں بلاسند حوالوں کا

کوئی وزن نہیں ہوتا۔

اس کے بعد ''امیر دوم''مصنف ابن ابی شیبر (ج ااص اس) سے ایک اثر نقل کرتے بیں جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اشعث بن قیس ڈائٹوئو (مسلم) کی پھوپھی مرگی اور وہ یہودیہ (کافرہ) تھی۔ سیدناعمر ڈائٹوئوئے نے اشعث ڈائٹوئو کو وارث قرار نہیں دیا '' بلکہ عورت کے خاندان کو وارث قرار دیا ۔''

عورت کے خاندان سے مراداس کے کافرور ثاء ہیں۔مصنف کے مذکورہ بالاصفحد پر عمر دالتہ کا قول درج ہے: " يو ٹھا أهل دينها "

اس عورت کے وارث اس کے ہم ند ہب (یہودی ہی) ہیں۔

ان آثار کے غلط مفہوم وغلط استدلال کی بدولت اشتیاق صاحب مرفوع صحیح حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے ملک و اِنا الله و اجعون مخالفت کرتے ہیں۔ اِنا لله و اِنا الله و اجعون آخر میں اشتیاق صاحب به متکبرانه اعلان کرتے ہیں:

"اس بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمسئلہ جماعت اسلمین کا مسئلہ ہے اور جماعت اسلمین اس مسئلہ ہے اور جماعت اسلمین اس مسئلہ ہے مثنا اچھی طرح جانتی ہے۔ لہذاوقارصا حب آپ پریشان نہ ہوں۔''
(حقیق کا فقد ان میں ۲۳)

اچھی طرح جانے سے مرادیجے مرفوع حدیث کوغیر ثابت آثار واقوال سے رد کرتا ہے۔ اشتیاق صاحب کے متدلات کا مردود ہونا اظہر من اشتس ہوگیا۔للبذا ہے اعتراض اَن پر اور اُن کی جماعت پر قائم ودائم ہے کہ جب آپ غیر مسعود یوں کی تکفیر کر کے اضیں جماعت المسلمین سے خارج قرار دیتے ہیں اور عملاً انھیں غیر مسلمین ہی سجھتے ہیں تو اُن کی وراثت کا حصول کیا معنی رکھتا ہے؟

ييكون سامنزل من الله اسلام ہے؟ وما علينا إلاالبلاغ (١٩٩٧-١٠١٠)

مقالات

مقالات ث

متفرق مضامين

### ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَاۤ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً صُوَّلَا تَتَبِعُوْا خُطُواتِ الشَّيْطِنِ النَّايُظنِ النَّادُ لَكُمْ عَدُوَّ مُّبِيْنَ﴾

اے ایمان والو!اسلام میں پورے پورے داخل ہو جا وَ اور شیطان کے تَقْشِ قَدم پر نہ چلو، وہ تمھا را کھلا دشمن ہے۔ (القرہ:۲۰۸)

نيز فرمايا:

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَٰبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ كياتم بعض احكام پرايمان ركھتے ہوا ور بعض كے ساتھ كفر كرتے ہو؟ (القرة ٨٥٠)

## گانے بچانے اور فحاشی کی حرمت

الله تبارك وتعالى فرماتے ہيں:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لََّ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا ۗ أُولِيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴾

اورلوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لھوالحدیث خریدتے ہیں تا کہلوگوں کو جہالت کے ساتھ اللہ کے راستے ہے گمراہ کردیں اور (دین اسلام سے ) استہزاء کریں ۔ یہی وہلوگ ہیں جنھیں ذلیل کرنے والاعذاب ہوگا۔ (لقمان:۲)

(مصنف ابن اليشيبه ١٦٥ ١٣٥ حسالة وسندوسن

اس الرُكوحاكم اور ذهبی دونول في محيح كهائه در المتدرك برااس ۲۵۳۲) عرمه (تابعی) فرماتے ہیں: "هو العناء "میغنا (گانا) ہے۔

(مصنف ابن الىشىبة ١٠١٣ ح١١١٢ وسنده سن)

قرآن پاک میں اللہ تعالی ان لوگوں کی فدمت کرتے ہوئے جودین حق کے مخالف ہیں فرماتا ہے: ﴿ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ اورتم غفلت میں پڑے ہو۔ (النجم: ٢١)
اس آیت کی تشریح میں مفسر قرآن حبر الامت امام عبداللہ بن عباس فی آئی فرماتے ہیں:
"هو الغناء بالحمیریة ، اسمدی لنا: تغنی لنا "سامدون سے مراد حمیری زبان میں گانا ہجانا ہے۔ اسمدی لنا کا مطلب ہے: ہمارے لئے گاؤ۔

(السنن الكبرى للبيهتي ٢٢٣٥٠١ وسنده توى صحح ،رواه يحي القطال عن سفيان الثوري به)

سيدنا ابوعامر يا ابوما لك الاشعرى والثينة بروايت بكرسول الله مَنْ يَعْيَمُ في فرمايا:

((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والحمر والحمر والحمر والحمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة))

میری امت میں ایسی قومیں ضرور پیدا ہوں گی جوزنا،ریشم ہتراب اور باجوں (آلات موسیق) کو حلال سمجھیں گی اور بعض قومیں پہاڑ کے پاس رہتی ہوں گی اور جب شام کواپنار یوڑ لے کرواپس ہوں گی۔اس وخت ان کے پاس کوئی ضرورت مند (فقیر) آئے گاتو کہیں گے: کل مج ہمارے پاس آؤ۔اللہ تعالیٰ آئھیں رات کو ہی ہلاک کردے گا اور پہاڑ کوگرادے گا اور باقیوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں شمنے کردے گا اور قیامت تک اس حال میں رہیں گے۔

(صحح بخاری۲۸۳۷۸۸ ۵۵۹۰ مجیح این حبان:۱۷۱۹)

اس صدیث کے بارے میں شخ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

" والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح " يحديث صحيح كى شرط كساتھ محيح متصل مشہور ہے۔ (مقدمه ابن الصلاح ص ٩٠ معشر ٦ العراق) اس حدیث پرحافظ ابن حزم وغیره كى جرح مردود ہے۔

صححین (صحیح بخاری، وصحیح مسلم ) کی تمام مرفوع باسند متصل روایات یقیناً صحیح اور قطعی الثبوت ہیں۔

سيدناعبدالله بن عباس والتيكاس دوايت ب

قال رسول الله عَلَيْكُ : ((إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والميسر والكو بة...كل مسكر حرام)) رسول الله مَنْ اللهِ عَرْمَانا : بِشَك الله

مقَالاتْ

نے تم پرشراب، جوااور کو بہترام کیا ہے اور فر مایا: ہر نشدوینے والی چیز حرام ہے۔ (منداحمد اردیمہ، ۳۵س ۳۵۳۳ دا سنادہ صحح دسنن ابی داود:۳۹۹۳)

اس کے ایک راوی علی بن بذیر فرماتے ہیں کہ الکوبۃ سے مراد "الطبل" یعنی ڈھول ہے۔ (سنن الی دادو ۱۲۴۷م ۲۹۹۲ واسادہ میح)

سيدناعبدالله بن عمرو بن العاص ولله المناسات عبد أني منا النيام في منالي المناسات

((إن الله عزوجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام)) بإثارات الله عزوجل في بجاء وكل مسكر حرام في الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الل

(منداحمة را ١٥٩١م ، وسنده حسن)

اس روایت کے راوی عمر و بن الولید بن عبدہ جمہور کے نز دیک ثقه وموثق ہیں لہذا اُن کی حدیث حسن کے درجے سے نہیں گرتی۔

محمود بن خالدالد مشقی نے صحیح سند کے ساتھ امام نافع سے قال کیا ہے کہ سید نا ابن عمر والنافیکا نے ایک دفعہ بانسری کی آ واز سی تواپنے کا نول میں انگلیاں دے دیں اور فرمایا: نبی کریم مثالیا فیکر ایک دفعہ بانسری کی آ واز سی تواپنے کا نول میں انگلیاں دے دیں اور فرمایا: نبی کریم مثالیا فیکر اللہ ان ارسمال تحریم النرود نے الیا ہی کیا تھا۔ (سنن ابی داود ۲۲۸ ت ۴۹۲۵ واسادہ حسن ، امجم الکیر للطمر انی ارسمال تحریم النرود العطر نج والملاحی لا جری ح ۲۵ مسنداح ۲۲۸ تر ۴۹۲۵ ماسن الکبری للبیتی ارسم ۲۲۳)

اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن الوزیرالیمانی نے '' توضیح الا فکار'' (ج اص ۱۵۰) میں لکھا ہے کہ '' صحیح علی الأصح "سب سے سیح بیہ کہ بیصدیث سیح ہے۔ سیدناانس بن مالک رہائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ عَمَّا اللہ عَمَّا اللہ عَمَّا اللہ عَمَّا

((صوتان معلونان فی الدنیا و الاخرة ، مزمار عند نعمة ورنة عند مصیبة)) دوآوازول پردنیااورآخرت (دونول) مل لعنت ہے۔خوش کے وقت بارچی آوازاورغم کے وقت شورمچانا اور پیٹنا۔ (کشف الاحتاری زواکدار ۲۷۷) اس حدیث کی سند صن ہے۔

حافظ منذری فرماتے ہیں:

" ورواته ثقات " اوراس كراوى تقداور ( قابل اعماد ) بين-

(الترغيب والتربيب ١٧٠ ٣٥)

حافظ پیٹی نے فرمایا: "ور جالہ ثقات " لینی اس کے راوی ثقد ہیں۔(جمح الروائد ۱۳/۱۳) ان آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں محقق علاءنے فیصلہ کیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور ان کا استعمال بالقصد (جان بوجھ کرسننا) حرام ہے۔

بِلِكَ گاڑيوں ميں شيپ ريكار ڈوں كاشور

ایک مسلمان جے معلوم ہے کہ گانا بجانا حرام ہے۔وہ اپنے آپ کو ہر مکنہ طریقے سے اس حرام فعل سے بچاتا ہے، اب اگر وہ کہیں سفر کے لئے پیلک گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو ڈرائیور حضرات ایڈ کمپنی اسے اپنے اپندیدہ گانے سانے پرہٹ دھری سے ڈٹے رہتے ہیں!وہ کیا کرے؟ گاڑی سے اتر جائے یا پھر طاقت کا استعال کر کے سے حرام کا مردک دے؟

تو عرض ہے کہ ان فاسق و فاجر ڈرائیوروں اوران کے حامیوں کواس بات کا پابند کرنا چاہئے کہ عامۃ المسلمین کو نکلیف نیویں ۔

رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (صحیح بخاری: ۱۰ میج مسلم: ۴۰)

ایک روایت میں ہے:

"لاید حل البحدة من لا یامن جاره بواثقه" و فض جنت میں وافل نہیں موسکتا جس کے شرسے اس کا پروی محفوظ نہیں ہے۔ (صح مسلم ۲۳)

#### فَياشَى اوراسَ كاسدِّ باب

کفار اور منافقین کی سازشوں کی وجہ ہے مسلمانوں میں فحاثی اور بے حیائی بھی مسلسل پھیل رہی ہے۔گندے اور مخش گانوں کی لعنت کیا کم تھی کہ اب ٹی وی ، وی سی مسلسل پھیل رہی ہے۔گندے اور مخش گانوں کی لعنت کیا کم تھی کہ اب ٹی وی ، وی سی آر، ڈش انٹینا ، کیبل ، انٹرنیٹ کیفے ،مو ہائل کی شیطانی گھنٹیاں اور ننگی وگندی تصاویر کی بہتات ہور ہی ہے۔

سارى كائنات كارب الله تعالى فرماتا ب:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ آنُ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اللهُ يَعُلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ الله يَعُلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ﴾

جولوگ جا ہے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاثی تھیلے وہ دنیا اور آخرت میں در دناک سزاکے ستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (الور:١٩)

یہ آیت مبارکہ اپنے شان نزول کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ العمر قاہموم اللفظ کے اصول ہے فیاشی پھیلانے والی ہر چیز پراس کا تھم یکساں ہے۔ بدکاری کے اڈے سینماہال، گندی فلمیں، کلب، گندے ہوئل، رقص گاہیں، گندے قصے کہانیاں اور جنسی فخش اشعار، غرضیکہ بداخلاقی پھیلانے والی تمام اشیاء اس آیت کے عموم میں شامل ہیں للبذا بیسب چیزیں جرام اور قابل سزاہیں۔ اگر زمام کارنیک اور سچمسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتو آن پر پیلازم ہے کہ فیاشی کے بیتمام اڈے اور ذرائع پوری قوت سے بند کر دیں۔ اور ان افعالِ یولان م ہے کہ فیاشی کے میتمام اڈے اور ذرائع بوری قوت سے بند کر دیں۔ اور ان افعالِ فاحث کے مرتکب کوشد یوسز ادی جائے تا کہ آئندہ کی دوسر کواس کی ہمت نہ ہو۔ مشہور تا بعی محمد بن المنکد روحمد اللہ فرماتے ہیں:

" يقال يوم القيامة أين الذين كا نواينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهوومزامير الشيطان؟ اجعلوهم في رياض المسك، ثم يقال للملائكة:أسمعوهم حمدي والثناء على وأخبروهم أن لا خوف مقَالاتْ مَقَالاتْ

عليهم ولا هم يحزنون "

قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جوابیۃ آپ کواور اپنے کاموں کو لہوولعب اور شیطانی با جوں سے بچاتے ہے؟ اضیں خوشبود ارباغچوں میں لے جاؤ، پھر فرشتوں سے کہا جائے گا: انھیں میری حمد و ثناسنا و اور خوشخری دے دو کہ انھیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔

( حمان مرد العطر في والملاحى للا مام الى بمر محمد بن الحسين لآجرى ٢٦: وسنده محمى) بعين بن التحسين لآجرى ٢٦: وسنده محمى المحينة يهى قول ووسرى سند كے ساتھ مفسر قرآن مجابد (تابعى) رحمه الله سے بھى مروى ہے۔ (ايفا: ٨٨ وسنده قوى برولية سفيان الثورى عن مصور محولة على السماع)

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ تمام مسلمان گانے بجانے موسیقی ،ٹی وی ،وی ہی آراورسینما گھروں کو چھوڑ کر قر آن وسنت کی طرف رجوع کریں ،تو حید وسنت کا بول بالا کرنے کی کوشش کریں اور شرک و کفراور بدعات کوختم کرنے میں سیچے دل اور شیح ایمان کے ساتھ مصروف رہیں تا کہ دنیا میں خلافت اوراس کی برکات ایک بار پھر قائم ہوجا کیں۔

الله عدما ہے کہ اللہ ان نا مجھ لوگوں کو بھی ہدایت دے جوانکارِ حدیث کے راستے پر گامزن ہوکرگانے بجانے کے آلات اور موسیقی کو'' حلال' ٹابت کرنے پر تُلے ہوئے ہیں۔ جولوگ اپنے موبائل کی گھنٹیوں کے ذریعے سے نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ انھیں بھی ہدایت دے۔ (آمین)

## الإسلام يَعُلُّو وَلَا يُعُلَّى اسلام مغلوب نهيں بلكه غالب موگا

اللہ پریفین کی حقیقت کمزوری اور مصیبتوں کے دور میں ظاہر ہوتی ہے۔ صاحب یقین وہ قتی ہے۔ صاحب یقین وہ قتی ہے۔ صاحب نقید وہ قتی ہے۔ اسلام کی قوت ، مسلمانوں کے غلبے اور فتح کی خوش خبر یوں پر بہت زیادہ خوش ہو جائے ، خوش سے اُس کا چہرہ حمیکنے گئے اور دل گشاوہ ہو جائے لیکن مسلمانوں کی کمڑوری اور مصیبتوں کے وقت سخت پریشان ہوکر مایوس اور نا اُمید ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ پرسپایقین رکھنے والے کی بیرحالت ہوتی ہے کہ جب مصیبتوں اورغم کے گھٹاٹو پ اندھیرے چھا جا کمیں، اسلام دُشمٰن قومیں مسلمانوں پرٹوٹ پڑیں، شدید تنگی اور مصائب چاروں طرف سے گھیرلیں تو اس کا اللہ پریقین وائیان اور زیادہ ہوجاتا ہے۔وہ ذرا بھی نہیں گھبراتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہے اور دینِ اسلام نے غالب ہوکر رہنا ہے۔ بجاہد کی ہروقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی زمین پراللہ کا دین غالب ہوجائے لہذا اس عظیم مقصد کے لئے وہ ہمیشہ صبر ویقین پر کاربندر ہتا ہے۔ حافظ ابن القیم فرماتے ہوئے سانہ صبر اوریقین فرماتے ہوئے سانہ صبر اوریقین کے ساتھ دین کی امامت حاصل ہوتی ہے۔ پھرانھوں نے بیآیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَّهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِالْلِنَا يُوْفِئُونَ ﴾ اور ہم نے انھیں اپنے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے امام بنایا کیونکہ وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پریقین رکھتے تھے۔ (السجدة:۲۴) ''

(مدارج السالكين لا بن القيم ١٥٣٦ منزلة الصر)

انسان کوسب سے اہم چیز جوعطا کی گئی ہے وہ یقین ہے۔ نبی مُنَاتِیْتِم کاارشاد ہے کہ

((وسلواالله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرًا من المعافاة)) الله اليقين اورعافيت (صحت وخيريت) كى دعا ما تكو كونكه كى كوبعى يقين كے بعد عافيت سے بہتركوكى چيزعطانبيس كى گئى۔

(این ماجه: ۳۸۴۹ دسنده صححی، وصححه این حبان، الاحسان: ۹۲۸ والحاتم ار۲۹۸ و وافقه الذهبی )

یہ امت صرف اس وقت تباہ و برباد ہوگی جب مسلمان دین اسلام کے لئے اپنی کوششیں ترک کر کے عمل کے بغیر ہی شنے چلی جیسی اُمیدیں باندھ کر بیٹھ جا کیں گے۔

الله بى عالم الغيب ہے۔ ہميں كيا پتا كەكب مداآئ كى اوركب خير كا دوردورہ ہوگا؟ ہم تو صرف يہ جائے ہيں كہ ہمارى أمت الله كے اذان سے أمت خير ہے۔ الله تعالى مسلمانوں كى مدرضرور فرمائے گااگر چاس ميں كچھ دريلگ جائے۔

ہمیں معلوم نہیں کہ کون کنس کے دریعے سے اللہ تعالی مصیبتوں کی گھٹگ سور گھٹا کیں دُور فر ماکراس اُمت کوسر بلند کردے گالیکن ہم بیجا نے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ بیارے نی مَالِیْنِم کا ارشادے: (( لا بیز ال اللّه بغرس فی هذا الدین غرسًا یستعملهم فیه بطاعته اللّی یوم القیامة۔)) اللہ تعالی قیامت تک دین اسلام میں ایسے لوگ بیدا کرتار ہے گا جواس کی اطاعت کرتے رہیں گے۔

(ابن ماجه: ٨ وسنده حسن وصححه ابن حبان ،الموارد: ٨٨)

احادیث نبویہ میں بہت ی خوش خبریاں دی گئی ہیں جن سے یقین اور خوش اُمیدی
میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں سے اللہ کا مید وعدہ ہے کہ اُمت مسلمہ کی حکومت مشرق ومغرب
تک پھیل جائے گی۔ ونیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھوں
پرفتے نہیں ہوئے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ علاقے بھی فتح ہو کر مُلکِ اسلام
میں داخل ہوجا کیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

حدیث *یمل آیا ہے کہ آپ مَلَاثِیُمُ نے فر*ایا: (( اِن السُّنہ زوی لی الأرض فـرأیــت مشارقها ومغاربها واِن اُمتی سیبلغ ملکها ما زُو*ي* لی منعا ))

مقالات

الله نے (ساری) زمین اکھی کر کے مجھے دکھائی، میں نے تمام مشرقی اور مغربی علاقے وکیے لئے بیشک میری اُمت کی حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھایا گیا ہے۔ (مجمسلم:۲۸۸۹)

جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسلام نے دنیا میں غالب ہو کرر ہنا ہے تو ہم کسی خاص دور میں مسلمانوں کی کمزوری پر کیوں نا اُمید ہوں؟

> سيدنا عبدالله بن عباس ولي توزيايا: " الإسلام يعلق و لا يعلى" اسلام غالب بوگا اور مغلوب نبين بوگا-

(شرح معانی الآ ثار للطحاوی ۲۵۷ واسناده حسن، نیز د نکھنے محج بخاری ۱۲۸، قبل ح ۱۳۵۳)

رسول كريم مَنَا يُعْفِر في مارك زبان سے خوش خرى دى ہے ك

((ولا يزال الله يزيد- أوقال: يعز الإسلام وأهله، وينقص الشرك وأهله حتلى يسير الراكب بين كذايعنى البحرين -لايخشى إلا جوراً وليبلغن طذاالأمر مبلغ الليل))

(منداحه ۵ ۱۳۲۷ حا۲۱۲۲ وسنده حسن ، ربیع بن انس حسن الحدیث)

مقالات 638

جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ات مجموعی حیثیت سے نقصان پہنچانے والے نا کام رہیں گے۔ نبی مَثَاثِیْزُمْ نے فرمایا:

((لن يبرح طذا الدين قائمًا، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى القوم الساعة.)) يدين بميشة قائم رج گارملمانوں كى ايك جماعت قيامت تك دين اسلام كوفاع كے لئے لڑتى رج گار (سيح سلم:١٩٢٢)

الله کزدیک انسانول والا پیانه اور تر از ونہیں ہے، الله کا پیانه اور تر از وتو کمل انساف اور عدالله انسانول والا پیانه اور تر از ونہیں ہے، الله کا پیانه اور تر از وتو کمل انساف اور عدل و حکمت والا ہے۔ بشک بندول کی کمزوری کے بعد الله انسانی تو ت بخشا ہے۔ آپ مَن الله عَلَی ہُوجاتی ہے۔ آپ مَن الله عَلَی الله عَلَی الله مِن الله مِن مُن الله مِن مُن الله مِن الله مِن الله بضعفائکم)) تمهاری مدداور تمهیں رزق تمهارے کمزورول کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ (صیح ابخاری: ۱۸۹۲)

مسلمان کو تھکڑیاں پہنا کر گھیٹا جارہا ہے، وہ زردوغیرہ رنگوں کے قیدی لباس میں ملبوں ہے، دنیا کے کونے کونے میں پیچھا کرکے اُسے پکڑا جارہا ہے، اس کے پاس (جدید) اسلمنہیں، وہ فقیرو بہس ہے۔ اس کی دعا، نماز اور اخلاص کے ذریعے سے اللہ اس امت کی مدوفر مائے گا چاہے مسلمان جتنے بھی کمزورہوں جیسا کہ نبی کریم مَا اللہ ہے کا ارشاد ہے:

(( رُبّ اُشعث مدفوع بالأبو اب لو اقسم علی الله لابر ہیں)) بعض اوقات وہ آدمی جس کے بال پراگندہ اور لباس میلا ہے، درواز وں سے دھکے وے کردورہ ٹایا جاتا ہے اگریش خص اللہ کی تم کھالے تو اللہ اس میلا ہے، درواز وں سے دھکے وے کردورہ ٹایا جاتا ہے اگریش خص اللہ کی تم کھالے تو اللہ اسے پورافر ما تا ہے۔ (صحیح سلم ۲۱۲۲)

آج ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت اور غلبہ مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس ہے کین ہمیں سے نہیں بھولنا چاہئے کہ اللہ ہی مقرف اور مختار کل ہے، وہ اپنے مومن بندوں سے عافل نہیں ہے۔ وہ سی بھولنا چاہئے کہ اللہ مکا اللہ مک

مقَالاتْ 639

ہے۔ (ابن باجہ:۱۹۹۱وانسائی فی اکبریٰ:۷۲۸ءوسندہ چیج وسحجہ ابن حبان:۲۳۱۹والی کم ار۵۲۵ووافقہ الذہبی) الله تعالی مسلمانوں کو ان کے گر جانے کے بعد ضرور اٹھائے گا بشر طیکہ مسلمان اسے راضی کرنے کے لئے سپچول سے کوششیں کریں۔

ہرصدی میں اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان قائم کردیتا ہے جو نیر میں مسابقت کرتے ہیں اور مصیبتوں کی پروانہیں کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گاجو اللہ کے دربار میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گاجو غلطیوں کی اصلاح کر کے لوگوں کوسید ھے دائے پرچلادیں گے۔ یہ لوگ ہدایت کی طرف داہنمائی کریں گے۔ درسول اللہ منا ہ اللہ منا ہی تھے اور کتاب وسنت کی دعوت پھیلا کردین کی تجدید کریں گے۔ درسول اللہ منا ہ اللہ منا ہ اللہ منا ہ اللہ منا ہوں کے سرپراس امت کے لئے ایسا انسان پیدا کرے گاجو (قرآن وحدیث کے مطابق ) اس امت کی تجدید (واصلاح) کرے گا۔

(سنن اني داود: ۲۹۱ وسنده حسن)

تکلیف، ذلت اورمغلوبیت ایک دن ضرور دور ہوگی ان شاء الله، حا ہے خیر میں مسابقت کرنے والوں کے ہاتھوں ہو یا مجددین کے ذریعے سے کیکن میہ بات بھینی ہے کہ میہ مصبتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔

اسلام کے سارے دشمنوں سے اللہ کا اعلان جنگ ہے اور جس سے اللہ کا اعلانِ جنگ ہوتو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں ان دشمنانِ اسلام کی حکومت ایک دن ختم موجائے گی۔ حدیث قدی میں آیا ہے:

(( من عادی لی ولیًا فقد آذنته بالحرب)) جو شخص میرے کی ولی سے دشنی رکھتا ہے، میں اس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ (صحح ابخاری:۱۵۰۲)

آیے! ہم ایک دوسرے کومصیبتوں پرصبر کی تلقین کریں اور تقدیر کے فیطے پر رضامندی سے ثابت قدم رہیں۔ ہمیں نا اُمیدی پھیلانے کے بجائے فتح اورغلبۂ اسلام کی

خوش خریاں پھیلانی چاہئیں۔

جولوگ طویل انظاری وجہ سے توستوں اورنا اُمیدی کا شکار ہیں ، ان کی '' خدمت'' میں عرض ہے کہ جب صحابہ شکائین نے نبی مُلَّاتِیْنِ سے مصیبتوں اور سختیوں کی شکایت کی تو آپ مُلَّاتِیْنِ نے فرمایا: ((والله الیتمن هذا الأمر ... ولکنکم تستعجلون)) اللّٰدی قتم ایکام (غلب دین) پورا ہوکررہے گا..گرتم لوگ جلدی کرتے ہو۔

(صحح البخاري: ۲۹۳۳)

انھوں نے اسی طرح مولی عَالِیَلا کو (صندوق میں رکھ کر) دریا میں ڈال دیا اور وہ نہ ڈریں اور خُم کیا حالانکہ دریا تو چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے لئے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے موکی عَالِیَلا کو بچالیا۔ بید دودھ پیتا بچہ آخر کا راس دور کے سب سے بردے طاخوت فرعون کے پاس پہنچ گیا جس نے اسے پالا اور پھریمی بچہاس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ کی قدرت کے پاس بیا طرح ظاہر ہوتے ہیں۔

رسول الله مَنَا لَيْمُ فَ تَمَن قَم كَ السَّالُوكُول كَا ذَكر قر ما يا بِ جَن مِن كُو فَى خَير نهيں -- آپ فر ما يا: (( ثلاثة لا تسأل عنهم .. ورجل شك في أمو الله و القنوط من دحمة الله )) تَمَن قُم كُلُوك كِ بارك مِن نه يوچو ... أيك آدى جو الله كَ فَي لم من دحمة الله كل رحمت سے مايوس موجائ -

(البخاري في الادب المفرد: ٩٥٠ واحد ٢ رواح ٢٣٩٣ وسند وحسن وسحد اين حبان الاحسان: ٢٥١١)

اسی لئے جب لوگوں کوشک اور نا اُمیدی کی بیاری لگ جائے تو وہ اس وقت تک اُلک کا میاب نہیں ہو سکتے جب تک اس سے تو بہ کرکے اللہ پراعتاد اور اس کی مددونفرت کا بیتین کا میاب نہیں ہو سکتے جب تک اس سے تو بہ کرکے اللہ پراعتاد اور اس کی مددونفرت کا بیتین

مقَالاتْ فَالاتْ

نہ کرلیں ۔ نقدیر پرایمان وہ بہترین عقیدہ ہے جس سے بداعتاد ہوتا ہے کہ آخری فتح متقین کی ہوگی۔ رسول اللہ مثالیٰ اللہ علی کے الرساد ہے: ((لکل شبیء حقیقة و ما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتٰی یعلم أن ما أصابه لم یکن لیحطنه و ما أخطأه لم یکن لیصیبه)) ہر خیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں بھنے سکتا جب تک اسے یقین کامل نہ ہوجائے کہ اسے جومصیبت پہنی ہے وہ کل نہیں سکتی تھی اور جوئل گئ ہے وہ کہ بہتری سکتی تھی۔ (احمد ۱۸ ۱۳۲۱ میں ۱۹۰۸ کوسندہ سن وانطا من ضعفہ) مسئل تو قیب مقد ور (نقد ریکا ایک خاص وقت مقرر ہے) اور اجمل محدود (مقررہ وقت) کامر کا سرحہ و تا کہ جو الے کی مسئل کی کرنے والے کی کہ اسے کی کرنے والے کی کرنے والے کی کے اس کی کرنے والے کی کامر کا سرحہ و تا کہ کامر کا سرحہ و تا ہے اور نہ کی کرنے والے کی کرنے والے کی

سندویی صدور طریق بی بی بی روس اردی کردوس مدرور کردوس کا مدرور کردوس کا کا مسئلہ ہے جو نہ تو کسی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کسی کرنے والے کی وجہ سے مؤخر ہوتا ہے۔ ایسے مغبوط عقیدے پر بے صبری کا قلع قمع ہوجا تا ہے اور دل مطمئن ہوجا تا ہے کہ آخری انجام وفتح متقین کے لئے ہے۔

اگرچه أمت مسلمه كمزورى كے دور سے گزر بى بىلىن جميس ينہيں جمولنا چاہئے كه يدالله كى تقدير سے ب الله اس پر قادر ب كه كم شده عزت اور كھوئى بوئى سردارى دوباره كة كة ئے انسانوں كى يہى شان ب كه كى بلندى اور بھى پستى جيسا كه حديث ميں آيا ب:

(( مثل المؤمن كالنحامة من الزرع تضيفها الريح مرة و تعدلها مرة))

اہم ترین بات میہ کہ ایک دن مومن ضرور کھڑا (اور غالب) ہوگا اور یہی اللّٰد کی سنتِ کونیہ (اور فیصلہ) ہے۔ جب اسبابِ تقذیر پورے ہوجا کیں گے تو ایک دن ایسا ضرور میں اللّٰہ کی موجا کیں گے تو ایک دن ایسا ضرور موگا۔ان شاءاللّٰہ

أمم سابقد كى بارت مين الله كايبى طريقه اورقانون جارى ربائ - حديث مين آيا كرسول الله مَا يَشْيَرُم في فرمايا: (( عُرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجلان والنبي ليس معه أحد... )) مجيم مسلم والرجلان والنبي ليس معه أحد... )) مجيم مسلم والرجلان والنبي ليس معه أحد... )) گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بی کے ساتھ کچھاوگ ہیں۔ ایک بی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوآ دی ہیں اور ایک بی ہے جس کے ساتھ کوئی (اُمتی) بھی نہیں ... (سیح سلم ۱۲۰۰)

اس کے باوجود دعوت جاری رہی اور ہر زمانے میں جاری رہے گی چاہے جتنی بھی کمزوری ہو جائے۔ کسی نبی پر یہ اعتراض قطعاً نہیں ہوسکتا کہ اُن کے ذریعے سے کوئی ہدایت بافتہ کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ اُنھوں نے دعوت میں اپنی پوری کوشش کی تھی۔ ہدایت وینا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کی مجاہد پر یہ اعتراض نہیں ہوسکتا کہ اسے فتح حاصل کیوں نہیں ہورہی؟ حالانکہ وہ اپنی استطاعت اور پوری کوشش سے جہاد میں مصروف رہاہے۔

اعتر اض صرف سے ہے کہ ہم نے اسباب کے استعال میں کی کی اور کوشش میں کچھ نہ
کچھ بخل اور کوتا ہی سے کا م لیا۔ باتی اللہ کی مرضی ہے وہ جب چاہے جو چاہے کرتا ہے۔
جب شہیدوں کو میخوف ہوا کہ زندہ رہ جانے والے لوگ کمزوری کی وجہ سے کہیں جہاد سے
پیچھے نہ رہ جائیں تو انھوں نے اپنے رب سے سوال کیا: ہمارے پیچھے رہ جانے والے
بھائیوں کو میکون بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے؟ تا کہ لوگ
جہادسے پیچھے نہ رہیں اور میدانِ جنگ سے نہ بھاگیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا:

(( أنا أبلّغهم عنكم )) مين أخين تحصاري يربات پهنچاؤل گا۔

(سنن انی داود: ۲۵۲۰ وهو حدیث حسن، احمد ار۲۷۷ والحاکم ۲۸۸، ۲۹۸ وانظر اثبات عذاب القمر للبیه قلی یتقتی :۲۱۲، این اسحاق صرح بالسماع)

رات نے آخرختم ہوجانا ہےاوردن کی روشی چاروں طرف پھیل جائے گی۔خس و خاشاک بہہ جائے گااورز مین میں وہ چیزیں رہ جائیں گی جولوگوں کے لئے نفع بخش ہیں۔ اللّٰہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ایک دن برحق ثابت ہوگا کہ آخری فئخ متفین ہی کی ہے۔ لیاں کی اللّٰہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ایک دن برحق ثابت ہوگا کہ آخری فئخ متفین ہی کی ہے۔

والحمد للدرب العالمين

٦ ماخوذمع اضافات وتحقيق از كتاب 'هلذه أخلاقنا' '] (٥جولا كَلُ ٢٠٠١ء)

مقالات \_\_\_\_\_

# معتم إنسانيت

نى كريم مَالَيْظُم نے فرمايا:

((إنّ الله تعالى لم يعثني معنّتاً ولا متعنتاً و لكن بعثني معلّماً ميسّراً.)) الله تعالى في يعني معنّع الله محص الله تعالى في يقيناً محصة لكيف دين والا اور تن كرف والا بنا كرنيس بهيجا بلكه محص آسانى كرف والا (بهترين) معلّم (استاد) بنا كربيجا هـ

(صححمسلم: ۱۳۷۸، دارالسلام: ۳۲۹۰)

ایک دفعه ایک اعرابی (دیباتی، بدو) نے مجدمیں پیٹاب کر دیا۔ لوگ اسے مارنا بیٹنا چاہئے دفعه ایک دفعه ایک الله مناقط من الله مناقط من الله مناقط من الله مناقط من ماء ، فإنها بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین .)) اسے چوڑ دواوراس کے پیٹاب پر پانی کاایک ڈول بہادو تصیس آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے نہ کہ منگی پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے نہ کہ منگی پیدا کرنے والا رضح بخاری ،۲۲۰ نیزز کھے محملم ۲۸۴۰)

مقالات مقالات

سیدناعمر بن ابی سلمہ ولائٹیؤ سے روایت ہے کہ میں رسول الله مَثَاثِیْرُمُ کی گود میں (زیرِ تربیت) حجموٹا بچہ تھا اور ( کھانے کے دوران میں ) میرا ہاتھ برتن میں دائیں بائیں گھومتا تھا ( یعنی مین عیاروں طرف سے ہاتھ ڈال کر کھا تا تھا) تورسول الله مَثَاثِیْرُمُ نے مجھے فرمایا:

((يا غلام إسمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك))

اے نیج ! اللہ کا نام لے (یعنی بسم اللہ پڑھ) اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا اور اسینے ساتھ کھا اور اسینے سامنے قریب سے کھا۔ عمر بن ابی سلمہ ڈالٹین فرماتے ہیں کہ پھر میں ای طرح کھا نا کھا تا تھا۔ (صحیح بناری: ۵۳۷ مجے مسلم ۲۰۲۳)

ار ثادِ باری تعالی ہے: بقیناً اللہ تعالی نے مومنوں پر (بڑا) احسان فرمایا کہ ان کی طرف اٹھی میں سے رسول بھیجا جوان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت (سنت) کی تعلیم دیتا ہے۔ (آل عمران:۱۶۳)

اس کے پسِ منظر میں وہ دعا ہے جوسیدنا ابراہیم عَالِیَلا نے اپنے رب سے مانگی تھی: اے ہمارے رب! اوران میں اُنھی میں سے رسول بھیجنا جوان کے سامنے تیری آ بیتیں پڑھے گا اوران کمت سکھائے گا اوران کا تزکید کرےگا۔ (البقرہ:۱۲۹)

عیسائیوں کی محرف انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ عَالِیَّا اِنے فر مایا: ''لیکن جب وہ یعنی روحِ حق آئیگا تو تمکوتمام سچائی کی راہ دکھائیگا۔ اِسلئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہی گالیکن جو پچھسنیگا وہی کہی گااور تہہیں آئیدہ کی خبریں دےگا۔'' (یوحاکی انجیل ص ۱۰۱، ۱۵، فقر ۱۳۱) پاک ہے وہ ذات جس نے ختم نبوت کا تاج پہنا کرمعلم انسانیت بھیجا، ایسا معلم جس کی

پاک ہے وہ ذات بس نے عم نبوت کا تاج پہنا کر معلم انسانیت بھیجا، ایسانسلم بس کی ساری زندگی کاہر ہر لحدانسانیت کے لئے مشعلِ راہ ہے۔صلّی الله علیه و آله وسلّم

## ضرورى يا دداشت

| *************************************** |               |
|-----------------------------------------|---------------|
|                                         |               |
|                                         | *********     |
|                                         | ******        |
|                                         | ·             |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         | *********     |
|                                         | · <del></del> |
|                                         | **********    |
|                                         | <del></del>   |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         | ********      |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         | ********      |
|                                         |               |
|                                         |               |
|                                         | *********     |
|                                         | •••••         |
|                                         | •••••••       |
|                                         |               |
|                                         |               |
| *************************************** |               |

| 646 .                                    |     | مقالات                                  |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| ***************************************  |     |                                         |
|                                          |     | ······································  |
| ***************************************  |     | ······································  |
|                                          |     |                                         |
| 4-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14 |     |                                         |
|                                          |     | *************************************** |
|                                          |     | :<br>                                   |
|                                          |     | *************************************** |
|                                          |     | *************************************** |
|                                          |     |                                         |
|                                          |     |                                         |
| ····                                     | · . | *************************************** |
| <b></b>                                  | -   | *************************************** |
|                                          |     |                                         |
| ***************************************  |     |                                         |
| ······                                   |     |                                         |
|                                          |     | *************************************** |
| ***************************************  |     | *************************************** |
| ***************************************  |     |                                         |
|                                          |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |
|                                          |     |                                         |
|                                          |     |                                         |
|                                          |     | **************************************  |
| ···                                      |     |                                         |
|                                          |     |                                         |